



# فهرست

| صفحه | عنوانات                                          | صفحہ | عنوانا                                           |
|------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| ٥٣   | بحول اور معبولول كي اصلاح كا اسلامي طريقيه ونبهج | 1.   | تسيم الث                                         |
|      | بیول کواچی باتول کا عادی بنانے سے المانی         | II   | فصل ا ول                                         |
| ٥٢   | مربول کے لیے تعیض مثالیں                         | 11   | بي كى تربيت ميں مؤثر وسائل                       |
| ۵۸   | @ وعظ ونصيحت كراليد تربيت كرنا                   | ır   | ① اسوہ حسنہ کے ذرائعہ تربیت                      |
|      | قرآن كريم محم مختلف انداز كى متنوع دعوتول        | 11   | رسول أكرم صلى التُدعليه ولم بى متعتدى وبيشوابين  |
| 46   | اورسیفامول کے تعض تمویے:                         | 10   | عبادت مين نبي كريم صلى الشعلية ولم كامقتاري موتا |
|      | الي تن يخش مطمئن كرفي كالدازمس مي نرى وكير       | 14   | انعلاقي فاضله                                    |
| 44   | دونول شامل بول.                                  | 14   | יפכ כ צים                                        |
| 44   | ایکول سے لیے اعلان                               | IA   | زېروورع                                          |
| 41   | عورتول کے لیے اعلان                              | 19   | تواضع                                            |
| 40   | قومول کے لیے اصلان                               | 7.   | طلم وبرد باری                                    |
| 45   | مومنین کے لیے اعلان                              | 11   | جهانی قرت                                        |
| 40   | تمام لوگول کے لیے اعلان                          | 77   | بهادری وشجاعت                                    |
| 44   | ۷. قصص وداقعات <u>ک</u> انداز میں عبرت دفسیت     | ۲۳   | محسن مربيروسسياست                                |
| 49   | ٣ ـ مواعظ ونصيحت سيرسائة قرآني رمنهاتي           | 45   | اصول وموقف برثابت قدمي                           |
|      | وعظ وتصيحت اور دعوت دين كے سلسلميں               |      | مرنی کواچھانمونہ پیش کرنے کے سلسلہ میں نبی کریم  |
| 44   | نبى كريم لى الشه عليه وتم كاطب راقيه:            | 11   | علیہ الصلاة والسلام کی تنبیہ کے چندنمونے         |
| 41   | الف - تصديمه اندازكوافتياركنا                    |      | بحول کے ساتھ مجنت ور تمت بوی کے بیند نمونے       |
| 44   | ا - برص كے مربیض شنجے اور نابیثآخص كا قصتہ       | ۴.   | اجھی عادت کے ذرایع تربیت                         |

| صفحه | عنواناست                                                    | صفحه | عنوانات                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| 110  | نفساتى يهلوسس بيح كى دىكىد معال                             | Al   | ٧- ايك عبيب ولكوى كاقصه                                              |
| 114  | معاشرتی بہلوسے بیدی دیکھ بھال                               | 44   | ٣- حضرت ها جره وأعيل عليهما السلام كا واقعه                          |
| 114  | روحاني سيلوس يحكى ديكيد بجال                                | 14   | ب - سوال وجواب سے انداز کو اختیار کرنا                               |
| 144  | @ عقوبت ومنزا کے فراید تربیت                                | ΔΔ   | ج وعظ ونصيحيت كوتم كهاكر شروع كرنا                                   |
| ١٣٢  | ا-مرّد ہونے کی سنرا                                         | 11   | ٥ - وعظ كودل لكى كياساته الادينا                                     |
| 177  | ۲ کسی انسان کوفتل کرنے کی سزا                               |      | لا - وعظ ونصیحت میں درمیان روی اور توسط کو                           |
| ١٢٢  | ۳- چورې کې سنرا                                             | 19   | انتتاركنا                                                            |
| ודד. | ه ۔ حدِ قذف                                                 | 19   | و ـ وعظ کی قوت دماشیر کے ذرایعہ حاضری پر جھاجانا                     |
| ודר  | ٥- صيدنا                                                    | 91   | فرد ضرب الاشال کے ڈرلیدنصیب کرنا                                     |
| ۱۲۳  | 4۔ زمین میں ضاد مجیبالانے کی منالہ                          | 91   | ح ۔ ہاتھ کے اثبارے سے وعظ ونصیحت                                     |
| ٦٢٢  | ے ۔ شراب نوشی کی سنرا<br>تعدید ا                            | 94   | ط . نقشه وغیره سے ذرایعه وضاحت اور نصیحت                             |
| 140  | تعزیرات                                                     | 90   | ی ۔ عمل کے ذرایعہ سے نصیحت<br>ک ۔ موقعہ دمناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے |
|      | بچول کومزا دینے کے سلسلہ میں اسلام کے<br>بتل ئے بوئے طریقے: |      | ت مواقد ومما صبت سے فاہرہ اتھا سے ہوسے<br>وعظ ونصبحت                 |
| 170  | ا السل يد ہے کہ بيجے ہے ساتھ نری وسار کا برتاؤ              | 90   | ل - ایم پیزی طرف متوجه کرکے نصیحت کرنا                               |
| ITA  | كامات.                                                      | 10   | م برس ترام جیزے روکنا ہوا ہے سامنے پیش                               |
| ,,,, | ۲ . نوطاكارنيك كومنا ديني بي اس كالمبيت كي                  | 90   | كريك وعظ ونصيحت رنا                                                  |
| 129  | رعایت رکھنا                                                 | 1-1  |                                                                      |
| 1940 | ٣ _منراديني مرتبح سيكا اليناجابي                            |      | آپ صلی الله علیه ولم کی دیده مجال وجایج پڑال                         |
|      | وهطريقي يوعلم أول بي أكرم على الشه عليه ولم في ذكر          | 1-1  | کے چذا نونے                                                          |
| 171  | فسسره کے بیل :                                              | 1.4  | يح سے ايمانى يولوك دىكيدىجال                                         |
| 1171 | ا . رہنائی اور سیح بات بتا نے کے ذریع لملی کی اصلاح کرا     | 1-4  | بیصے سے اخلاقی پہیوکی نگرانی                                         |
| 1977 | ٧- نرمى وطلطفت سنططى برستنبركرنا                            | TH   |                                                                      |
| 177  | ٣ . غلطي كي جانب إشارةً ستوجه كرنا                          | 1)7  | جساني ببلوسية بيح كى ديكيد تحيال                                     |

| صفحه | عنوانات                                  | صفحه | عنوانات                                        |
|------|------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 144  | ج - يهوديت اور ماسونيت سيمنصوبيدادرسازنس | IFF  | ۴ _ ڈانٹ کرخلطی پرمتنبہ کرنا                   |
| 4.   | ۵ - استعاری منصوب اورسازتیں              | 144  | ۵۔ قطع تعلق کے ذرابعہ ملطی پر تنبید کریا       |
| 40   | نے کی تربیت سے بنیادی قواعد ا            | 170  | ۲ - مارىيىت كفلى پرمتىنبەكرنا                  |
| 44   | 🛈 - ارتباط اور ربط وتعلق كالصول          | سمسا | ، مؤثر ترین سزاکے ذرایعلظی پرستنبکرنا          |
| 144  | ا۔ اعتقادی رابطہ                         | 174  | مارسیت کے لیے شروط                             |
| 144  | ۲- روحانی ارتباط:                        | 184  | مرتي صاحبان !                                  |
| 144  | الف - بیرے کو عبادت سے مربوط رکھنا       | 155  | فصلِ ثانی                                      |
| 160  | ب - بيك كاقران كريم سه ربط بيداكرنا      | irr  | ترسِیت کے بنیادی اصول وقواعد                   |
| 41   | ج - بي كوالشرك كمرول ك ساته مراوط كرنا   | 150  | مرنی کی بنیادی صفات داوصاف                     |
| 14   | ۵ - نیک کااللہ کے ذکر سے دابطہ پیداکرنا  | 100  | ا- اخلاص                                       |
| 16   | ى - نوافل ك ساتدنيك كاربط پداكرنا        | 184  | س _ تقوی                                       |
| 144  | الف لفل نمازي ا                          | IFA  | ۳ - علم                                        |
| IAG  | ١- چاشىت كى نماز                         | 10-  | م علم وبرد باری                                |
| Inn  | ٢-نمازاوابين                             | 104  | ۵ مسئوليت كالحباس                              |
| IAA  | بنا- تحية المسجد                         | 100  | سازشی منصوب واقعات وبارتخ کے سامتھ:            |
| IAA  | ٧ - وضور كابعدكى دورهتين                 | 100  | الف يسشيوعي سازشين                             |
| IAA  | ٥-تېجب                                   | 14.  | ب ملیبی سازشیں                                 |
| 149  | ٧- نمازتراويح                            |      | اقرلا = دولت عمانيه كاشك مي موجود فعلافت       |
| 144  | ٥- نماز استخاره                          | 14-  | اسلاميه كوتباه كريك عكومت اسلاميه كوتم كرنا    |
| 14.  | ٨- نمازماجت                              | 191  | ثانياً ية قرآن كريم كوختم اورنديت ونابود كريا  |
| 14.  | ب ۔ نغسل دو ڈسے :                        |      | ثالثاً عسلمانول سے اسلای فکر کا نماتمہ کرا اور |
| 191  | ا-عرف كاروزه                             | 144  | تعداسان كعلق كومنقطع كردينا                    |
| 191  | ٧- عاشورار اورنومحرم كاروزه              | 144  | والعاليمسلمانول كى وصرت كوختم كرنا             |
| 191  | ٣ - شوال كه چه روزي                      | 140  | خدامساً يمسلمان عورت كوبكارْنا                 |

| صفحه       | عنوانات                                         | صفحه | عنوانات                                        |
|------------|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| <b>TPT</b> | ٣- حسن نيت واخلاص كا پداكرنا                    | 191  | ٧- ايام ميض كي ين روزي                         |
| Tro        | P متنبه وجوكاكرف كاقاعده                        | -191 | ۵- پراورجموات کاروزه                           |
| 444        | اهم تنبيهات:                                    | 194  | ۲ - ایک دن روزه رکه نا اور ایک دن افطار کرنا   |
| 444        | ا- روّت ہے ڈرانا اور اس پرتنبیہ                 |      | و- بيحالالله تعالى مبل شاند سراقبر سرربط       |
| 444        | الدادكمنظاير                                    | 194  | پيائنا ا                                       |
| YON        | ۲- الحادسے ڈرانا                                | 144  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *        |
|            | الاحده ومرتدي كالسلمي اسلام كى مقرركرده         | 194  | بچول کی فکری ذہن سازی سے سلد مرتبعن حقائق      |
| 747        | سخت وت ديد منزا كے اساب                         | 7.7  | ٧ - معاشرتی ربط وارتباط:                       |
| 446        | المسرام كهيل كودسد بجانا                        | ٧.٣  | ا- بیچے کا پیروم رسٹ دسے دبط وتعلق             |
| 246        | ا. نروسے کھیلٹا                                 | 7.4  | ربانی مرشدین سے بارسے میں علماء سے اقوال       |
| 440        | ۲۔ گائے بچانے اور موسیقی کا سندنا               | 110  | ٢ - پي كواچى صحبت اورنيك لوگول سے والبته كرنا  |
| 244        | كان بجاف سے آلات كاستعال كرا اور ان كاسنا حرام، |      | ۳- پیچے کا دعوتِ دین اور دین کی دعوت دینے الول |
| 244        | ان چیزول کوحرام قرار دینے کی حکمت               | 446  | سے ارتباط پیدائرنا                             |
| 44.        | ۲ سینما تعییر اورشیلیورژن کا دیکیمنا            |      | وعوت وتبليغ كے سلسله میں بیجے کے تیار كرنے     |
|            | حرمت وگناه بوسنے میں تیکیوریزان کے ساتھ         | 770  | يحمراسل:                                       |
|            | سينا گھروں فعش پرد گراموں اور بید حیان کی       | 444  | ا ـ نفسیاتی تیاری                              |
| 74.        | مبكهون مين جانانجي شائل س                       | 774  | ٢- ضرب الاشال كابيان كرنا                      |
| 724        | ایک اعتراض اوراس کاجواب                         | 779  | ١٠ - وعوت الى الله كى فضيلت ومرتبه ظامر كرنا   |
| 744        | ۷ - تمار باذی و جوا                             | 74.  | م - دعوت وتبليغ كدر رنبا اصول كابيان           |
| 744        | اس کے وام قرار وسینے کا حکمت                    | 777  | ٥- رسفاني وتوجيه مسطماليطبيق تك                |
| 766        | مرام وناجائز قمار وحوئے کے معیض اقسام           | 444  | ٥ ـ ورزسش ورياضت ١                             |
|            | کھیل کودیے وہ اقبام دانواع جنہیں اسلام نے       | 129  | ورزش ورياضيت كاطريقية اوراس ك مدود:            |
| 149        | جائز قرار دیاہے:                                | 79"4 | ا- توازن بداكرنا                               |
| 749        | الف - مجعاضي دوار في منابل                      | 44.  | ۲- الله كى مقرر كرده صدوكا خيال ركفنا          |

|       |                                                     | •    |                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوا نا                                             | صفحه | عنوانات                                            |
| ۳.1   | ۷ شراب اور دوسری منشیات کااستعمال                   | YA.  | ب-كشتى                                             |
|       | ب لباس پوشاك اورزيب وزينت اورسكل وصورت              | PA-  | ت - تيراندازي                                      |
| ٣. ١٧ | مين حرام اشياء:                                     | TAI  | ۵ - نیزه بازی                                      |
| 4.4   | المردول برسونا ورشيم كاحرام قراردينا                | MAI  | کا - شهرسواری                                      |
|       | ٢- عورت سے ليے مرد سے ساتھ مشابهیت انتیار           | PAI  | و-شکار                                             |
|       | كرنا اورمرد ك يدعورت كى يُسكل وصورت                 | TAT  | فسكار مصتعلق عمومي احكامات                         |
| r. 1  | بنانے کا حرام ہونا                                  | 444  | ز - شطرنج کھیلنا                                   |
|       | ٣- رياكارى، وكهاوے اور تكبر كے ليے كيورے            | TAD  | اندهی تعلیدسے بچانا                                |
| p. 9  | پینے کی حرمت                                        | 7/10 | اس کی وجر ہائے۔                                    |
| p. 9  | مم- الشرى خلقت كوبرك كالحرام بونا                   | 744  | اس سلسلہ کی تعبض ایم نصوص                          |
| 71.   | ٥- دارهی موند نے کا حرام ہونا                       | 700  | بهمارى عورتول ميس اندهي تقليد كيه ضامس خاص خاص خاص |
| 711   | داڑھی کے بارے میں جاروں امامول کی آراء              | 79.  | @ برے ساتھیوں سے بچانا                             |
| TIT   | ٧- سونے چاندی کے برتنوں کا حام ہونا                 | 791  | المرسد انعلاق سے بچانا                             |
| 717   | ۵ ـ تصویرول ومورتیول کی حرمت                        | 197  | <ul> <li>الحسرام سے بھانا</li> </ul>               |
| 710   | سے _ زمانہ جا ہلیت <i>سے حرام و نا جائز عقید سے</i> | 490  |                                                    |
| 714   | الكاسنول كى تصديق كا ناجا تزوحرام بونا              | 797  |                                                    |
| 714   | ۲. تیروں سے فال لکا لئے کی حرمت                     | 194  | ,                                                  |
| ۲۱۲   | ۳-سحروجا دوگ حرمیت                                  | 194  |                                                    |
| TIA   | ۲ - غیراللہ کے نام کے تعوید گندوں کی حرمت           |      | ٢ ـ شهرى گرهول اورى الكركار كالنه والدورندل        |
| 44.   | ۵- برشگونی کی حربت                                  |      | ا وروینجول سے بھاڑنے والے مرندوں سے                |
| 771   | ۵ ـ کمائی وروزگاریس حرام چیزی ؛                     | 15   | گوشت کی حرمت                                       |
| 441   | ا۔ حرام چیزوں کی فروخت                              |      | ٢- غيرشرى طريق سدد بح كياكيا جالورا ورام           |
| 777   | ۲ . وحوكه والي بيغ                                  |      | معوى يابت برست كے باتھ سے ذراع كيے                 |
| 777   | ٣ غبن اورقميت براهانے كى نبيا در فروخت              | 199  | طانور کا حرام ہونا                                 |

| صفحه | عنوانات                                             | صفي        | عنوانات                                         |
|------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|      | آپ صلی الله علیہ ولم کے صنِ اخلاق اور صحابر شی اللہ | rrr        | ۲۰ د نیرواندوزی کی بنیاد پر فروخت               |
| r04  | عنهم أتمعين ك سائمة الاطفت ونرى كابهلو              | ٣٢٣        | ۵۔ دھوکہ دی سے فرونست کرنا                      |
| 444  | ٧ - دن دات تربيتي نظام كيدمطابق چلناه               | 770        | ٧- چوري وڈاکہ کے مال کا خریدنا و بیچنا          |
| 244  | الف - صبح كے وقت مرتى كوكون سانظام اپنانا پياسيد؟   | 440        | ے۔ سُود اور مُحُرے کے دلستے سے کمانا            |
| 444  | جاگنے کی دیا                                        | 774        | اسلام نے کن امور کی وجہ سے سود کو حرام قرار دیا |
| 444  | بیت الخلاء کے آداب                                  |            | سُودے پیچنے کے لیے اسلام نے کچے راستے عین       |
| 744  | وصنود کے آداب                                       | 772        | كيه اورلعبض طريقي بتلاثي                        |
| 744  | تمازتهي                                             | TTA        | ٧ - جابلی دورکی ناجائز وحرام عادات:             |
| F49  | فجركي نمازمسجديس برطيصنا                            | TTA        | ا عصبیت کی بنیاد پر مدوکرنا                     |
| 441  | صبح کے وقت کے ادکارود مائیں                         | <b>PF4</b> | ٧ - حب نسب پر فخت د کرنا                        |
| 747  | جتنا ہو <i>سکے قرآن کریم</i> کی تلاو <i>ت کرنا</i>  | ٣٣.        | ٣ - مرنے والول پرنوحد كرنا                      |
| 74   | رياضت اورورزسش                                      | ++.        | نوحه كي الملي لعبن المورية نبيه                 |
| rep  | ثقافتی مطالعه                                       | 777        | م. وه عادات جنبين اسلم في حرام قرارويا          |
| 444  | نازچاشت                                             | 444        | "بيسري نصب ل                                    |
| 748  | ناشته کے آداب                                       | 444        | ۳ بربیت مشعلق چند ضوری شجاویز ،                 |
| F40  | گھرے نکلنے کے آواب                                  | ۲۴.        | ا- چے کو اچھے روز گار کا شوق دلانا              |
| F44  | رائے کے آداب                                        |            | ال موضوع مستعلق قرآن كريم كى چندنصوص اور        |
| F60  | التعى كي عقوق                                       | 444        | نبى كريم كالته عليه ولم كى چيداحاويث            |
| F61  | استاذكي مقوق                                        |            | بے کار اور کام کاج میں مشغول نرسینے والول کے    |
| TEA  | ب-شام دوم في سس على كاتباع كرسه ؟                   | 444        | بارسے میں سلف صالحین کے اقوال                   |
| 741  | رسد وعشار کی نما مسجد میں اوا کرنا                  | 774        | ٢- يي كى فطرى صلاحيتول كاخيال ركهنا             |
| -1   | مرسد سے کا تول کولورا کر                            | 764        | ٣ - بي كوكسيل كود وتفريح كاموتعددينا            |
| TAT  | بیچے کو فیر تواہی اور تھیے سے کلمات کہتے دہنا       | ror        | ٧ - گھرمسجداورمدرسه میں باہمی تعاون پیداکرنا    |
| T1=  | من المنافي مثال                                     | 704        | ۵ - مرتی اور یکے کے درسان رابطہ کومضبوط کرنا    |

| صفحه            | عنوانا ــــ                                 | صفحه | عنوانات                                                |
|-----------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| la-la           | يەشوق كن نقاطىي شخصر بىد ؟                  | TAF  | ا ۔اسار ومعارج کا واقعہ ایک یادگا روا بری مجزہ ہے      |
| MA .            | 9- چي واسلام کاديني ذمه داريان محسوس كرا    | TAT. | ٢ - اسار ومعاج معنی کيايي ؟                            |
| <b>حالم</b>     | ١٠- پيچىيى جهادى روح كوجاكزين كرنا          |      | ٣ - اس سفريس نبي كريم صلى التُدعلية ولم في جومناطر     |
| 414             | ال كسله بين مفيدنقاط:                       | TAT  | 94                                                     |
|                 | ا- بیمے کویہ اصامس دلاناکداسلامی شان وشو    | 710  |                                                        |
| <u>کیے</u> بغیر | جہا داورا علا ، کلمتہ اللہ کے لیے کوشش      | PA4. | ٥ - فلسطين اورمقبوصة مسجد كيسلسله مين سلمانون كافريينه |
| ا ۱۳۱۳          | متعقق نهين ہوگتی                            | MAA  |                                                        |
| ر کی مختلف      | ٢- پي كويربات باوركراناكه جهاد في سبيل الله | 797  | اس سلمین کن امور کاخیال رکھنا فروری ہے                 |
| 414             | : سيرين                                     | 444  | ١ . نفع بخش علم وثقافت سي اسباب ووسائل مهتاكرنا:       |
| 414             | امالى جبإ د                                 | 740  | ا بجول سے لیے ایک الگ کتب نمانہ مرتب کرنا              |
| لم الم          | تبليغي جهإد                                 | 799  |                                                        |
| 610             | تعليمي جهاو                                 | 799  | ٣ ـ تاريخي فلمول ك ذريعيه فائده اتها أ                 |
| 414             | سیاسی جہاد                                  | 14.1 | م. وضاحت كرف والع وسائل سداستفاده كرنا                 |
| ואוא            | جنگی جهاد<br>                               | C.1  | ۵- دقعاً فوقعاً عجائب محمرون كامعائنه                  |
| MH1             | نات .                                       | 11   | ۲ - جب بھی فرصت مے عمومی کتب خانوں کامعائنہ کرنا       |
| 774             | التم مراجع ومصادر                           | 4.4  | ٨- في كومطالع كرية رسيف كاشوق ولانا                    |

بستم الله الرَّحُم و الرَّحِيم و



تەرفىصلول بېرىت كىلىپ يان صلول بېر

ا — بیتے کی تربیت میں مؤثر وسائل ۲ — بیتے کی تربیت سے بنیا دی اصول وقوا عد ۲ — بیتے کی تربیت سے بنیا دی اصول وقوا عد ۳ — تربیت سے علق ضروری ولازمی تجاویز



### بِسُعِراللهِ الرَّحُهٰنِ الرَّحِيمُ

# فصل اقال

# ﷺ کی تربیت میں مُوٹروسال

بیتہ الاولا دکو قسم ثانی میں محترم قارئین کے سامنے بچول کی تربیت سے سلسلہ میں مربیوں پر عائد مہونے والی جوبڑی بڑی ذمہ داریاں ذکر کی جانچی ہیں، وہ ذمہ داریاں خواہ ایمانی ہوں یااخلاقی مقلی ہوں یاجمانی، نفسیاتی ہوں یا معاشرتی، اس ہیں کو شانسہیں کہ وہ ذمہ داریاں جن برگزشتہ صفحات میں کلام ہو چکا ہے اور ان پر تفصیلی ہون کی جانچکی ہے۔ وہ تربیت سے میدال اور اور بیچے کی شخصیت سازی سے سلسلہ میں ظیم ترین ذمہ داریاں ہیں، اور سفیال میں جب والدین ومرفی ابنی ان کوشسٹول اور جدو جبر کا ثمرہ ماصل کریں گے ،اور اپنے لگائے ہوئے باغ سے شاندارسا یہ میں بیٹھیں گے تو وہ اس وقت کہتے نوش نصیب اور خوش وخرم ہول گے۔

اوران نفوس اسس وقت کتنی مطمئن اور آکھیں کتنی مطمئن کے خوال کا جب وہ اپنے جگر کوشول کو مقد میں فرشول کی جب وہ ا طرح زمین پرجلتا ہوا دکیمیں گے، اوراپنے ول کے خوال کو کوگول میں متحرک قرآن کی طرح روال دوال دکیمیں گے۔ لیکن کیام رقی کے لیے مرت اتنی ہات کافی ہے کہ وہ ان ذمہ دار لول کو بچر آکر سے اوران فرائنس کو عمد گی ہے اداکرکے یہ ہے لے کہ وہ بری الذمہ ہوگیا، اور اس نے اپنی ذمہ داری بورک کر دی ، اور اپنی پوری قوت صرف کر دی ؟ باید کہ اس کو مزید دسائل ہمی اختیار کرنا چاہیں ، اور ہمیشہ اعلی و افعال اورائل ترین کی تلاش میں رہنا چاہیے ؟

بلاشه منعمف شجیدار مرنی بهیشه مغید ترین و میاکل کی توه بین سگاری گا، اور تربیت ہے تعلق ایسے قوا مدوضوا بطانکس کرتا رہے گا جوعقیدہ واخلاقی لیا ناسے بیچے کی تربیت کرنے بین مؤثر اور بنیا دکی میتنیت رکھتے ہول، اور جن سے بیچے کی نفسیاتی ومعاسف رتی اورعملی تیاری ہوسکے تاکہ بچہ کمال کی بیوٹی، اور پختگی کی بلندی کو پہنچ سکے . اورعقل وسمجھ داری اور محل و مرد باری سے مہترین مظاہر سے آراستہ ہو۔

ے مسام بریب سے ہرسے ہے۔ لیکن سویجنے کی بات یہ ہے کہ تربهیت سے مفید وسائل اور بیچے کی شخصیت سازی اور اس سے بہتری فرو بنانے کے

منيد ومؤثر ترين قواعد واصول كيابيس

ميرے اندازے کے مطابق وہ پانچ امورس مجتمع ہیں :

- اسوہ سنے فریائے تربیت -

ا - انھی عادات سے ذریعے ترببت .

٣ - وعظ ونصيحت كے ذريعية تربيت .

م ۔ ومکیر بھال کے ذریعہ تربیت۔

٥ - منرا دينے كے ذراية تربيت ـ

# ا سوہ حسنہ کے ذرایعہ تربیت

تربیت کے باب میں بیچے کی اضافی نفسیاتی اور معاشرتی شخصیت سازی میں بیشوا اور مقتدی نہایت مؤرگوں وسائل ہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچے کی نظری مربی ایک غلیم نمونہ اور بہترین مقتدی ہوا کر تاہیے، بیجہ ہول کی اس کی مقتدی کی بیروی کر تاہیے ، اور شعوری وغیر شعوری طور پر اخلاقی طور سے اس کی نقل انار تاہے ، بلکہ اس کی نفس و شعور میں مربی کی قولی وفعلی اور سی ومنوی صورت منقش ہوجاتی ہے جائے اسے بہتہ چلے یا پہتہ نہ ہے۔
سی لیے بیشوا اور اسوہ بیچے کی اصلاح یا فساوی ایک برطاعا مل بنتا ہے ، جینا نور اگر مربی سی اور امانت اور اور المانت اور اور المانت اور اور المانت اور اگر مربی بھوٹا ، فائن ، آزاد ربخیل ، بزدل اور حسیں ہے تو بیچ بھوٹ ؛ جیانت آزادی بزدلی بخل اور خساست ہیں بڑے سے بھوٹا ، فائن ، آزاد ربخیل ، بزدل اور حسیس ہے تو بیچ بھوٹ ؛ جیانت آزادی بزدلی بخل اور خساست ہیں بڑے سے بھوٹا ، فائن ، آزاد ربخیل ، بزدل اور حسیس ہے تو بیچ بھوٹ ؛ جیانت آزادی بزدلی بخل اور خساست ہیں بڑے سے بھوٹا ، فائن ، آزاد ربخیل ، بزدل اور حسیس ہے تو بیچ بھوٹ ؛ جیانت آزادی بزدلی بخل اور خساست ہیں بڑے سے بھوٹا ، فائن ، آزاد ربخیل ، بزدل اور حسیس ہے تو بیچ بھوٹ ؛ جیانت آزاد دی بزدلی بخل اور خساست ہیں بڑے سے بھوٹا ، فائن ، آزاد ربخیل ، بزدل اور حسیس ہے تو بیچ بھوٹ ؛ جیانت آزاد دی بزدلی بخل اور خساست ہیں بڑے سے بھوٹا ، فائن ، آزاد ربخیل ، بزدل اور خسیس ہے تو بیچ بھوٹ ؛ جیانت کی بیان کی بول کی بردل اور خساست ہیں بڑے سے بھوٹا ، فائن ، آزاد کی بردل اور خساس ہے تو بیچ بھوٹ ؛ جیانت کی بردل اور خساس ہے تو بیٹ ہے گا ۔

بیحے میں خیر کی خوا ہ کتنی زر و ست صلاحیت کیول ز ہوا وراس کی فطرت خوا ہ کتنی ہی ہی ہم وصاف ہم وی کیول نہ ہو تب ہم خیر کی بنیا دی باتوں اور بہترین تربیت کے اصولوں پر وہ اس وقت تک لبیک نہیں کیے گا جب تک مربی کو خلاق کی پوئی اور اچھا بیول کی بلندی اور اسوہ و نموز کی معراج پر ز دیکھے .. مربی کے لیے یہ نہایت آسان ہے کہ تربیت سے طریقوں ہیں سے کوئی طریقہ بیچے کو سمجھا دے لیکن یہ نہایت ہی مشکل کا میے کہ بچہ اس طریقے کو اپناتے جب کہ وہ اپنے تربیت کرنے والے اور اس طریقے کو اپناتے جب کہ وہ اپنے تربیت کرنے والے اور مربی کو اس طریقے کو اپناتے ہوئے اور اس کی بنیادی باتوں اور اصولوں پر عل سیرانہ دیکھ ہے۔

اس لیے عربی شاعر کی اس علم سے بارے میں درجے ذیل اشعار کہنا سخت تنبیہ سیے سبے سب کافعل اس کے قول

#### كے خلاف ہووہ كہا ہے:

یاایها الرجل المعسلم غیاری ال دور دون کو تعسیم دینے والے معلم تصف الدواء لذی السقا وذی الفی تصف الدواء لذی السقا وذی الفی تم بیارون ولا غرد سے یہ تودوا ونسو کی تے ہوا اسلا بنا بناسک فیا نیا بالم الما عن غیر الما کی نیس سے ابتدا کر کے اسے گرای سود کو فہناک یقیب ل میا وعظت ویقتدی بھرتم ارب وفظ کو قبول کیا جسائے کا اور تم اربطم

هدلالنفسك كان ذا التعليم يو تعليم نود تمهارات البين لي كيول نهي سي كيما يصبح بب وأنت سقيم تاكدوه شفاياب بروجائ كيكن تم خود بمياربو فإذا المرتباري لفس اسس عند فأنت حكيم الرتباري لفس اسس سدكي توجرتم والي عيم بوت بالعلم منك وينفع التعليب كي بروي كي بالعلم منك وينفع التعليب كي بروي كي بالعلم منك وينفع التعليب

التُدبُل شأنہ جب اپنے بندول کے لیے مجوزگن آسمانی نظام مقر فرمار ہے تھے تواس وقت سے اس بات کو سے فرمالیا تھاکہ وہ رسول و پیغام برجھے وہ اپنی طرف سے کئی قوم واست تک آسمانی پیغام بہجانے کے لیے مبعوث فرمائیا تھاکہ وہ رسول و پیغام برجھے وہ اپنی طرف سے کئی قوم واست تک آسمانی پیغام بہجانے کے لیے مبعوث فرمائیک آسے اسے اعلی ترین نفسیاتی اخلاقی وعظی کمالات سے متصفت ہونا چاہیے ۔ تاکہ لوگ اس سے اخذکریں ، اوراس کی بات پرلہدیک ہیں ، اوراس کے اخلاق اور فضائل ہیں اس کے طربیقے کو اینا میں ۔ اوران این ایس کی ایس کے ایک بات برلہدیک ہیں ، اوران کی بات برلہدیک ہیں ، اوران چھائیوں ، مسکام اضلاق اور فضائل ہیں اس کے طربیقے کو اینا میں ۔

اسی لیے نبوت اکتسانی چیز نہیں جے انسان ابنی جدوجہدا ورمحنت سے ماسل کرسکے بلکہ وہ امورِ نکلیفیہ میں سے ہے جوانسان کو خدا کی طرف سے عطالی جاتی ہے۔ اللہ تعالی اس بات سے بخولی واقف میں کہ کسے رسول بنا بئی اوراللہ ہی کواس کا زیادہ م ہے کرانسانوں میں سے سرکونتی ہے تاکہ وہ ڈرانے اور نشاریت وینے والے دسول وہی مہنیں۔

# رسول اكرم صلى النّه عليه ولم بن مقتدى وبيثوا بن :

اسی وجہ سے اللہ تعالی نے حضرت محمصطفے صلی اللہ علیہ کوم کومبعوث فرمایا تاکہ آہے ہمیشہ ہمیشہ مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ واسوہ بنیں، اور تما کا انسانیت کے لیے برحگہ اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ سے لیے روشنی کا مینار و پرسکون چاند ہول: (( لَقَانُ کَانَ لَکَ مُنْ وَاللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

نيز فرايا:

(ایَکَیْکَ النَّبِیُّ اِنَّ اَرْسَلَنْکَ شَاهِدًا وَمُبَیِّرًا وَ نَذِیْرًا تَو دَاعِیًا اِلْےَ اللّٰهِ رِیاْدْنِهِ وَسِرَاجًا

بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے معدر مواہ اور بشارت دینے والے اور فدائے والے کے اور اللہ کی طرف اس مے محم سے

منينبراً)). الامواب، ١٥٥٥م بلانے والے كے، اوربعور، يك دوشن چراغ كے.

ا در الند تعالی عبل شانہ نے حضرت محمد صطفی علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیتت میں اسلامی نظام وطریقے کی کامل وشکل تصویر دکھ دی ہے، تاکہ آئدہ آنے والے لوگول اور قومول کے لیے آپ اپنے کمالِ اضلاق اور عظم ست پردار میں زندہ و تا بندہ نمونہ رہیں۔

حضرت عائشہ صدلقیہ رضی النّہ عنہا سے رسول النّہ علیہ وہم کے اضلاق کے بارے ہیں پوٹیھا گیا توانہوں نے فرمایا کہ :آپ کلاخلاق قرآن کریم ہے۔

نبی کریم علیہ انصلاۃ والسلام سے شرف وا بریت اورفخر کے لیے آئی بات کافی ہے کہ آپ نود اپنے بارے یہ یہ ا اعلان فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ سیعانہ نے اپنی نگرانی میں آپ کی نشو ونا فرمانی اور آپ کوتر بیت دی ہے اور خوب تربیت دی . تاکہ آپ بھیشہ ہمیشہ جمیشہ میں کے لیے عافیت ، اورعسالم سے لیے سورج کی مانند ، وریمندرکی تاریکیول میں رشن ویجکدارجاند کی طرح ہول ہ

عسکری ا ورابن اسمعانی نبی کریم کی الندعلیه ولم سے دوایت کرتے ہیں کرآپ نے ارشا وفرایا : (( اُد بنی د بی ف اُحسن ت ُد بیبی می، میرے دب نے مجمعے تربیت دی اورخوب تربیت دی۔

التُدتعالٰی نے آپ کو ترہیت دینے اور آپ می التُدعلیہ وم سے التُدتعالٰی کی خاص توجہ کام کرز ہونے کی دلی آپ کا نبوت سے قبل اوراس سے بعد نموت کی اساسی صفات سے سامتھ متصف ہونا ہے۔

یہ بات لینٹی طور پر علوم ہے کہ نبی کرمیم ملی اللہ علیہ وقم نے زمانہ کیا ہمیت سے گنا ہول ومعاصی میں سے سی گناہ کا را کا ب نہیں کیا بلکہ آپ طہارت و پاکدامنی میں مشہور ومعروف تھے۔

ر باآپ کا پہا صادق وامین ہونا، تواک زمانے کے لوگ آپ کوصادق وامین کے لقب سے پکارا کرتے تھے.اور یہی بات انہوں نے آپ کو بیا۔ یہی بات انہوں نے آپ سے لوگوں کے ایک ظیم مجمع میں کہی تھی کہ ہم نے آپ کو بھی مجموعے بولنے والا نہا یا۔ رہا آپ کا ذکی و مجھ ار ہونا تواس ہیں تو کوئی آپ کا مقالبہ ہیں کر سکتا، اور نبی کریم سلی الشعلیہ وم کے لیے فروترافت اور ہمیشہ زندہ دہنے کے لیے آئی بات کا فی ہے کہ آپ نے اپنی سن تدبیر اور حکمت سے ذراحیہ اپنی توم کے لیے اس کا فی ہے کہ آپ نے اپنی سن تدبیر اور حکمت سے ذراحیہ اپنی توم کے لیے اس کا فی ہے کہ آپ نے اپنی سن تدبیر اور حکمت سے ذراحیہ اپنی توم کے لیے اس مدیث کی مندیں اگر میں مند ہے لیکن اس کے منی بائل میرے ہیں۔

حجرِ اسود لکانے کے وقت ایک مناسب تدبیر بیش کرے قوم کو ایک ایسی تباہ کن جنگ سے بچالیا جس کے انجام کوخدا کے سواا در کوئی نہیں جانیا۔

دعوت وتبلیغ کے اعتبار سے آپ کی حالت یمی که آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نینداس وقت یک احیم علوم نه بهونی اور نه زندگی میں مزاآیا اور ندآپ کوسکون نصیب ہوا جب تک آپ نے امت کو دعوتِ اسلام پرلبیک کہتے ا ور الله ك دين من دال بوت به ديكيدليا ، قرآن كريم كى كتن بى آيات نبى كريم سلى الله عليه ولم براس في ازل بهوئيل كراب البيغة م اورحزان والال مي تخفيف كردي، اورايني ديني جدوجه بدا ورتبليغ ودعوت بين سكون ونرمي سيه كام كيس تاكه حسرت و ملال کی بہنا ربرآپ اپنے کو ہلاک مذکر بیتی ، اور آپ کاجہم امراض کاشکار نہ ہوجائے۔ ان آیات میں سے تعبض

> ((فَلَعَلَكَ بَاخِعُ نَّفْسَكَ عَلَـَ اثَارِهِمْ إِنْ لَهْ يُؤْمِنُوا بِهٰذَا الْحَدِ يُبِثِ أَسَفًا )) اللهف. و

( إِنَّكَ كَا تَهْدِئُ مَنْ ٱخْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهُدِي مَنْ يَنْتُآءُ ﴾ العصص-٥١

حبس كوآب چاہيں پزيت نہيں كرسكتے البتہ التر بایت دیاہے اسے سے لیے اس کا شیت بوتی ہے۔

سوکہیں آ ہے گھونٹ لیں محے اپنی جان کو پچیا بچیا کر ان کے

يمي اگروه زه بيل كي اس بات كور

((فَلا تَنْ هَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرْتِ)) فاطر ، العراق موان برانس كركرك كسي آب كى بان دَباتى ري كين ان تمام باتول سے با وجود نبى كريم ملى الله عليه ولم بيغام البى كى دعوست وتبليخ اورا ك ميں ثبات وثابت قدمى صبر و استقلال ا وراسس سلسلمیں مصائب و آفات سے بردانشٹ کرنے اور مجاد سے بیں ضرب المثل متھے، اس طرح ا ولوالعزم پینمبراس وقست یک برابر حدوجهدا در مجاهده وجها دکیا کرستے تنصے جب تک کدوه دنی قوم کوالٹہ کے دین میں فوج در فوج داعل ہوتا ہوانہ دیکھے کیں۔

ر ہا وہ اسوہ اورنموز جوعبادیت اوراخلاق کے سلسلہ میں نبی کریم میں انڈعلیہ وہم نے لوگوں کے لیے بیش کیا تھا تو وہ اپنے مراتب کی مبندبول اور کمال کی انتہا کو بہنچا ہو تھا، اور حتنا جتنا زماز گزر تاجائے گا اور صدیاں بیتی جائیں کی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسم کی عبا دست اور تشان اضلاق کوا بینے لیے کامل نموز ا ورمہتبری اسوہ اور مہابیت کن منارہ پائیں گئے ۔ عبادت سے سلسلہ میں آپ سے اسوہ ونمونہ مہونے کے سلسلہ میں اہم بخاری وسسلم حضرت مغیرہ بن شعبہ رہنی ابتدعن ے روایت کرستے ہیں کہ رسول التعلی التدعلیہ ولم رات کو اتناطویل قیام فرملتے کہ آپ سے یا وُل مبارک پرورم آجاتا، اورمب

آپ سے عرض کیا گیا کہ کیا امتد تعالی نے آپ سے ا<u>گلے بچھلے</u> سب گنا ہ معاوٹ نہیں فرما وسیے ہیں؟ تو آپ ارشا د فرماتے ؛ بھچرکیا میں شکرگزار میٹ مہزن ؟!

ا ورا ما کاری و کم حضرت علقمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فروایا: میں نے حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا سے پوچھا: کیار سول اللہ علی اللہ عنہ معنی دنول جمارت کی خصوصی عبادت کیا کرتے تھے؟ البینی اور دنول سے زیادہ ان دنول جمادت میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اسے کواشخص کرتے ہوں ، توانہوں نے فروایا: جی نہیں! آپ کام عمل دنی مصل کے میں میں سے کواشخص میں تاہد سے میں سے کواشخص میں تاہد سے میں اللہ میں سے کواشخص میں تاہد سے میں اللہ میں اللہ میں سالہ سے میں سے کواشخص میں تاہد سے میں اللہ میں میں سے کواشخص میں تاہد سے میں سے کواشخص میں سے کواشخص میں سے کواشخص میں سے کواشخص میں کا کھوڑی کے کہ میں کی کھوڑی کی کھوڑی کے کہ میں کے کہ میں کرنے کے کہ میں کرنے کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کے کہ میں کہ کو کھوڑی کے کہ کھوڑی کے کہ کہ کو کے کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کھوڑی کے کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو

ہے ہوآئی طاقت رکھا ہوجتنی طاقت رسول اکرم صلی التدعلیہ ولم رکھا کرتے تھے۔

ادر اک طرح سے نبی کریم علی التّٰہ علیہ تولم کا فُلب اطہرالتّٰہ جِلُ شانہ کی مجسّت سے سرشار اورعبادت واپنے رہ سے سرگوثی میں مگن تھا پنانچہ آپ راتول کو کھڑے رہتے ،اور دن کا ایک حصہ بھی اسی مناجات ِ یا رسی میں صرف فرواتے تھے اوراتپ کو نماز میں لندت محسوس ہوتی تھی ، اورعبادت میں آپ کی آنکھول کی ٹھٹڈک تھی .اوراتپ صحابرکرم فنی التّٰدعنہم کوان چیزوں میں اپنے پیروس سے روکتے تھے جن چیزوں میں وہ آپ کی چیروس کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔

تعفرت عائث صدلیت مین التُدعنها فرمانی بی که رسول التُدصلی التُدعلیه و کم بساا وقیات ایک کام کر نا پیاستے تھے لین کھراس خوف سے اس کو چپوٹر دیا کرتے ہتھے کہ لوگ آپ صلی التُدعییہ وکم کواس کوکر آا و نکیھ کرخود بھی کرنے لگیں اور مجران پر مند در در

وہ فرص کر دیاجائے۔

اور حضرت انس رضی الله عذروایت کرتے بیل کنی کریم سلی الله علیہ وقم نے ایک بم تیمسلسل روز سے رسکھ، دان رت میں کچھ نظایا، دویا تین دان سلسل ایسا ہی کیا بر دم ضال سے اخیر کا واقعہ ہے ، آپ کو دیکی کر دوسرے صزات نے بھی کا سے بیئے بغیر سلسل روز سے رکھنا تنروع کر جے بہت بی کریم سلی الله علیہ والم کو بیا طلاع می تو آپ سلی الله علیہ والم سے ارشاد فرایا ؛
اگر ہما ہے ہے بہ مہینہ دراز کردیا جا آتو ہم آس طرح ہے سلس روز ہ رکھتے کہ ممالغہ تعمق کر سے والے اپنے غلوکو بھوٹ بیٹے تے ،
اگر ہما ہے ہے بہ مہینہ دراز کردیا جا آتو ہم آس طرح ہے سلس روز ہ رکھتے کہ ممالغہ تعمق کر میان مدد فسروا اسے ورطاقت میں تم لوگوں کی طب رح نہیں ہوں مجھے تو میرار ب کھلا آتھی ہے اور بلا آم بھی ہے بینی میری مدد فسروا اسے اور طاقت وقوت دیں ہے۔

ا و رمجالانبی کریم حلی الندعلیہ ولم عبا دہت سے اس اعلیٰ ترین مرتبہ پرکیول فائز ہوں ،اس بیے کہ آپ ہی توالنڈ تعالے سے ان تمام احکامات کونا فذکر سنے والے تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھم دیا تھامٹلا تہجہ وعبا دہت شب وروز اور ت

تسسيح وذكرودعا، وغيرو:

اسے کپڑوں میں لیٹنے والے رات کو (نمازیس) کھڑے راکیجیے محر بال تھوڑی رات لینی آدھی رات یااسسے کچھ کم رسکھیے یا اس سے کچھ بڑھا دیجیے ، اور قرآن خوب

( يَنَايَتُهَا الْمُزَّمِّ لُ مُقِيم الْيُلَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿
يَنْصُفَهُ أَوِ انْفُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ﴿ أَوْ زِدْ
عَلَيْهِ وَمَ يَتِلِ الْقُرْانَ تَرْتِيْلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِيْ

عَلَيكَ قَوْلًا ثَقِيْلا ۞ إِن نَاشِئَةَ الْيُلِ هِيَ اَشَكُ وَطَا ۗ وَ اَقُومُ قِيْلًا ۞ ﴾. الرّل - المرا

اور فرمايا :

((وَ مِنَ الْبَيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلُةً لَكَ الْعَلَى اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا (.. )).

بنی اسرائیل ۔ ٥٠

بيز فرمايا :

الوَاذَكُرِ السَّمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَ آصِيْلًا ﴿ وَمِنَ الَيْلِ فَالسَّجُدُ لَهَ وَ سَيِّحْـهُ لِيَكَّطِونِيلًا ﴾.

الرحسر و1 و17

صاف ماف برصیے ہم آپ بر منظریب ایک بھای کا ا ڈالنے کوہیں، بے شک رات سے وقت اٹھنے یں (دل وزبان کا) فوب میل رشاہیے اور بات فوب ٹھیک کاتی ہے۔

اور رات میں کچھ جاگتے رہیے قرآن کے ساتھ یہ زیادتی برا دی ہے۔ ایسے قرآن کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ کہ ب کو ب کارب کو کے ایک کو ایک کو ایک کارب کو ایک کو دائی ،

اور پنے پروردگارکان کی دمشام کینے رہیں اور ۔ دات سے مجمی مصری اسے مجدہ کیا کہیے ، اوراس کی تہیج رات کے بڑے جنتے میں کیا کہیے ۔

رہانولاق فاضلہ کے سلسلہ میں آپ کامقتاری واسوہ ہونا تواک سلسلہ میں میرے لیے صرف آنا کافی ہے کہ میں آپ سلی اللہ علیہ وہم کے انولاق فاضلہ کے سلسنے پین کردول من معلی اللہ علیہ وہم کے انولاق تریف اور آپ کی عمومی عظمت سے گوشول سے علق ایک ایک نموز آپ سے سامنے پین کردول خواہ اس کا تاب کا ربا تواضع وہم وہر دہاری سے ہو، یا قوت وشجاءت سے تعلق ہو، یا حسن سیاست وراصول پر ثابت قدم دہ جنے سے تعلق ہو۔

ر باکرم وجود میں آپ کا اسوہ و نمونہ ہونا تو اس سلسلہ میں یہ آئے ہے کہ نبی کریم عیبہ النسلاۃ والسام اس خص کی طرح دیا کرتے تھے جے فقر و فاقد کا قطعًا ندلیث مزہو ، اور آپ تیزر فرآر مہوا سے 'دیا دہ سمی شھے ، اور آپ سب سے 'دیا دہ تی مضال المبارک سمے مہینے میں ہوا کرتے تھے۔

ما فظ ابوا شیخ حضرت انس بن مالک رضی التدعند سے وایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: مسلمان ہونے کے لیے رسول التّر فعلی التّر علی اللّہ مسلمان ہونے کے لیے رسول التّر فعلی التّر علیہ وسلم سے مجھی تھی جی چیز کا سوال نہیں کیا گیا مگر پر کر آپ نے وہ ضور عطا فرمانی . ایک صاحب نے آپ سے دوبہ ٹریوں کے درمیان حکم محرکر مجریاں مانگیں . آپ نے انہیں وہ عطا فرما دیں . تو وہ ابنی قوم کے پاس کے اور ن سے کہاکہ دوگومسلمان ہوجا و اس لیے کہ محرسمہ درصلی التّد علیہ وسلم , تو اس شخص کی طرح دل کھول کر دیہتے ہیں جسے فقد سرکا قطعاً

اور حصرت ال فنی الند عند مے روی ہے کہ رسول الند علیہ وہم کے ہی کھی کھی کسی چیز کا سوال نہیں کیاگیا اور تھریہ مے اخلاق میں مقتدی ہونے کی بحث کا کنز مصند ہم ری کتا ہے تھی علم مند ب نے کچھ تصرف سے سے منقول ہے۔ مرا ہوکہ آب ہے، س کے حواب میں بنہیں فرمایا مو رہینی آپ سے حوجیز مانگی جاتی تھی آپ وہ عطافر ا دیتے تھے)۔

رہا زبدوور عین آپ کا اسوہ و مقتدی ہونا تو حضرت عبدالغد تن استانہ عند سے مروی ہے وہ فرات ہیں کہ میں سول النہ ملی اللہ علیہ وہم کی ضرمت میں حاضر ہوا ، آپ بڑائی پرتشریف فرہاتھ ، اور آل کے نشا نات آپ کے پہلو پر بڑے نے سے ، میں نے عوض کیا : اے اللہ کے رسول اگر ہم آپ کے لیے کوئی الیا گدا بنوالیس ہوآپ بڑائی پر بچالیا کریں جس کی وصبہ سے ، میں نے عوض کیا : اے اللہ کے رسول اگر ہم آپ کے لیے کوئی الیا گدا بنوالیس ہوآپ بڑائی پر بچالیا کریں جس کی وصبہ سے آپ بڑائی اور دنیا کی مثال تو ہائل ای سب آپ بڑائی اور دنیا کی مثال تو ہائل ای سب جسے کوئی سوار کسی درخت سے سامیے میں میں میں میں جاتے اور بھیرا سے میوٹر کروہاں سے بہلا جائے ، اور آپ ہی وہ ذات میں بنہ و اللہ سے یہ دینواست کی کہ اے اللہ آل محمد کا رزق ابتدر مرفورت مقر کروہیںے ۔

اورا بن بُریر حضرت عائشہ دنی النہ عنہا ہے۔ وایت کرتے ہیں کہ انہول نے فروایا : سول النہ سلی النہ علیہ وہم حبب ہے
مدیث منورہ تشریف لائے اس وقت سے وفات تک آپ نے مسلسل مین دن بھی پہیٹ بھرکر گیبوں کی رونی تن ول نہیں فرائی۔
اورا مام احمد حضرت انس ضی النہ عنہ سے رقایت کرتے ہیں کہ انہول نے فردیا : حضرت فاظمہ رضی النہ عنہا نے نبی کرم صلی تنہ مسلم کونجو کی رونی کا ایک محروا دیا تو نبی کرم علیہ الصلاۃ واس م نے ان سے فرایا : یہ وہ بیلی خوراک ہے جو تمہا ہے والدنے مین دن میں کھائی ہے۔
دن میں کھائی ہے۔

اور مجلائبی کریم میں اللہ علیہ وہم زہرودنیا سے بے قبتی سے الل مرتبہ پر کمیوں نہ فائز ہوں اس لیے کہ آپ ہی تواس تکم کو نافذ کرنے والے بیں جوائندنے آپ سے ثافذکر ناچا ہا تھا اوروہ تکم اللہ کا آپ سے یہ فوانِ مبارک ہے:

اور سرگزآ بحد اکھا کرمعی نہ دیکھیے ان جیزوں کی طف جن
سے ہمنے ان کے گروہوں کو مشت کررکھا ہے۔ ن کی نہائش
کے لیے۔ کہ وہ محض ونیوی زندگی کی دیں ہے۔ اورآپ کے
یروردگار کا عصیہ کہیں بہترین اور دیریا ہے۔

(( وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّے مَا مَثَعْنَا بِهُ اَرْوَاجًا مِّنْهُمْ لَهُمَرَةً الْعَيْوةِ الدُّنْيَا هُ لِلنَّفْتَنِنَهُمْ فِيهِ \* وَرِنْنَ لَيْكَ خَيْرٌ وَ اَبْقَى ﴿ ).

كلئه اسوا

ہمیں یہ بات خوب آچی طرح سے ذاک شین کرلینا چاہیے کہ نبی کریم سلی اللہ ملیہ ولم نے جوز بدا فتیار فرمایا تھا یہ فقروفا قد ہاتھ
کی تنگی یا کھانے پینے کی اسٹیا ہی کمی کی وجہ سے نہیں تھا ،اوراگر رسول اکرم صلی اللہ ملیہ ولم دنیا کی احت کی چیزیں بند کرتے
اور دنیا کی خمتول کی فراوانی چاہتے ،اور دنیا کی آسائٹول ہے ستفید ہونا چاہتے ، تو دنیا اوراس کی تمام پیرین منبی خوشی ڈیل و
سوا ہو کرآ ہے کے قدمول میں ہوئیں بیکن بات یہ تھی کہ آپ ملی اللہ علیہ ولم سے اس اختیاری فقروز رہ میں تعبیل مور میں اور
ہرہنت سی تکمتیں تھیں جن میں سے اہم اور ظاہر حکمتیں درج ذیل ہیں :

ہ آپ یہ چاہتے تھے کوملمان قومول کو اپنے اس بہت تعاون اٹیا را در مال کے خرج کرنے کے مفہوم کو تمجھادیں۔ امام بہتی حضرت عائشہ صدلقیہ دخی اللہ عنہا ہے۔ روایت کرتے میں کہ انہوں نے فرطایا ؛ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وقم

مسلسل تین دن پیٹ بھرکر کھانا نہیں کھایا .اوراگرہم چاہتے تو نوب ببی*طے بھرکر کھاسکتے تھے لیکن آپ* دومِسرول کولینے اوپر ترجیح دیا کرتے اور ایٹا فرماتے تھے ،اوراس سےقبل میم یہ فی ذکر کرسیکے میں کہ آپ سلی اللہ ملیہ وہم اسس نتخص کی طرح ول کھول کر <u>دیتے تھے جسے ف</u>قر کا خوٹ رز ہو۔

💠 آب نے یہ چاہا کہ آنے والی سلم برا دیول کو قناعت بہند ضرف ست براکتفا کرنے والی زندگی نموز کے طور برد کھلا دی ، اک وه دنیا کی زیب وزینت او چشرسامانیول می سخیس کرایینهٔ دعوت وارشاد واعلار کلمته الله می خروم نه جوجانیک او رایساز بہوکدان بر دنیا کی نوب بہتات ہوجائے اور تھیر دنیا ان کو اس طسسرے بلاک کردے جیسے ان سے پہلے گزرے ہوئے توكول كوتباه وبربا دكيابه

💠 آب نے بیرچا ہاکہ وہ لوگ جن کے دلول میں مرض ہافین منا فقین وکفا را وراعدا مراک لام ان پر دانشح کر دیں کہ آپ جس دین ی دعوت کونے کرتا ئے میں اور لوگول کوس طرف بلارسے میں اسے آپ کا مقعد یہ مال کاجمع کرناہے اور یہ دنیا کی فانی نیب وزینت اور دنیا کی ختم نه مونے والی لذت کی چیزیں. اور ہذاس کی حتیں وآسائشیں، اور مذآب دین کے نام سے دنیا کما نا چلہتے یں. بیکہ آپ کامقصدِ وحیدالتٰدتعالیٰ سے ابروتواب کا عامل کرنا ہے۔ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ حب آپ التٰدے دربار میں عام ہوں تو دنیا کی فانی چیزوں میں ہے آپ سے یا کھے مجی نہ ہو،اور آپ کا شعار بھی وہی تھا بھرآپ سے قبل دومرے تمام ا بسیا ۽

اورا ہے میری قوم میں تم ہے اس پر کچھ مال نہیں مانگ آ، الوَ يُقَوْمِ لا استُلكُمْ عَلَيْهِ مَا لا وان آخِرِي

میں ان سب کاآل بات براتفاق ہے ،اور وہ سب یک زبان ہوکر تبلاتے ہیں کہ نبی کریم علی انتدعلیہ وہم صحابہ کوسلا کرسنے میں خود مہل کیا کرتے تھے .اورس سے آپ بات کرتے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی طرف آپ بورے متوجہ ہوجا یا کرتے تھے،ادر جب ی مصافی کرتے توجب کک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھنچے آپ اپنا ہاتھ نہیں کینچتے تھے ، اور حب اپنے صحابے پاس جاتے تومبس میں جہاں عبکہ ہوتی تھی وہیں جیٹھ جایا کرتے ہتھے ،اور آپ خود بازار سبات تھے ،اور سامان خودا ٹھایا کرتے تھے اور پیفر مایا کرتے تھے کہ میں اس سے اٹھانے کا زیادہ حقدار ہول، اور مزدور د کارنگروں والا کا کرسنے سے مبحی آپ نے مبحی ناک مجوں نہیں پر احمالی جاہے مسجد کی تعمیر ہمویا خندق کا کھودنا ،او آب آزادلوگول کی دعوت بھی قبول فرما تھے تھے اورغلام وبا ندیول کی بھی ،اوراگر کوئی عذر پیٹس کرے توآپ اسے قبول فرمالیا کرتے ہتھے ،اورآپ اپنے کپڑول میں خود ہیوند لگا<u>تے تھے</u> ،خود حوسے گانیٹنے تھے ا ورگھرکے کام کاج کیا کر<u>۔ تبری</u>ے ، اوراپنے اونرٹ کو خود باندھاکر<u>تے تھے</u> ، اور نیادم کے ساتھ بیٹھے کر کھانا کھاتے تھے ، اور ضرورتمن ول کمز درول اورفقرام کی ماجت روانی فرماتے بیتے ، اور زمین پر ببیچه مها یاکر سیستھے۔

اور نبی کرم علیه انصلاة وانسدلام تواضع کی اس معارج برکبول نه بوت جب که نحود التد جل شانه نے آپ صلی التدعلیہ وسم اپنا یہ بینا می کازل فرمایا ہے ؛

الْ وَاخْفِضُ جَنَاهَكَ لِمَنِ النَّبُعَكَ مِنَ مِن النَّعَالِ مِن النَّعَالَ مِن النَّعَالَ مِن النَّعَالَ مِن النَّعَالِ النَّهِ النَّهُ الْمُؤْمِنِينَ النَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعِلَّ الْمُعْلَقُ الْمُعِلِّ اللَّهُ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِ

صلم دبردباری میں آپ کامقتدی ونمونہ ہونا، نبی کریم علیہ انصافاۃ وانس مام دبردباری کی اخری منزل کو بہنچے ہوئے متھے خواہ آپ کی برد باری اس وقت میں حب بدو اعرائی آپ سے ساتھ دیشتی اور برسلوکی سے پہٹی آتے تھے۔ یا اس وقت جب فتح وکامیا بی نے وکامیا بی نے قدم چوہے تواس وقت آپ نے وکامیا بی نورسری اور تکبر سے بدلے میں سلم دبر دباری سے کام کیا ۔

اعراب وبروؤل ودیما تیول کی ب نوگی پر آپ کے علم وبرد با ری کے سلسلہ میں میرے لیے نسرف آئی بات کافی ہے کہ میں سیرت کی کا بول میں مذکور بہت ہی مثالول میں سے درج ذیل مثال پٹیں کر دول پینا بچر کھا ہے کہ اگم بخالا ہم مخطرت انسی فی النہ علیہ ولم کے ساتھ جل را ہتا ،آپ مطرت انسی النہ علیہ ولم کے ساتھ جل را ہتا ،آپ فی النہ علیہ ولم کے ساتھ جل را ہتا ،آپ نے موفی نخاری والی بجائی بادر اور بھی بوئی تھی ،ایک اعرابی بروآپ کے پاس آئے اور آپ کی پیا در کو پر کو کرنے درسے آپ کے کا ندھے پر چا در سے کنارے کا نتا ان کو کھینچ لیا ، میں نے دیکھا کہ اس اعرابی کے زور سے چا در کھینچ نے کی وجہ سے آپ کے کا ندھے پر چا در سے کنارے کا نتا ان کی اس اللہ کا میں سے مجھے تھی دیا ہیں اللہ کا میں سے مجھے تھی دیا جا اس کو عظیہ دیے کا تکم میں سے مجھے تھی دیے کا تکم میں سے مجھے تھی دیے کا تکم

قیمنوں پرفتے ونصرت مال کرنے ہے بعد آپ نے سیام وبردباری سے کام ایا ،اک سے جانے ہے لیے بہیں آپ کاان اہل مکہ کے ساتھ برناؤ دیکھ فاج ہیئے بنہوں نے آپ کو خوب ایڈ ایش دیں ، اور خوب تنگ کیا ،اور آپ کے شہر سے آپ کو ٹوکال دیا ،اور آپ کو قبل کرنے کی سازش کی ،اور آپ پر برطرح کے تھوسے الزامات واتہ ہامات دگائے ، کین الیے مرکشوں سے ساتھ آپ نے امعال کیا ؟ وہ ہم آپ کے سامنے پٹیس کرنا چاہتے ہیں ،تاکہ برآ کمھیں ریکھنے والے کو آپ کی شریف شریف ذات ،آپ کے عفوود رگز اوسلم وبرد ہاری کے آئیز ہیں صاف نظر آجائے (فرا دیجھیے توآپ ایک فاتے کی بیٹیست سے ایک ایسے فیم الثان کے کہا تھر ہرنے ہوئے والول نے آل سے قبل نہ دیجھی ہوگی ،ایسے شکر کو آپ کر کر ہم زمین ایک ایسے فیم الثان کے کہا والیک آپ کے رحم دکرم ہم ایسے کر وائی ہو ریکھیے کہ بولیل آپ کے رحم دکرم ہم ایسے برد فیم ایس بھی اور انہول نے اس میں بات سب سے عفوود رکڑ کرستے ہیں ، وہ سوار ولیڈر بوز مین میں فساد مجھیلا نے ہیں ہیں ہیں ہیں تھے اور انہول نے رسول اکرم میلی النہ علیہ کو کے کیا جا ہے ،اور ان کے رسول اکرم میں النہ علیہ کو کیم کے ساتھ طرح طرح حرکتیں کی تھیں ،ان سب کو اچھائی اور اسمان کا بدلد دیا جا رہا ہے ،اور ان کے رسول اکرم میں النہ علیہ کو کیم کے ساتھ طرح طرح حرکتیں کی تھیں ،ان سب کو اچھائی اور اسمان کا بدلد دیا جا رہا ہے ،اور ان کے رسول اکرم میلی النہ علیہ کو می کے ساتھ طرح طرح حرکتیں کی تھیں ،ان سب کو اچھائی اور اسمان کا بدلد دیا جا رہا ہے ،اور ان کے رسول اکرم میں النہ علیہ کو می کو ساتھ کو کیسے کرنے کو میں کو کیکھیں کو کھوٹی کو کھوٹی کو کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کی کھوٹی کی میں کو کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کی کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی

ماته عفو در گزرا و رمعافی کا معال کیا جار ہے۔ مالانکر ایسے موقعہ پردومہ سے حکام توایسے هندول و مرکتول کا علاج سواتے گردن و النے کے ادر کوئی نہیں کرتے کی کریم علیہ الصلاۃ واسلام نے ان کے ساتھ سوائے اس کے ادر کچے ذکیا کہ انہیں مکیا جمع کیا ، انہیں امید دلائی اور امان دیا ، اور ان سے اپنایا و کار علافرایا : جلاؤتمہا راکیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا ہر تا وکرول گائنہوں نے عرض کیا کہ آپ شے ارشاد فرایا : جاؤتم سب سے سب آزاد ہو۔ سب کومعاف کیا جاتا ہے۔

ا در نبی کرم صلی الته علیب و سروباری سے اس مبن رترین مرتبه میں کیوں نہ ہوں جب کہ التارتعالی آپ پر یہ آیت نازل فرما کیے ہیں :

((خُدُ الْعَفْقَ وَأَصُّوْ بِالْعُرْفِ وَانَوْ جِنْ عَين در گرر کی عادت کیمیے ، در کیک کام کیمیے الْحُدُ وَاکْو جِنْ کام کیمیے الْحُدِ الْحُدِ الْحُدِ الْحُدِ الْحُدِ الْحُدِ الْحُدِ الْحَدِ اللّهِ الْحَدِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ر اجہانی طاقت میں آب کامقالی ہونا تو آپ لی اللہ علیہ وٹم نے شتی کریٹے والے سپلوانوں اوراولوالعزم لوگول سے لیے قوت ، گرفت ، اور قوت ِ نافذہ میں اعلیٰ ترین مثال سپٹیں کرسے دکھائی ۔

اوریہ بات کیوں نہ ہو دیب کہ نمی کرم عید انصل ہ والسائم نے میلوانوں کے سردار میکا نہ کو ہمین مرتبہ بچھاڑ دیا تھا. اوس تبسری مرتبہ بچھرنے کے بعد رکارنے آپ سے وحق کیا : میں گواہی دیتا ہوا ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

اورالیاکیول زیروجب کہ پ وہ ذات ہیں جس نے جنگ احد میں آئی بن ضعف سے سینے پر نیزہ ما اتو وہ وردسے بڑھال ہو کرا پنے گھوڑے سے بنچے کر بڑا اور کہنے لگا: اگر محد (صلی اللہ علیہ ولم) میرے اوپر صرف تھوک ہی ویتے تو بھی آپ مجھے قبل مورد ہے ، اورالیاکیول نہ ہو آپ لیے کہ صحابہ کرام میں اللہ عنہم خندنی کھو دیتے ہوئے جب ایک جٹان ہم پہنچے تو آپ کی فعد میں حافہ جو سے تاکہ ایک جٹان ہم پہنچے تو آپ کی فعد میں حافہ جو سے تاکہ ایک سی سخت جٹان کو آپ ریزہ ریزہ کردی جس پر قوت بازوادر کہ لیس اثر نہ کرسکیں ۔

ا ورایباکیوں نه موحبب کەصورت مال می تیقی که آپ کی توت جبانی اور دُل کی مضیوطی او اعصاب کی طاقت کود مکیھ کمہ مسئ برکزم منی التٰ بینم مجمعین آپ ملی التٰہ علیہ وہم کی پناہ ہیں آجا یاکرتے تھے۔

اُورنبی کرم منگی الله علیه و مم قوت ولی قت کے اعلیٰ ترین مرتبه برکیول نه فائز ہول جب که آپ خوصیا شاد فرماتے ہیں : طاقتور مؤمن بہترا ورالله دتمالیٰ کونہ یا وہ مجوب ہے کمز وروضعیف مؤمن سے ملاحظ موضیح سلم۔

اوزبی کریم علیه الصالاة وال الم عزم کی نجنگی اوسیم کی قوت میں خود کو دوسروں سے لیے مقتدی ونمونه بناکر کیول رہنی کریں جمکر التذافالی نے آپ بر درج والی آبیت صارحت سے نازل فرمانی ہے :

له الاحظ موشيخ عبدالرمن وام كالمابطل الأبطال اص- ٥٥).

ورتبار کروان کی لوائی کے واسطے جو کھد جمع کرسکو

(ا وَ اَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَصَعَتُمْ مِنْ قُوتُو ).

قوت ہے۔

الاثقال - ١٠٠

ر بإبهاوری و شجاعت میں آپ کا مقتدی ہونا، تواسس باب میں آپ کاہم سرکوئی تھا ہی نہیں (بیجیے آپ کو دو واقعات ایسے تبلا دیتا ہول بوسسی بہاد کی بہادری سے لیے اعلیٰ ترین نمونہ ہیں :

الف اید رست اللی مدینی خوفناک چیزے دمشت ردہ ہوگئے ، جس طرف سے واز آئی تھی اس جانب کچے لوگ جل و سے است میں اس جانب کچے لوگ جل است واپس آتے ہوئے ہے۔ آپ ان سے پہلے ہی اس جانب مائی واپ س آتے ہوئے ہے۔ آپ ان سے پہلے ہی اس جانب مائیکے سے اوپس آتے ہوئے ہے۔ آپ ان سے پہلے ہی اس جانب مائیکے سے اور منت ابوللو کے سے ایک کی دون میں منگی ہوئی تھی اور آپ یہ فرار ہے سے کے گھراؤ نہیں ڈرومت یہ میں انگی ہوئی تھی اور آپ یہ فرار ہے سے کے گھراؤ نہیں ڈرومت یہ

ب ۔ جنگ ُ خنین کے موقعہ برنبی کریم صلی التہ علیہ وہم اپنے نچر پر کھرے ہوگئے ، لوگ اس وقت اِ دھراُ دھر رہا گ متنہ سے منا فیل اور

يه مقص آپ نے فرايا:

أن اين عبدالمطلب كا بيث إس

أنا النبي لأكذب

میں نبی ہوں جموعاً نہیں ہوں

اس روزآپ سے زیادہ ثابت قدم اور دشمن میں گھسنے والااور کوئی شخص نہ تھا۔ طولی ٹاریخ میں سے میں نے صرف ان دو واقعات کا انتخاب کس لیے کیا ہے کہ ان میں سے پہلا واقعہ وہ ہے جس مار مار در میں کریا در سر سرکر کے اس کا سرکر کا ساتھ کا انتخاب کس کیے کہ ان میں سے پہلا واقعہ وہ ہے جس

یں رسول النہ ملی التہ علیہ ولم خطرے کی جگرگی جانب اور لوگول سے پہلے چلے گئے ، اور دوسرے واقعے میں رسول اکرم صلی اہتہ علیہ ولم انتہائی نازک وخطرناک موقعہ پر ایک ایسے وقت حب کہ آپ سے ساتھی آپ کے پاک سے بھاگ چکے ، ہول بھر بھی سپ ثابت قدم رہے جن لوگول کو جنگ سے علم وفن سے تعلق سے وہ جانے ہیں کہ ان دووا قعات سے بہا دری کا امتحال ناجا آسے ، اور بہا دری کو پہچا ناجا آسے ۔ اس لیے کہ جب خوف غالب آ چکا ہوا وزرعب طاری ہوگیا ہواس وقت خطرناک جگہ کا درخ کرنا اور بلاکت کی جگہ در سالفس پر مراشاق و تعکیف دہ ہوتا ہے ۔

اور نبی کریم صلی التّٰدعلیه و کم خطرناک مواقع بربها در و آگے بر<del>سط</del>ے واسے کیوں نہوں جب که الله تعالی نے آپ پر اینا یہ ارشاد نازل فرمایا ہے:

سوآپ اللک راه می اولیے آپ ذمردارنہیں عرابی جان کے اور آلک کیجیم عمالوں کو

نيزفراي<u>ا.</u>

اله تى كريم سى الندعلية ولم كرب ورى وشيعت كان دونون و قعول كوشيخ عزم كان باطل البعار سيالياب.

( اَتَخْشُونَهُمْ ، فَاللّٰهُ اَحَقُ اَنْ تَخْشُولُا اللهِ الرِّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

مسن تربیر وسیاست پی آپ کامقتاری ہونا، اس باب ہیں آپ تمام بوگول کے لیے ضرب انسل تھے چاہے وہ جہوئے موں یا برئے بمؤن ہوں یا کافر بحوام ہوں یا نوانس ، اور ہرموقعہ پر کامیا بی آپ کے قدم چوتی تھی ، اس لیے کہ فطری عورہے آپ میں عمدہ اخلاق رکھ ویدے گئے تھے ، اور آپ ملی القد ملیہ ولم کوشنِ تدبیر وسسنِ سیاست اور تمام المورکوان کی طربر رکھنے کا خاص عکہ دباگیا تھا ۔

ماری نے جن بے شمار مثالول کواپنے نزانے میں محفوظ کر رکھا ہے ان میں سے ایک ظیم نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا جا تا ہے۔ تاکہ آپ کو وہ عکیمانہ سیاست معلوم ہوجائے ہوآپ کی مجھداری عظیم اخلاق سے وجو دہیں آ رہی تھی۔ غز وهٔ حنین سے بعد نبی کریم علیه الصلرة والس مام نے جب قریش و دگریع سب قبیلول کو انعامات ویہ اور انصار کو کھینہ دیا تو اک مسلمانیں انصاریں کھسٹے پسٹر ہونے لگی ہتی کہ بعض نے کیا: سخدا رسول (مسلی التّدعلیہ وقم ) تواہنی قوم سے مل گئے ہیں اس موقعه برنبی کریم سلی التّدعلیه ولم نے انصار کوجمع کیا اور فرمایا: اے انصار کی جماعت یہ کیا بات ہے ہو مجھے تمہاری طرف ہے پہنچے ہے ؟ اور لیریا چیزہے جوتمہاری نفوس میں پیامبورہی ہے؟ بتلاؤگیاتم گمزہ نہ تھے اور الندنے بہیں بالیت دی، کیاتم فقرار نہ تھے التٰدیے تمہین فنی بنایا، کیاتم ایک ووسرے سے قمن نہتھے تھے التٰدیے تمہارے ولول میں الفت پیاکی ، انہوں نے عرض کیا: التّٰداوراس کے سول کاہم پربہت بڑافضل واحسان ہے۔ بھرآپ نے فرمایا: اسے انصار کی جاعت تم لوگ بتلاتے كيول نہيں ہو؟ انہول نے عض كيا جم كيا بتلايش؟ التداوراس سے سول كاہم پرفضل واحسان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ؛ بخدا اگرتم لوگ چاہتے تو یہ کہ سکتے نتھے اور سے کہتے اوراس بات میں تمہاری تصدیق تھی کی جاتی کرتم مجھ سے ير كهتة وآب جب بهما سعياس آئے تواس وقت اور لوگول نے آپ كوھٹرلا يا تھا اور يم نے آپ كي تصديق كى الوگول نے آپ کوتنِ تنہا چیوٹر دیا تھا ہم نے آپ کی نصرت کی اوگول ہے آپ کوشہر پر کردیا تھا ہم نے آپ کو ظرکہ دی آپ غریب تھے ہم نے آب سے غم نواری کی اے انصار کی جماعت کیاتم دنیا کے اس تھوٹی ہے ہے مال ووولت کی وجہسے نا راحن مو ہو میں <u>نے بعض قومول کو اس لیے</u> ویا ہے تاکہ ان کی تالیف ِ قلب ہوا در وہ مسلمان ہوجائیں، اور <u>مجھے تمہار سے اسل</u>م پر اعتماد وتعبر وسه بیما کیاتم اسسے خوش نہیں ہوکہ اور لوگ توا وزٹ و دیسے بھیٹر نے کردہا بیش اورتم ایسے گھرالٹارے رسول كويه كرجاؤ؟ اقتم ہے اس ذات كى سے قبصند ميں محد رصلى الله عليه وم كى جان ہے اگر ہجرت نه ہوتى توميس انصار ميں كاا ك فرد ہوتا ، اوراگر دوسرے اورتمام لوگ ایک گھائی میں تبلیں اور انصار ووسری گھائی میں تومیں انصاری گھائی میں تبلول گا ، ا ہے اللہ انصار بررتم فرما اور ان کی اولا دہرِ اور انصب ارکی اولا دکی اولا در پھبی قیم فرما بیسن کر وہ حضارت اس قدر روئے که ان کی دافرصیال آنسوؤل سے تر بوگیگر ۔ اور انہول نے عرصٰ کیا ؛ ہم رسول النّصلی النّدملیسے ولم کی تقسیم اور اسینے

حصه برِ اصنی ذوش میں ر

ا دراگرنبی کریم ملی الندندلید و کم ال نظیم صفات سے متصف مذہوتے . اورالٹاد تعالیٰ آپ کو بیٹمجھ وذکا دت اورائیسی سیاس سوجھ بوجھ مذوسیتے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہرگزیجی مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم نزکرسکتے تھے ،اورتما کا مبسزیہ ، عرب آپ کی مجت سے مرشا را وردوستی کاگرویدہ نہ توا۔

اورنبی کریم صلی التُدعلیب وسلم سن سیاست اور اچھے معلیط میں مقدلی ونموزکیول کرنہ ہول جب کرآپ ہسس سیاست میں اپنے رہ کے اس امر کے پیرو شقے حجواس نے آپ کواس سیاست اور اس ممثاز معاملے اختیار کرنے سیاست میں اپنے رہ کے اس امر کے پیرو شقے حجواس نے آپ کواس سیاست اور اس ممثاز معاملے اختیار کرنے سے سلسلہ میں آپ کوسس طرح خطاب فرماید اورکس طرح نصیحت فرمایی ارشاد ہے ؛

الْفَيِمَا رَحْمَةِ شِنَ سَهِ لِلْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظُا غَيِيْظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُوا مِن حَولِكَ فَظَا غَيِيْظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُوا مِن حَولِكَ فَظَا غَيْنِظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُوا مِن حَولِكَ فَاغَفُ عَنْهُمْ وَالْسَتَغَفِيْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي فَاغَفُ عَنْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ فَانَوَكُلْ عَلَى اللهِ وَإِنَّ الْاَمْرِ وَقَاذًا عَنَهُمْ قَنْوَكُلْ عَلَى اللهِ وَإِنَّ اللّهُ مُرِدَ قَاذًا عَنَهُمْ قَنْوَكُلْ عَلَى اللهِ وَإِنَّ اللّهُ مُرِدَ قَاذًا عَنَهُمْ قَنْوَكُلْ عَلَى اللهِ وَإِنَّ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَيْ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَيْ اللّهِ وَلَا اللّهُ مُونِ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَيْ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَيْ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

اور گراپ تندخوسخت دل موت تومتفرق بوجات آپ کے پاس سے سوآپ ان کومعا وث یکھیے اور ان کے کیے بیش کے پاس سے سوآپ ان کومعا وث یکھیے اور ان کے کیے بیش مانگیے اور کام بیں ن سے شورہ یعید ، بھرجب سب س کام کا قصد کر میکیس تو التدبیر عبر دسرکریں ، امتد کو توکل و و ل

سوکچہ انت ہی کی جمست ہے کہ سپ ان کوفرم وں ول گئے

ہے محبت ہے۔

جود کمی وا پری دینِ اسلام کے پیغامبر کی زبانِ مِبارک سے بکلتے ہیں. تاکہ دنیا کے سامنے اعلان کر دیں کہ دکھیونیین ڈنا بت قدمی کیسی ہوتی ہے ،اور قربانی اور جانن ری کیا ہے ، اور النّد کے دین کی دعوت دینے والول کو کیا ہونا چا ہیئے آپ صلی النّد علیہ و کم نے ارشاد فرمایا ؛

والله لن يصلوا إليك بجمعهم خداوه عجب الرحى آب ك ساموك ماعليك غضافه فا صدع بالرحى آب ك بي كولى وتت كرنين بين ك والله المال كرت ريس ب ك يه كولى وت نبيس ب ودعوت كولى وت نبيس ب ودعوت كولى وت نبيس ب ودعوت كولى وترعمت أنك ناصحى اتب به محمد والوت دى وراب يه بحاكر بيم والرفي يجاكر بيم والرفي بيم والوت دى وراب يه كالم بيم والوت كول وين بيش كيب الولا المدلا من أو حدار مسب لولا المدلا من أو وحذار مسب لولا المدلا من أو وحذار مسب الولا المدلا من أو وحذار مسب الولا المدلا من أو وحذار مسب الولا المدلا من المحالة أوحذار مسب المولامة والمدلا من المحالة المدلا من المحالة ال

حتی اُو شد فی بازاب دفین بب کرے کہ میں سٹی میں مدفون نہ ہوجا وَلت والبشر ہذاک وقت رَّ حندہ عیونا والبشر ہذاک وقت رَ حندہ عیونا ور پیرن کرنوش ہوہ میں ور آپ کی بھیں ٹھنڈی ہوا ہیں ولقد حد قت وکنت شہ اُمیت سب نے باکل امین ہیں میں خوات کے باکل امین ہیں میں خوات کے دیوں میں سب سے بہتری دین ہے موجہ دیاں البرجة د میت اللہ میں ہے ہوت کے دیوں میں سب سے بہتری دین ہے موجہ دیاں کرنواے پاتے میں انہاں کرنواے پاتے ایک میں انہاں کرنواے پاتے ہوئی کریاں کرنواے پاتے ہوئی کریاں کریاں

اپنے اصول ومو قف بر ثابت قدمی کی اس سے بڑھے سے اور کوئی مثال ہوسکتی ہے؛ اور اس امتحان سے بڑھے سے بڑھے کے بڑھ کے اس وقف کے علاوہ اور کوئی بھی سے بڑھ کے کرا بیان کا اور کوئ سا بڑا امتحان ہوسکتا ہے ؟ اگر ہمائے نبی کریم کی آئیدہ ہم کے اس وقف کے علاوہ اور کوئی بھی موقف نے برج تا توصرف بیچی موقف قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ سے لیے نخروشرافت و دوام کے لیے کافی ووافی تھا۔
اور اپنے موقف پر ڈھ جانے اور ثابت قدمی کی اس مماز ونمایال صفت سے ساتھ آپ کی الشرعلیہ ولم کیوں نہ متعیف مہوں جبکہ اللہ تعالیہ والم کیوں نہ متعیف مہوں جبکہ اللہ تعالی آپ برا بنی در تِ ذیل آیات کرمیہ نازل فرملے ہیں :

(( فَأَصْبِرُ كِمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْمِ مِنَ الرَّسَلِ)) الاحقادْ. ٢٥

( الفرحسنة أن تَذَخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَأْتِكُ مَثَلُ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُمْ . مَسَّتُهُمْ الْمَاسُكُا؛ وَ الطَّنْزَاءِ وَزُلُولُوا حَتَّ يَقُولَ التُرَسُولُ وَالَّذِينَ امَنُوا مَعَاةً مَانَى نَصْرُ

اور فسرايا:

كياتم كويرخيال ب كرجنت بي ميل جا وسي مان نكرتم إير ان اوگول جیسے حالات نہیں گررسے جوتم سے پہلے گزر کھیے کہ ان كوسنى اورسكليف يبني اورهير حيره استُ سنَّ يهال تك كهر يسول اورجوان كرساته ايمان لائه ومكن ملك كرامتند کی مردکب آئے گی سسن کھو کرانٹرکی مدو قریب ہے۔

آت سبر ميمي جياكم عمت والے پميروں نے سبركيا تھا۔

نبی کریم ملی النّدعلیه و کم کے عالی انولاق وصفات کا جو حصد سم نے پیش کیا ہے د بحقیقت یہ آپ کی اللّہ علیہ وم کی غظمت وبڑائی کے ذخیرے میں سے ایک عمولی ساٹھ کوا ہے ، اور آپ ملی الندملیہ وہم سے کمالات کے مندر میں سے ایک حلوہے ،کیاکوئی تھس س تحقیم نبی منگی التّدعلیہ وم سے فضائل کوشمار کر سکتا ہے یا ان سے شاندا را متیا زات وا وصاف کا احاط کر سکتا ہے، جب کہ خود التدتعائی سجاندان کا وصعف نہایت عجیب صفیت ہے بیان فرمارسے ہیں۔ اور اسس یاد گارا بدی صفیت ہے مخصوص فرمات مين :

اور ب شک آپ اخلاق کے اعلی مرتبریر ہیں۔

واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم اورأتب كى مدح بين اورجوجا بين كبين اورفيعساركري وانسب إلى قدراء مساشئت منعظم ، ورآب مع مرتب كالروز جس براا في كومها بسيد منسوب كرديجي حد فيعرب عشه ناطق بنه کوئی مدنہیں ہے کہ میں کو کوئی ٹی زیانے سے بیا ن کریسکے وأئنه خبيرخات ألله كمهم اورآب التدكى تمام مغلوق بين سب عصب بيتريين

((وا نَّكَ لَعَلَى خُسَلَقِ عَظِيْمٍ)). القلم- م التدتعال بوصيري برحم فرمائ انهول فيغوب كهاسي دع ما ا دعته النصارى في نبيهــم وہ دعوی توجهور دیں جو نصاری نے اپنے اہتارے باسط کی وانسب إلى داسه ماشئت ص شرف آپ کی ڈاٹ کی جا رہے ہیں شافعت کی جا ہیئے نسبست کردیجیے فيان فضل رسول الله ايس له اسس سيه كر التدسم رسول ك نفسل وكال ك فبهلغ العليم فيسه أشادبش آپ سے بارے میں مغتربائے علم یہ ہے کہ آپ ایک مضربین

ا در حبب التُدمِل شانه نے خور ہی اپنے نبی کریم صلی التّدعلیہ ولم کو اس عظیم افلاق سے مالا مال کیا تھا، اور اس اسوہ سنہ کے ساتھ التیاز عطا فرمایا تھا تو مھرفطری بات ہے کہ لوگوں کے دل آپ کی طرف کھنچیں ، اور لوگ آپ کی اقتدا کریں ، اور لوگ

مخلصانہ قابی محبّت ہی کا پرنتیجہ تفاکہ اُن حضّرت نے نبی کریم ملی التدعلیہ وہم کی محبت کواپنی جانول کی محبت پر فوقیت دی اسسانہ کا واقعہ حضرت زید بن الدینہ ضی التہ عنہ کی سے جبیا کہ اس کو بہتی حضرت عردہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا حضرت حبہ سے بہرنسکالا توراستے ہیں ان کی ملاقات حضرت خبیب بن مدی انصاری مِنی اللہ عنہ سے ہوئی۔ دونول نے ایک دوسرے کو مصائب و کا لیفف پر صبر وزایت قدی کی وصیّت خبیب بن مدی انصاری مِنی التہ عنہ سے ہوئی۔ دونول نے ایک دوسرے کو مصائب و کا لیف پر صبر وزایت قدی کی وصیّت کی ابوسفیان جواس وقت تک شرک منصے انہول نے زید بن الدینہ سے کہا: اے زیدی کہتیں خدا کی قسم و تیا ہول بالاؤ کیا تم رہے نہوں اور ان کی گرزن الوادی جائے اورتم اپنے تم رہے نہوں کہ اس وقت تم ہاری جگر مصرت نہ یہ نے فرایا ؛ بخدا مجھے تو ہیمی پند نہیں کہ اس وقت سے جگر حضرت محموسلی التہ علیہ وسلم ہیں وہاں انہیں ایک کا نامیمی گئے اور میں اپنے گھریں بیٹھا ہول ، ابوسفیان نے کہا: میں نے سی کو کھی کسی سے سے وسلم ہیں وہاں انہیں ایک کا نامیمی گئے اور میں اپنے گھریں بیٹھا ہول ، ابوسفیان نے کہا: میں نے سی کو کھی کسی سے سے وسلم ہیں وہاں انہیں ایک کا نامیمی گئے اور میں اپنے گھریں بیٹھا ہول ، ابوسفیان نے کہا: میں نے سی کو کھی کسی سے اسی وسلم ہیں وہاں انہیں ایک کا نامیمی گئے اور میں اپنے گھریں بیٹھا ہول ، ابوسفیان نے کہا: میں نے سی کو کھی کسی سے اسی وسلم ہیں وہاں انہیں ایک کا نامیمی گئے اور میں اپنے کی ایک کھی کے کھی کھی ہوئی کے کھی کسی سے اسی میں وہاں انہیں ایک کا نامیمی گئے اور میں اپنے گھریں بیٹھا ہوں ، ابوسفیان نے کہا : میں نے کہا کے کھی کسی سے اسی میں ایک کو کھی کسی سے اسی کی کھی کے کھی کسی سے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کی کے کھی کی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کرنے کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کھی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کی کھی کھی کی کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کھی کھی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھ

مجت کرتے ہیں ویکھا ہو مجت محد رصلی التدعلیہ ولم سے ساتھی محد جلی التدعلیہ ولم سے کرتے ہیں۔
حضرت ریون التدعنہ نے اپنے قتل ہونے کو اس بر ترجیح وی کہ رسول التدحلی التدعلیہ ولم کو ذراسی بھی اپزاؤلکلیف پہنچے
حافظ کُرُرُ ق کی کیمتے ہیں : ایک روایت میں آ باہیے کہ ان (کفاریف) حضرت نُمبیب مِنی التدعیہ کوتسم وی ، توانہوں
نے فرطایا : بخواجمے تو یہ بھی لیٹ ندمہ بی کہ رسول التدحلی التدعلیہ ولم میرے بدلہ میں اپنے پاؤل میں ایک کانٹا لگا کرفیدہ وی ۔
نے فرطایا : بخواجمے تو یہ بھی لیٹ ندمہ بی کہ رسول التدحلی التدعلیہ ولم میرے بدلہ میں اپنے پاؤل میں ایک کانٹا لگا کرفیدہ وی ۔
اسی قبیل سے وہ واقعہ بھی ہے ہو بیقی وابن اسحاق روایت کرتے ہی کہ ایک انصاری عورت سے باپ ، مجائی اورشو سرکو وینگ است میں شہید کرویا گیا ہو ہا کہ کا کہ ایک التدعلیہ ولم کا کیا مال
اورشو سرکو وینگ بالی انہ الحمد التہ حضوم کی التدعلیہ ولم میں التب جا سی ہیں بھیریت ہیں ، انہوں نے عرض کیا : مجھے دکھ لاؤنکا کی بات نہوں نے آپ کو دیکھ دلیا تو کہنے لگیں : آپ کے بعد ہم مصیب آسان ہے بینی آپ نیدہ سرمصیب آسان ہے بینی آپ نیدہ سرمصیب آسان ہے بینی آپ کو دیکھ دلیا تو کہنے لگیں : آپ کے بعد ہم مصیب آسان ہے بینی آپ نیدہ سرمصیب آسان ہے بینی آپ کے ندرہ سلامت ہیں توکوئی براشیاتی کی بات نہمیں ہے۔

صحابرکرام رضی الندعنهم آبین نے مجتب ، فنانیت و تعلق کے اس وجدانی جذبہ سے رسول الندصلی الند ملیہ وسیم کی افتداکی تھی ،اس لیے کہ انہیں آپ کی ذات میں ایک اطلی ترین مثال ومونہ ل گیا تھا ،عبادت میں بھی اوراخلاق میں بھی اور الاطفت میں بھی اور معاملات میں بھی ، و کھے لیجے نموز ومقدری نفوسس پراس طرح اثر کیا کرتا ہے ،اور تربیت اور شخصیت سازی میں اثنا اچھا اثر ڈال ہے۔

جُونِ من برتر و بالااور زیاده و ترقی الا دیکی سے سول اللہ ملی اللہ علیہ وہم کی جوا قبدار کی تعی اس کا کچھ مصد جان سے ،اور آب سلی اللہ علیہ وہم کی جوا قبدار کی تعی اس کا کچھ مصد جان سے اللہ علی اللہ علیہ وہم کا ان کی فکوسس برحوا تر شھا اور آب نے ان کی زیر کیول میں جوانقلاب بر پاکر دیا تھا اسے بہجان سے تواسے اللہ کا مقدس مجمل کا مطالعہ کو دکیا دنیا نے ان سے زیادہ تمرافی مقدس مجمل شفیق میں برتر و بالاا ور زیادہ ترقی یا فتہ وعلم والا دیکھا ہے ؟

ان کی شرافت اور فخسسرا وران کانام ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے یہ کافی ہے کہ فران کریم ان سے بارے میں ول گو ہاہیے :

محسمدالتذكيمير ہيں ،اور حولوگ ان كے ساتھ ہيں وہ تيز ہيں كافروں كے مقابلہ ہيں (اور) مہر بان ميں آپسيں.

دات كوبهبت كم سوت يتصاور الخيرشب مي النفاء كياكرت يقد عقد. ﴿ مُحَتَدُ زُسُولُ اللهِ ، وَ الَّذِينَ مَعَاةَ اَيَشَدُ آ اللهُ اللهِ مَعَاةَ اَيَشَدُ آ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

لاكَانُوا قَلِيدًا ضِنَ الْيَهِ مَا يَهَجَعُونَ كَوَ الْكَانُوا قَلِيدًا ضِنَ الْيَهِ مَا يَهَجَعُونَ كَوَ الْأَلْمِينَ وَهُمَا الْمَارِاتِ - عَرَوْمَا الْمَارِاتِ - عَرُومَا الْاَلْمِينَ فَيُعَلِّمُونَ )). الناراتِ - عَرُومَا الْكَلْمُولُولِيَّا: الارفراليَّا:

((تَالِمُهُمْ أَرَاعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَصَلَّا لِمِنَ اللهِ وَرَضِوَانًا يَسْبَهَاهُمْ فِي وَجُوْهِمِهُ مِنْ أَثْرِ الشُجُودِ)).

الفتح- ٢٩

#### نيزفرايا :

((وَ الْكَذِيْنَ نَبَوَّوُ اللَّهَ دَوَ الْإِينَمَانَ مِنْ قَبْيهِمْ يُعِبُّونَ مَنْ هَاجَدَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ مِنْ هَاجَدَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ مِنْ هَاجَدَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ مَنْ هَاجَدَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ مَنْ هَاجَدَ أَوْتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَا صَدُوبِهِمْ حَاجَةً مَّ مِنْ أَوْتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَا عَدُ مِنْ فَيْمِهُمْ وَلَوْكُانَ مِهِمْ خَصَاصَةً ")،

الحشية ٩

#### ا ور فرمایا :

((مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالُ صَدَقَوْا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُ مَنْ قَضَى نَعْبَهُ وَمِنْهُ مَنَ يُنْتَظِرُ \* وَمَا بُدَّلُوا تَبْدِيْكُ \* ).

الاتزاب ١٣٠

توانهیں دیکھے گا (اے مخاطب) کہ دکھی ارکوٹا کردہے ہیں (کھی )سبحدہ کردسیے ہیں ،الند کے فضل اور دمنامندی ک جستجویں کگے ہوئے ہیں ، الن کے آنار سبحدہ کی تاثیر سے ان مے چہروں پر نمایاں ہیں ۔

اوران لوگوں کا ایجی حق ہے ہودارالاسلام وایمال میں ان کے بل سے قرار کردسے ہوئے ہیں ، میست کرستے ہیں اس سے جو ان کے پاکس ہجرت کرکے آباہے ، اور اپنے دلول میں کوئی رشک نہیں پاتے اس سے جو کچھ نہیں ملیا ہے ، اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگر دیانو و ف قد میں ہی ہوں۔

ا مِن ایمان میں کھ ہوگ ایسے بھی میں کانہوں نے اللہ ہے بوجہ بد کیا تھا اس میں سیھے اتر سے اسوال میں سے کھید ایسے بھی میں جو اپنی ندر بوری کرسے کے اور کھیے ان میں سے راستہ دیکھ

یان کے مکام و مآثر اور تعرب برآئی کے مندر بے پایال کنار کے چند قطات ہیں ،اوران حضات کی بدولت ایک ایسا فی حض معاشرہ حقیقت سے روب میں وجود میں لانا آسان ہوگیا ہوا یک زمانے سے شکرین کا نواب اور فلاسغہ کی تمناوار ذو مقارا و یجودا ایسا کی وردو سال کے قاضی ان محبس نگا ، اور وہ کیول نرمج بران سے بہال دودو سال کے پاس میں بیان کوئی مقدم پیش نہیں ہوگا ہیں ، اور وہ کیول کر محبل میں برکہ قرآن کر مے ان کے پاس سے ؟ اور وہ آسس میں کیول حکوم کی جبار وہ اپنے ہوائیول کے لیے ہمی وہی بہند کرتے تھے جودہ فودا بنے لیے بہند کیا کرتے تھے ، اور وہ ابن میں ایک ووسرے سے کیون کر کوفن کو ہیں جبکہ سول اللہ صلی اللہ علیہ ولم ان بیں مجبت و بھائی چا۔ گی کا درس دیتے تھے ، اور ایٹار ومجبت کا تکم دیا کرتے تھے۔

ان حفرات میں بافیاں تا میں التی تنہم المجمعین سے محاسن و فضائل سے شما کرتے ہوئے اوران سے افعال جمیدہ اورانعلاقی کرمیہ کی چروی کے وجوب کو بیان کرتے ہوئے مبیل القدر صحافی حضرت عبدالتّد بن سعود فینی التّدعندنے حوکیجہ فرطیا وہ آپ سے سامنے چیش کیا ما آ ہے :

جوز با بالمسلم. جوز نصر بهرکسسی کی اقتداکر نا جا متها مردتوا سے چاہے کہ حضرت رسول النّه نسلی النّه علیہ وسم کے صحابہ مینی النّه فنہم کی ہیردی کرے: اس لیے کہ وہ حضارت دلول کے اعتبارے اس امت سے نیک ترین لوگ تھے ، اوعلم سے اعتبار سے بہت گہرے علم اللے تنهے . اور تسکلفات سے بہبت دور تنہمے ،اور سیرت کے اعتبار سے نہایت اعلیٰ اور حالت سے اعتبار سے بہترین تنہے . الٹر تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی اکرم صلی التّہ علیہ ولم کی صحبت اور اپنے دین سے قائم کرنے سے لیے منتخب فرمایا تھا.لہٰذا ان کے فضل ومرتبہ کو پہانو ، اور ان کے طریقے کی بیروی کرو اس لیے کہ وہ فیمے وسیدھے اِستے پر قائم تھے۔ ا درمسلمان سرحگیرا درمبر زمانے میں سول النه صلی الته علیہ وسلم سیصحا برکوام دننی الته عنهم کوعیا دنت واخلاق شجاعت « تابت قدمی بحزم واقدام ، محبت وایثه یجها د اورشها دیت <u>سرح</u>صول <u>سم</u>شوق می*ن بهترینی نموزشج<u>ه</u> در سیم بین* ، اورمسلان نوجوان ہرزما نے میں ان کے فضائل کے ٹیمول سے سیاب ہوتے رہے۔ اوران سے مکام کے نورسے روشنی حاصل کرتے رہے ، اور تربیت میں ان کے طریقے پر پہلتے رہے اور مجد وتثمرافت کے محل کی تعمیر تیں ان کے راستے بر پہلتے رہے میں ، اکسس ليے كه وہ سيرت سے اعتبار سے خيرالقرون اور اسوہ وثقتدى كے استبار سے زمانوں ميں سے بہترين زمانہ تھے ، اوردسول التُدملي التُدعلية ولم في بانكل سيح فرما باسيد:

(( أُحتِعا بِی کالنجی فیساً یہ سے اقت دیشہ میں سے میں سے میں اندہیں تم ان ہیں سے میں ک اهتدیتم)). بیقی دولیی اقدا کروگے مریت یا ذکے۔

یہ صالح او عمدہ تمونہ جو رسول التّٰہ تعلی التّٰہ علیہ و تم کے معابہ اور ان کی بیروی کرنے والول میں فجسنّہ موجو د تتفااک کے ذریعے سے اسلام بہبت سے دور داڑے ملکول اور شرق ومغرب سے وسیع علا قول میں تھیال گیا۔ اور تا یخ بر سے تعجب اور فخرسے مکھتی ہے کہ اسلام جنوب مبندو سیلون اور محیط مبندی سے مکدیب اور مالدیپ نامی بزائرا ورتبت اورچین کے سواحل اور فعیائن اور اندونیشیا اور لا یا کے حبزا مرّمی عبیل گیا، اورا فرلفید کے وسراس نغال نائجيريا. صومال تنزانيد، مدغاشكرا ورزنجيار وغيره شهرون اورملول كب بينج كيا.

اسلام ان تمام قومول تک ممان تاجرول اوران سیح دعاة کے ذریعیہ سے مہنجا جنہول نے اپنی سیرت وکردار، امانت و دیانت اور سیانی اور و فار مهدی فراییه سے اسلام کی حی تعمور بیش کی ،اور میپراکس سے ساتھ کلمہ حیتبرا و موعظہ سند نے اپناکا کا دکھن یا ، وربوگ دین اس نام میں فوج ورفوج والی ہونے لگے ،اوراس نئے مذہب پرکامل اعماد ولیتین کیسا تھ خوشی نوشی ایمان لانے ملکے .اوراگریہ دائی تاجب راہنے اخلاق کے ذریعیے سے ممتازنہ ہوستے اور دومہری قومول میں اپنی بچانی

له يه منهون تربية الاولاد في الرمس كقهم اور كے مقدم سے كھے تعرف كے ساتھ لياكي ہے۔

تے یہ جائے گرچرسنداکی ضعیف ہے گرمس سے عنی یا کل میچے ہیں ، ہس سے کرمل کے اتفاق واجمات کے مطابق معابر سب سے سب عادل ہیں ، اوک مسلمان ال ني سيحس كمي بيردك كرسه كابرايت ياستهار

وا ، ست داری کا موز پیش نرکرتے . اوراجسیول میں اپنی نرمی بطفت وقهر بابی اور سن معاملہ سے ذریعیمعروف نه ہوتے تولاکھو<sup>ل</sup> انسان اسلام کوقیواں نرکریتے اور اس کی حمدت و ہذریت کو نداینا تے۔

اب یک بیم نے ہو کچے بیان کیا ہے اس کا ضلاحہ نے کلیا ہے کہ الیا ممیاز اخلاقی نمونہ ہو عمدہ وصالح مقتدی کی شکل میں وہو دیں آیا وہ ولول اور نفوس ہرائر کرنے والے بڑے والل میں سے ہے ، اور اسلام کے دور در از شہرول اور دنیا کے اطراف میں بھیلنے اور انسانول کی ایمان اور اسلام کی طرف ہوایت و رہمائی ماسل کرنے کے بڑے اسباب میں سے ہے ۔
اگر اس کیے آئے گاسلم معاشرہ مرو ہول یا عورت ، ہوان مہول یا بوڑھے ، بھوٹے مول یا برڑے سب کوچا ہے کہ وہ اسس حقیقت کو محبیں اور دوسرول کے لیے اپنے عمدہ اضلاق و را چھی شہرت اور بہترین معاملہ اور عظیم اسلامی صفات کا شاندار دسترین نمونہ بیش کریں ناکہ ہمیشہ ہیں جائے گا میں برایت سے چاند اور اسلام کے سورج ، اور خیرو تق کے داعی اور سبترین نمونہ بین کریں ناکہ ہمیشہ ہیشہ ہیں جائے کا سبب بنے رہمین ، اور خیرو تق کے داعی اور اسلام کے ابدی پیغام کے جولا نے اور نشر کرنے کا سبب بنے رہمین ،) ۔

اس بیے تربیت کی کامیانی اورا فرکار سے بھیلانے سے بیے صالح نموز کا وجود بہت ضروری ہے ،اور ایسے شاندار واعلیٰ کردار کا پایا بہا اسروری ہے بہاں کی طرف کھنچیں ۔ واعلیٰ کردار کا پایا بہا اسروری ہے جس کی طرف کھنچیں ۔ اور الیے فاضل اخلاق کا پایا جانا تھی صروری ہے جن سے معاشرہ خیر کو واسل کرے اور حولوگوں میں بہت رین اثر مدر مسکدہ

اس کے نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم اس کا بہت خیال رکھتے تھے کہ مرنی دوسروں سے سامنے ہر جیزیں نہایت بہترین نمویہ بیس کرے تاکہ بچہ تشرع ہی سے اچھائی اور خیریس ننوونما پائے ۔ اور تشرع ہی سے شاندا را بھی صفات پر بروش پائ اور یہ جیزی اس کے منی میں بڑھائی ۔

> مرقی کواجھانمونہ بیش کرسنے کے سلسلہ بین ہی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تنبیہ کی جوعادت تھی اس سے چید نمونے درج ذیل ہیں:

ابددا ذر وہیقی صفرت عدالتٰد من عامر رضی التہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا : ایک روز میری والدہ نے معدیل یا اس وقت رسول التہ صلی التہ علیہ ولم ہمارے گھر میں موجود مقے میری والدہ نے کہا : اے عبداللہ آؤ تاکہ ہم ہمارے گھر میں موجود مقے میری والدہ نے کہا : اے عبداللہ آؤ تاکہ ہم ہمارے گھر میں موجود میں کہ ایسے کیا دینا چا ہتی ہو؟ انہول نے عرض کیا : ہیں اس کو مجور دینا چا ہتی ہوں ، تو آب سلی التہ علیہ ولم نے ارشا و فرمایا : سسن لواگر تم اسے کچھ نہ دیتیں تو ہر تمہا رسے سبے ایک محبور دینا چا ہا ۔

محبور میں چا جا آ۔

اورنی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہی سے مروی ہے جے امام احمدو غیرہ نے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا بیخص کسی جی سے سے کہ آپ نے فرمایا بیخص کسی جی سے یہ کہ کہ آئے کہ آئے اور محیرا سے نہ دسے تو بھی جبوٹ شمار ہوگا۔

نبی کریم صلی التدعلیہ و کم کی یہ ہولیت کیا اس بات پر ولالت نہیں کرتی کہ آپ سلی التہ علیہ وم اس بات سے خواہشمند تھے کہ مرتی ان توگوں سے سامنے سچا وصا وق بن کر پیش ہوجن کی تر سبیت کی ذمہ داری اس بیر عائد ہوتی ہے تاکہ وہ ان سے لیے اسوہ ومثال بن سکے ۔

اورا أن بخاری وسلم حضرت نعان بن شیر منی الله و نهاست رو ایت کرتے میں کہ ان کے والدان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں الے کرحاضر ہوئے اور عرض کیا: میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنا ایک غلام ہوئے ویا ہے ، سول اللہ صلی اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں الے کرحاضر کیا تم نہمیں، تو سول اللہ علیہ وسلم سنے دریافت فروایا کہ کیا تم نہمیں، تو سول اللہ صلی اللہ ویا ہے ؟! انہوں نے عرض کیا جی نہمیں، تو سول اللہ صلی اللہ ویا ہے ارتباد فروایا : مجھر تو اس غلام کو واکسیس لے لو۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ ولم نے ان سے پوچھا ؛ کیاتم نے اپنے تمام بچوں سے ساتھ الیہا ہی کیاہے ؟ انہول نے کہا جی نہیں ، تو آپ نے ارشا د فرمایا ؛ اللہ سے ڈروا ورا بنی اولا دیے درمیان مدل وانصا ف کرو، جنا بجہ میرے والدنے وہ ہریہ واپس نے لیا۔

ایک روایت میں ہے کہ سول التہ ملی التہ علیہ ہے ارشاد فرمایا: اسے شہیر: کیاس بچے کے علاوہ تمہاری اور اولاد بھی ہے؛ انہول نے عرض کیا: بی ہاں ، آب نے ارشاد فرمایا: کیا تم نے الن سب کواس میسا بریہ دیا ہے ؟ انہول نے عرض کیا: بی نہیں ، تواتب نے ارشاد فرمایا: بی ترقوجھے اس پرگواہ نہ بناو، اس لیے کہ میں فلم برگواہ نہیں بنتا، اورا یک دوسری روایت میں آیا ہے کہ آب نے فرمایا: میرے علاوہ کی اور کواس پرگواہ بنالو بھرآب نے فرمایا کیا تہ ہیں یہ اچامعلوم بوگاکہ وہ سب تمہا ہے ساتھ برابر ہے سن سلوک کریں؟ إنهول نے عسون کیا: کیول نہیں ، تو آب صلی التہ علیہ وسلم نے فرمایا ؛ میرایسانہ کرور

کی ان کرم ملی الته علیہ وکم کا پرکردارا درسیرت اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ نبی کرم ملی الته علیہ وکم یہ چاہتے تھے کومرفی ان لوگوں کے سامنے جن کی ترسیت اس کے ذمر سب عدل وانصاف کا پیکر بن کرمپیشیس ہتو اکد ان کے لیے مٹ ل وندوں سند

بخاری مسلم میں حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ فراتی میں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وقم نے حضرت علی کے بیٹے حسن ویں کو ہوما بیار کیا، آپ کے باس اس وقت اقرع بن حابس تمیمی بیٹے ہوئے بھے ،انہول نے یہ دیکھ کر کہا، میرے دس بیٹے میں میں نے ان میں سے سے کو می میمی نہیں چوما ، نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا ، جوشخص دوسرول پروم نہیں کرا اس پروم نہیں کیا جائے گا۔

بخاری و کم میں حضرت عائشہ رضی اندعنہا ہے مردی ہے کہ نہوں سے فرویا: ایک اعربی رسول اکرم میں اندہ میہ وسم کی خدمت میں حضرت عائشہ رضی اندعنہا ہے مردی ہے کہ نہوں سے بی تو ان کو نہیں ہوستے ، رسول اکرم مسلی انتہ علیہ و کم ضعرت میں جا اور کہنے گئے آپ لوگ اپنے بچول کو پیار کرتے ہیں ہم تو ان کو نہیں ہوستے ، رسول اکرم مسلی انتہ علیہ و کم نے ارشاد فروایا: اگرا ہٹنہ نے تمہارے دل سے رحم کا مادہ کیال دیا ہو تو بھیریں کیا کرسکہا ہوں ؟.

سیانبی کریم صلی انتدعلیہ و کم کا پیطریقی اس بات بر دلالت نہیں کریا کہ نبی کریم صلی التّدعلیہ وکم اس بات کے بہت سریس تھے کہ مرقی ان لوگول کے سامنے رحمت کا پہیرین کرظا ہر ہوجن کی تربیت اس کے ذمرہ ہے تاکہ وہ ان کے لیے مثال و نہونہ سینے ،

اوراگرم نی کے دل سے ٹیم کاما دہ نکال لیاگیا ہو تو تھے کیا تر سبت بچے کو فائدہ پہنچاسکے گی ؟ا ور کیاائی صورت میں تر سبت سے مؤٹر طریقے نفع نجش ہول گے؟! اور کیا بچہ ایسی صورت حال میں نصیحت پر کان وحرسے گااور کیا مکام اخلاق م میں پیدا ہول گے ؟! بفینی طورسے جواب نفی میں ہی ہوگا۔

اس لیے مربول کو چاہیے کہ اپنے بچول کے ساتھ رئم کا معامل کریں اور محبت سے بیٹیں آئیں ،اوران کی روزاز کی زندگی میں اسے ٹابت کرکے دکھائیں ،اپنے دعوت و تربیت کے فرائینہ میں اس کو نمایاں کھیں تاکہ نیکے میں بھی یہ انعلاق پیدا ہوں اور اچھائیاں اس کی فطرت بن جائیں ،اور بہادری و شرافت اس کی گھٹی میں پڑجائے۔

اورنبی کریم علیہ الصلاّۃ والسلام کے نئے بچول پر کیم کرنے کی عادت فوالنے کا جواہم می کھا کسس نے مسلمان قومول کوم زمانے وہر مبکہ ایک مثال ونموزع طاکر دیا ہے تاکہ دعوت دسینے والے اور والدین ومرنی ہر جگدا ورہر زمانے میں اس کی پیروی کریں۔

## نبی کریم صلی التّرعلیہ ولم بچول کے ساتھ سی طرح مجتت ورحمت سے بیش آیا کرتے تھے اسس کے جیزنمونے ذیل میں سیسٹ س کیے جاتے ہیں:

الف المام ترمندی وغیرہ روایت کرتے ہیں کر حضرت عبداللہ بن برند نے اپنے والد حضرت بریدہ بنی التدعنہ سے روایت کیا ہے کہ انہول نے فروایا : ہیں نے نبی اکرم ملی اللہ علیہ ولم کو خطبہ ویتے ہوئے و کمیعا ، اسی اثنار میں حضریت من وحین آگئے ، انہول نے لال رنگ کی قمیص بہنی ہوئی تھی ، وہ پل رہے تھے اور چلتے ہی گرتے ہی جا رہے تھے ، خبی کریم سی انہ علیہ و منہ ربہ سے اترے اور ان دونول کو اٹھا کرا پہنے سامنے بٹھا لیا ، بھر فروایا : تمها رسے مال وا دلا دا زیاکت و ابتلار ہیں ، میں عید و مول بچوں کو د کمیعا کہ وہ پل رہے ہیں اور گررہ سے بی تو مجھ سے مبر نہ ہو ااور ہیں نے بات درمیان میں ادھوی چھوڑ دی اور ان دونول کو اٹھالیا .

ب رنانی وحاکم ردایت کرستے ہیں کر ایسم تبدر سول الترسلی الترعلیہ وقم نوگوں سے ساتھ نماز پراھ رسے تھے کہ آپ

کے پال معفرت میں آگئے ، آپ میرہ میں تھے ، وہ آپ کی گردن پر سوار ہوگئے ، آپ نے ہمرہ طولی کر دیا تنی کہ لوگ یہ گرن کرنے گئے کہ شایر کوئی بات چین آگئی ہے جہانچہ جب آپ اپنی غاز پوری کہ چلے توصی بہنے وضی کیا : اے اللہ سے یہ سول آپ نے ہمرہ انا طول کر دیا کہ ہمیں برگمان ہونے لگاکہ شاید کوئی بات چین آگئی ہے۔ آپ نے فرمایا ، میرا بینامیرے اوپر سوار ہوگیا تھا ) اس لیے ہیں نے یہ نہ کیا کہ جلری سے کھوا ہوماؤں ، وروہ اینا دل فوش نہ کر سکے۔

ج ۔ کتب الاصابہ میں مکھاہے کہ حضرت نبی کریم علی اللہ علیہ وہم حضرت سن وسین کے ساتھ ول مگی کیا کہتے تھے ، ور آب اینے ہاتھول اور پاؤول کے بل چلتے تھے اور وہ دونول دونول طرف سے آپ سے بیٹ جاتے اور آب ان دونول کواٹھائے اٹھائے چلتے اور پر فرماتے : بہتری اونٹ تمہارا اونٹ ہے او یہ بہری سواتم دونول سوار مور ، ان دونول کواٹھائے اٹھائے اٹھائے جلتے اور پر فرمایا : میں ان دونول کو سے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا : میں ناز مورا کی استان موری ہے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا : میں ناز میں استان موری ہے کہ ہوتا ہے لیکن میں میں جھے کے دونے کی اواز سن کر اس نماز کو اس لیے مختمر کردتیا ہوں اور میرا ارادہ نماز طویل کرنے کا ہوتا ہے لیکن میں میں ہے کہ دیا تر اور کا ہوتا ہے کا اس کی مال پر کیا اثر ہوگا ۔

لا - بخاری مسلم میں حضرت اُسس شی القدعنہ سے مردی ہے کہ وہ چند بجول کے باسسے گزرے او اِنہیں سلام کیا اور فرمایا : سول التّہ سلی القدعلیہ وم ، بیا کیا کرتے تھے۔

9 - امام سلم رحمہ الله روایت کرتے ہیں کہ لوگ جب بہلامجیل دیجھتے تواسے سول الله بملی اللہ بعلی اللہ باہم کی فد میں ہے کر حاصر بہوتے ۔ آپ ملی اللہ علیہ وہم جب اسے اپنے وست میا رک میں تھا متے توب وعا فراتے : اے اللہ باہے یے ہما رسے تعبول میں ہرکت وسے دیجیے ، اور ہما رسے لیے ہما رسے تہری ہرکت وسے دیجیے ، اور مہا رسے لیے ہما رسے میں ع (ناپٹے کا ہیما نہ ہے) میں ہرکت دسے دیجیے ، اور ہما رسے لیے ہما رسے مُد ایر بھی ہمانہ ہے ) میں ہرکت وسے دیجیے ، اور ہما رسے لیے ہما رسے مُد ایر بھی ہمانہ ہے ۔ اور ہما وسے دیجے ، بھر وہال مؤجود سب سے جھوٹے بیچے کواپنے پاس ہلاکروہ کھیل اس کو وسے ویاکرتے تھے ۔

بناری وسلم میں حضرت عبدالقد بن عمر فنی اللہ عنہ اسے مروی ہے کہ انہول نے فرمایا : میں یسوں اللہ علیہ ہم ہے سناہے آپ نے فرمایا : میں مصرت عبدالقد بن عمر فنی اللہ عنہ اللہ علیہ ہم ور سناہے آپ نے فرمایا بتم سے پہلے گزیے بور سنے نوگول میں ہے مین آدمی سفر پر نسطے، رات کوا یک غاد سے باس پہنچے، ور اس میں مراک اس پر اللہ اس پر اللہ اس بی کہا کہ اس پر اللہ اس میں کہا کہ اس پر اللہ اس میں کہا کہ اس پر اللہ اس میں کہا کہ اس پر اللہ اللہ میں دعا مانگیں ۔

سے پہلے ہوی پچول وغیرہ کو دو دو بلاؤل میں پیالہ ہاتھ ہی پچڑے۔ ان سے جاگئے کا انتظاد کرتار ہا حتی کہ قبیع ہوگئ ، میرے پچے میرے پاس پڑے ہاں ہے جاگئے کا انتظاد کرتار ہا حتی کہ قبیع ہوگئ ، میرے پچے میرے والدین جاگ گئے میرے پاس پڑے دو دھ فی لیا۔ توانہول نے دو دھ فی لیا۔

اے التداگر تمیں نے یہ سب کچھ آپ کی یفامندی کے لیے کیا ہموتو پر چان بس کی وجہ سے ہم پریشانی ہیں گرفآ رہوگئے میں اس کو دور فرما و پیچھے ، چنانچہ چڑان اتنی مہدلے گئی جس سے وہ روشنی حاصل کرسکیں سکین با ہم پھر بھی مذکل سکیں لیے کی بیس اس کو دور فرما و پیچھے ، چنانچہ جڑان اتنی مہدلے گئی جس سے وہ روشنی حاصل کرتھیں سکتی کی مربی ان توگوں کے سامنے جن کی تربیت کا وہ سکول ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نرجی کرنے والے کی شکل میں بٹین ہو ۔ تاکہ ان توگوں کے بیے مثال وثموز بن سکے ۔ ویکھیے یہ جو فرمایا کہ پیالہ ان صاحب سے ہاتھ میں تھا اور نیچے جبلا رہے تھے کیا اس کا مطلب یہ جہیں ہے کہ والد اسٹے بچول کے ساتھ حسن سلوک کا نمونہ ومثال ہے ؟!

الم الم معم حضرت مبل بن سعندانسا عدى دفنى التدئيذ ہے دوایت کرتے ہیں کہ بیولِ اکرم کا اتنا علیہ ہمکے ہاں کوئی مشرور الا آگیا، آپ نے اسے اوسے نوش فرمایا، اس وقت آپ کی دائیں جانب، یک نوجوان اور بائیں جانب کچھ معمر حضارت جیلیے تھے آپ نے ان نوجوان سے فرمایہ کیا تم مجھے یہ اجازت دو کے کہ میں (اپنا باقی ماندہ مشروب) ان (عمر رسیدہ) لوگول کو دے دوں ؟! ان صاحب ذاوے نے کہا؛ بخدا میں ایسا نہیں کرسکتا، میں آپ سے قال ہونے والے اپنے مصد برکسی اور کو ترجیح نہیں و سے ساتا ۔

کیا نبی کریم صلی النّہ علیہ وہم کا یہ کردار اسس بات بردلالت نبیس کرتا کہ آب سلی النّہ علیہ وہم اسپنے عمل سنے تجول کے سامتھ نرمی و ملاطفت اور پیلینے کے اسلامی آداب کا نمونہ بیش کیا کرتے تھے تاکہ سسمان قوم نبی کریم علیہ انصلاۃ والسلام کی بیروی کرے اور آپ کے طریقیہ سے مطابق عمل کرے۔

ا دراس طریقے سے نبی کرم علیالصلاۃ دالسلام ان لوگول کے لیے ہرجیزیں ایک بہترین نہ ونہ بیش کیا کرتے تھے جن پرترسبت کی ذمرداری عائد بوتی ہے تاکہ وہ آپ سے سکھیں اوراس سے مطابق علی کریں ، اور نبیجے ان کے اچھے افعال اور ان کے مؤثر وعظ اور آھی تنبیہات اور حکیمانہ تر میت سے متأثر مول.

### ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے کس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی نظرین ترسیت سے دسائل میں سے سب سے بڑا اور ممؤثر

کن وسیلہ مقتاری واسوہ ہے۔

چنانچه بچه حبب اپنے دالدین ومرفی میں ہر جیز کابہترین نمونہ داسوہ پائے گاتو ظاہر ہے کہ اچھا ئیال اس کی گھٹی میں برای گی اورا سلامی انعلاق اس کی فطرت بن جائیں گئے۔

اگر والدين به چاہتے ہوں كران كابچەسچانى ،امانت ، پاكدامنى اور رقم جيسے اچھے اوصا ف كامالك ہوا و ـ باطال ا وربرانی ہے دُور رہے توانہیں چاہیئے کہ وہ خود اپنی ذات سے،ان کے سامنے اچھائی کے کرنے ،اور برائی سے دُور رہنے اور فضائل ہے آراستہ ہونے ، اور برے کامول سے بیجے ، اور نق کے اتبات ، اور باطل سے دور رہنے میں بہترین نمونہ بین کریں ، اور ایھے کامول کا اقدام کرنے ادریس کامول سے پیچنے ہیں ان کے لیے اپنے آپ کومٹال ثابت کریں ۔ جوبچه این والدین کوهبوط بولیاً موا دیجه گا وه مرگز سیج نهیں سیج سک ، اور حوبحیه اینے والدین کو دھوکہ دیتے اور خیانت کرتے ہونے دیکیھے گاوہ مرکز امانت دارنہ ہیں بن سکتا ،اور حوبچہ اسپنے والدین میں انعل ق باختگی اور آوارگی مشاہر كريه على وہ شرافت نہيں سكيمه سكتا، اور جوبجه اپنے والدين سے كفريه كلمات اور كالم گلوچ سنے گاوہ شيرسي زباني مركز نہيں سیکھ سکتا ، اور چوبچہ اپنے والدین بی غصہ عصبہ بیت اور ذراسی بات سے متأثر ہونے کو دیکھے گا وہ سنجید گی اور و قار کا نمو زنهبين بن سكتا ، جو بچه اپنے والدين ميں سخت دلی اور بدمزاجی پائے گا وہ رحمت ومودت نہيں سيکھ سکتار سپے احصالی اورخیر کے اوصاف اس وقت سکھتا ہے اور اخلاق و شرافت کا پیکیراسی وقت بنیا ہے حب وہ اپنے والدین میں بہترین اسوہ اورنمونہ پائے . ورنہ ووسری صورت میں اگر والدین اس سےسامنے برانمومز اور خراب اسوہ میل کریں گے تولازمی طورسے بچہ تدریجاً انحراف کی طرف رخ اختیار کرے گا اور کفرونسق اور نا فرمانی کے راستہ پر جیلے گا۔

وهس سيرجي لأطف لكسال إذاار تضعوا سندى انساقمات

ا ورکیا ایسے بچوں سے کمال کی اُمید کھی جا سکتی ہے جنہیں ناقص عورتوں سے پینے سے وووہ میں پاگی ہو

ا ورصرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ والدین نحودا بنی ذات ہی سے بیچے کے لیے بہترین اسوہ ونموز پیش کرکے یسم منبیقیں کہ انہول نے اپنے فریصنہ کوا داکر دیاا وراپنی ذمہ داری پوری کر دی ، مبکہ بیشروری سے کہ وہ اپنے بجول گاملق و ابطه اصل مقتدی واسوہ نبی کریم علیه انصارة والسام ہے قائم کریں ، اوراس کا طریقیہ یہ ہے کہ بچول کونبی کریم صلی التدعلیہ وسلم کی جنگول اورآئپ کی نثا نازمعطرسیریت ا وراعلی اخلاق کیعلیم دین ناکه نبی کریم علیدالصلاة والسلاً کسیے اس تول پرعمل ہوجاتے جے طبرانی نے روایت کیا ہے:

انے بچوں کو من باتوں کی تعلیم دو جن میں سے تمارے نبی تسلی الله طلیدولم کی محیست ، ورا ن کے اہلِ سیسے محیت کرنانچی سیسے پر

((أدبوا أولادكم على تلات عصال: منها: حب نبيكم وحبال بيته...)).

حضرت سعد بن افی وقاص مینی الله عنه فرط تے بین کہ ہم اپنے بچول کو سول الله صلی الله علیہ وہم کے غردوات وجنکوں سے واقعات کی آئی طرح تعلیم دیا کرتے ہے۔ یہ اس لیے منروری سے واقعات کی آئی طرح تعلیم دیا کرتے ہے۔ یہ اس لیے منروری ہے تاکہ بہتے ہیں فطری طور سے اچھا میال ومحاس پیدا ہول، اور شیجاعت و دبرُت اس کی گھٹی میں پرط جائے ۔ تاکہ وہ جب برط ابروا و سیمجہ ارک کی عمر کو پہنچے تو وہ نبی کر بمرعلیہ الصلاق والسلام سے علاو کوسی اور کو وت انگہ . قدوہ وقمونہ ، سربراہ او اعلی ترین مثال شیمجھے۔

والدین سے لیے پیمی نفروری ہے کہ وہ ا ہنے بچول کا تعلق رسول التّدصلی التّدعلیہ ولم سے بیلے فیقار صحابر کر م رض التّدعنیم اور تابعین وسلف ومالحین رحبم التّدتعالی ہے تھی قائم کریں تاکہ التّدتبارک و تعالیٰ کے اس محکم مرجل ہو: (اولیّاک کَذَبْنَ هَدَی اللّٰه فَبِهٰ لَهُ مُهُمُ افْتَدِه ))، یہ وہ لوگ بی بنہیں التّدنے ہایت دی ہے ہذا آپ

انعا کوری کری ۔

اورنب كريم عليه الصلاة والسلام كے اس ارتما دِ مبارك بريمي على بوجائے جسے بہتى ودلمي روايت كرتے ہيں آپ نے ارشا د فرمایا :

(( أُصَعِا بِي كَالنَّعِوم فبأيه التَّديتِم مِن يُعِيدُ مِن يَن يَن مَن الْ يَن عَصِلَ اللَّهِ عَلَى مَن الْ يَل عَصِلَ مَان يَن عَصِلَ اللَّهِ عَلَى مَان يَن عَصِلَ مَان يَن عَصِلَ اللَّهِ عَلَى مَان يَن عَصِلَ مَان يَن عَصِلَ اللَّهِ عَلَى مَان يَن عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

اور بهم اس سے قبل حضرت عبداللہ بن مسعود منی اللّٰہ عنہ کا بیمقولہ تھی ذکر کرسےکے بیں کہ تم میں سے تو تنفص کسی ک بیروی کرنا چاہیے تواسے چاہیے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وہم کے صحابہ رضی اللّٰہ عنہم کی اقتدا کر سے۔

تاکہ بیجے میں ان منتخب بیسندیدہ افراد کے اخلاق پیا ہول جواس امت میں دل کے اعتبار سے مب سے نیک اور علم کے اعتبار سے مب سے نیک اور علم کے اعتبار سے سب سے وسیع علم والے اور تکلفات میں کم تکلف ول نے تھے ، اور سیم والے اور اللے اور عملات والے مقلم اور الن کی محبت اس کے حالات والے مقلے ، اور کی محبت اس کے درج ومکانت کو پہا ن سے اور الن کے قتش قدم پرسپلے اور الن کی محبت اس کے دل میں جاگزین مجوجات ۔

والدین پر پر تھی لازم ہے کہ وہ اپنے بیچے کے لیے اچھے مدرسے اور نیک ساتھیول اورا چھی جاعت کا انتخاب کر ب تاکہ بچہ ایمانی تربیت ، اخلاقی تربیت ، جمانی تربیت ، نفسانی تربیت ، اورتفلی تربیت قال کرسکے اس لیے کہ اگر بچہ ای تھی اورنیک فضائیں بوگا توریا ہے عقل میں نہیں آسکتی کہ وہ عقیدہ کے لیا ناسے نفرف یا اضلاقی لیا ناسے آزاوا ورنفسیاتی لیا ناسے الجماؤکا شکار موجائے یا جسمانی لیا فاسے کمز ور سو۔ اور علی اور ثقافتی لیا فاسے چیھے رہ جائے ۔ بلکہ وہ عقیدہ میں رسوخ ، افلاق میں بلندی ، اعصاب کی مضوفی ، بدن کی قوت اور عقل وعم کی نجنگی میں کال کو پہنچا ہوا ہوگا۔

سم اس بات میں توباب سے ہم خیال بیل کرمواشرہ فاسدہ ماحول جا بلیت والا ہے۔ایسے مالات میں ہے کے

ہے اچھی نضاء وسائر گار۔ ماحول کا پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ یر بات پر بالک درست ہے۔ لیکن اگر باہے اپنی پوری کوشش صرف کرست اور بیجے کی ایمانی و اضافی طور پرنٹنے صیّبت سازی سے پورے اسباب اختیا کرے اور اس کوفکری بغسیانی اور مع شرقی طور پرکال و مکمل بنانے میں اپنی پوری جدوجہد صرف کرے تو تھی بلاشہ ایسے حالات میں اگز کیے مجرّط ہوائے ور قسق وقجورا ورگمزی کے راستہ پر میل پڑسے توباب التد کے پہال بانکل معذو سمجھا جائے گا۔

ميرك اندازيك كمطابق نموز واسوه ك ورابعة ترسبت ديا، والدين كانمونه واسوه، اليص ساتمعيول كانمونه. استاذ كا ہ . بڑسے بھائی کا سوہ یہ سب سے سب نیکے کی اصلاح و بدایت اوراس کومعا تنرہے اور 'رندگی کا ایک فرد بلانے کے ہ ب بیں سے مؤثر ترین سبب ہے۔ والدین یہ تما کچیزی ہے کے لیے بآسانی پدا کرسکتے ہیں ،اسی طرح والدین اگر ہے <sup>ح ب</sup>یل که ان کا طبرگوشه صیحے بن جائے اور وہ اس بات کا بختہ ا<sub>س</sub>ادہ کرلیں کہ ان کا بیٹیا نہین پرسچلنے والیے فرشنے کی مانند ہو تو البیا ن والدين كي اليه المرح مس آسال مبوجائه كاكروه ال كي اليه أهي فضا فها كردي.

و لدین کے ذہن میں یہ بات بھی رمہا چاہیے کہ بڑے ہے بیٹے کی اصلاح پر توجہ کرنا یا تی ، والا دکی اصلاح کے مؤثر ترین سباب ہیں ہے ہے ، اس کے محبور ابچہ براے کی نقل آیا رہاہے ، بلکہ ہر معاملے میں اس کی طرف یہ بھے کر د کیھتا ہے کہ وہ على ترين نموند ہے ، اوراس كے اُصلاقی اوصا ف اورمه شرقی عا دات میں ہے بہت تمچھ حاصل كريتيا ہے۔ اور تعجيراس وقت بڑی مصیبت آپڑتی ہے جب اس کوا ہے سے بڑا بھائی ایسائل جائے جواڑا دی وہے راہ رقری کا شرکا رمو ، اورجب بحیریہ و کیصاب کہ اس سے بھابھائی براغلاقی اوربرائیول ہیں گرفتار سے تو بھیرر 'می طورسے اس کا بیتجہ بیز کلیا ہے کہ جھوٹے بیکے س معت من ترموت بین اور انهی کے نفت قرم برسطت اور انهیں کی عادات واطوار کوسیسکے ہیں۔

اس لیے والدین ہرل زم ہے کہ وہ بڑے ہے پر بوری محنت وتو ہرکریں بھیراس ہر سواس سے جیوٹا ہو تاکہ وہ بعب والول کے بیے تمونہ ومثال منبی ،الند تعالی صالحین ونیک عمل کرنے دالول کو دوست رکھتا ہے۔

اس ہمٹ سے نماتھے برسم وہ آیا ہے میں کرتے ہیں جن میں ان لوگول پڑتھیر کی گئی ہے جن کافعل ان کے قول کے تحلاف ہے ،اوراس میں باپ ماں اورتمام می اوروہ افزاد داخل ہیں جن کے ذمہ دوسروں کی تربیت کا فربیندع الگر

﴿ يَرَيُهُا الَّذِينَ ۚ امْنُوا لِمَرَّتَقُولُونَ مَا كَمَّ سے ایمان والوات ی بات کیوں کہتے ہو جو کریتے ٹہیں ہو تَغْمَنُونَ كُبُرِمُقَتَّاعِنْدَاللَّهِ أَتْ تَقُولُوا مَا كَ تُفْعَنُونَ )). الصف بروس كبوجوكرومهس

اور فرمایا :

(( أَنَّ أَمُرُونَ التَّ أَسُ بِالْبِيرِ وَتَنْسَنُونَ ٱلْفُسَكُمُ

التُدك نزديك يربات بهبت أراضى كى بے كراسى يات

كياحكم كريت مبولوگول كونيك كأكا ورمجهوسات بوايين

وَأَنْ تَهُٰ تَنْكُونَ الْكِنْبُ اَفَكَ لَغَقِلُونَ - ) ابقود مهم آپ کو درتم تو پڑھتے ہو گاب مھرکیوں نہیں سو بتے ہو۔ کیا آپ نے قرآنِ کریم کی آیات میں کہیں پراک سے بھی زیادہ سخت کمیر قرنبید دکھی ہے؟ اوریہ بنیہ ونکیرسس برہے؟ ان لوگوں پرہے جو دو مردل سے بیے برانمونہ وشال قائم کرتے ہیں۔

(احضرت عمرونسی الله عنه حبب اینے گھروالول کو خمع کر کے مندرجہ ذیل جملے فرمایا کرتے ہتھے تواس وقت ال کا پیمو میں عظیم مدس پر

كتناعظيم مبوياتها ا

حمدوصلاۃ کے بعد! یادیکھومیں بوگول کو فلال فلال جیزگی دعوت جینے دالاہوں اور فلال فلال کام سے ان کومنع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور میں خدائے برتر وبالا کی سم کھا کر کہا ہول کہ میں نے اگرتم کے سی کوجھی وہ کا گرتے دیکھ لیات سے بیس نے روکا ہے یا اگرتم میں نے ہی اس کے کہ لیات سے بیس نے روکا ہے یا اگرتم میں سے بی نے بی اس کے کہ اس کی تعمیل نہ کی جس کا میں نے حکم دیا ہے تو میں اس کو سخت ترین سزا دول کا بیس نے روکا ہے یا اگرتم میں سے بیلے جاتے اور لوگوں کو تعبلائی و انہی باتوں کا تھم دیتے تو کوئی شخص بھی اطاعت و فران برادی کے بیچھے نہیں رہاتھا ، اس لیے کہ ان حندات نے لوگول کے لیے خود اپنے قول سے پہلے اپنے فعل ہے اس کی مثال ہے نہیں دائی و انہا

ونموز قائم کردیاتھا۔ اس لیے ایسے خص کو قیامت میں بہت خت اور در زاک منزا دی جائے گی جودومروں کواچھے کام کاعکم دسے بن حود نہ کریسے ، اس لیے تمام لوگوں سے سلمنے جہنم کی بیر رسوائی نہا بہت رسواکن ہوگی۔

ُ دادی کہتے ہیں کئیں نے نبی کریم سلی التدعلیہ وہلم کویہ فرماتے سناکر بس اُت مجھے امراء ومعراج پر سے جایا گیا اسس مصر سراگزر ایسے توگول کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی تینجی سے کاٹے جا رسبے ستھے، میں نے تضرت جبرئیل سے بوجھا یہ کون لوگ میں ؟ انہول نے فرمایا یہ آپ کی اقست کے وہ خطباء ہیں جوالیمی با تمیں کہا کر ستے تھے جن پر نودان کاعل نہیں تھا۔

رہی سب لوگول کے سامنے رسوائی تواماً ) احمد وہنتم منصورین زا ذان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا لہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کھیش وہ لوگ جنہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا ان کی بدلوسے دوز خیول کوجھی ایزا ہوگی ، تواس سے کہا بائے گا: تیرسے لیے بلاکت ہمو ہلا توکیا کر اتھا؟ ہم مبس غذاب و تعلیف میں گرفتار ہیں کیا وہ ہما ہے لیے کافی زخمی کہیں تیری اور تیری پرلانے عذاب ہیں ہم ہسلا کر دیا گیا؟ وہ کہے گا: میں عالم تھا لیکن میں نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا ) پر اس سے والدین ماؤں اور تمام مربول کو یہ بات ذہان شین کر لینا چا ہیے کہ اپھے اسوہ ونموز کے ویلیہ تربیت کرنا ہے کہ کو درست کرنے کے لیے متون ہے ، بلکہ یہ بہتے کے انہی باتول اور فضائل وحساست او عمدہ معاشر تی آواب میں ترقی ہے دیا ہے کہ کو درست کرنے کے لیے متون ہے ، بلکہ یہ بہتے سے انہی باتول اور فضائل وحساست او عمدہ معاشر تی آواب میں ترقی ہے دیا ہے بہتے کے انہی باتول اور فضائل وحساست رکھا ہے ۔

اس اسوہ ونموز کے بغیر آپ کی اولاد کو ٹر توا دب سکھانا فائدہ بہنچائے گا اور ٹران پرکس و عذہ ونصیح ہے کا اثر مہوگا۔
اس لیے اسے مربود اپنے بچول کے بارے میں الندے ٹر اگر ور افران کے ساتھ اپنی مسئولیت کے معیار مربورے اثرو تاکآپ لوگ اپنے عبرگوٹول کو اصلاح کا سورج اور مداریت کا دمکما ہموا ایسا چاندہ کی جیس جن کے نور سے معاشرے کے افراد منور مہوں اور جن کے اخلاق کی دوہ پیروک کریں ، اور ان کے آداب سے چشمے سے سیر ہول ، اور ان برالٹہ تبارک و تعالی کا درج فیل فرمان مراک و داری و داری دور گاری کریں ، اور ان کے آداب سے چشمے سے سیر ہول ، اور ان برالٹہ تبارک و تعالی کا درج فیل فرمان مراک و داری دور گاری دور گاری کریں ، اور ان کے آداب سے چشمے سے سیر ہول ، اور ان برالٹہ تبارک و تعالی کا درج فیل فرمان

یہ وہ اوگ تھے جن کو ہرا بہت کی استدھے سواپ چلیے

التدكى أسس فطرت كاتباع كروس براس نے انسان كو

((أُولِيِّكَ الَّذِيُنَ هَدَى اللهُ فَيِهْدِهُمُ اقْتَدِلاً. )).

ان *كعطريقة* بر-

انعام- ١٩

اورات ان سے کہ ویجیے کتم لوگ عمل کرستے رمو ، الشراوراس کا سول اور مؤمن تمہار سے ال کو د کمیوسی گے۔

# اجھی عادت کے ذرائعیہ تربیب



شریعیت اسلام میں طے شدہ امور میں سے بیھی سیے کہ بچہ فطرۃ می نھالص توحیداور دین قیم اورا میان بالٹہ پر بیا کیا گیا۔ ہے دہیاکہ اٹ تعالیٰ کے درج ذیل فروانِ مبارک میں وار دمجا ہے :

ا (فِصرَتَ المَنِهِ الْمَتِي فَصَرَ النَّاسَ عَلَيْهَ. الاِتَبَدِيْلَ لِخَمِقِ اللَّهِ فَالِكَ الدِّيْنُ الْقَلِيمُ ! وَلَاكِنَ الْكَارُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ }}.

پیدا سیاہے، التدکی بنائی فطرت میں کوئی تبدی نہیں، یہی ہے سیدهادین سکین اکٹرلوگ داس مقیقت کا بھی علم نہیں رکھتے،

الروم - ۲۰۰۰

ورنبی کرید مسای املہ مسید ولم کے اس فرمانِ مبارک کے مطابی جے امام بخاری نے روایت کیا ہے: ((کل صولود بولد علی الفطورة)). مرکب فطرت ِ (امسام) پر پیداِ ہوآ ہے۔

له الافطام ومهاري ت على بعلم النب "كي بحث" النلاق من من زمونا" (ص - ١١١ و١١١) -

يعنى توحيدوا يماك بالتُدكى فطرت بريداكياجا بالبيع.

یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بیچے کی ابتدائی عمراور بچین ہی سے اسے لفین و تا دیب اور عادت کے ذریعیہ توحید زمالص اوس مكام اخلاق اورنفسياني فضائل اورشريعيت سي شاندار آداب كاعادى بنا با جاييد

شمونی بھی دوآ دمی اس بیں انعلاف بہیں *کریں گے کراگر* دو عامل بیھے سے لیے میسرا جائیں ، یہب شانداراسلامی رہیت کا وردوسرائیے۔ واچھا ماحول ، تو بلاشبہ بچے شروع ہی سے ذات باری پرایمان ادراسلامی اخلاق سے آیاستہ ہوگا اور نفسياتى فضائل اورذاتي مكام كى جوتى برا بنج جائے گا۔

ر إشانداراسلامی تربیت كا عال تواس كی تاكبید سول اكرم صلی الته علیه و هم نے بہت سی احادیث میں فرمانی ہے

ارشاد فرمایا :

انسان اینے بیٹے کو درب کھائے یہ اس سے بترہے كرايك صاع صدقة كرس

كسى والدني اپنے بيٹے كوليھے ، دب سےعطير سے بہتر

اپنی اولاد اور بیوی بچول کوشیرکی باتیس سکس و ور ا دب ک تعلیم دو ۔

ا پنی اولا وکوتین خصلتوب کاعادی بن وُ : اینی نبی سی ستر علیہ وہم کی مجست ،اوران کے اہلِ ببیت ک معبت، وم قرآن كريم كى ثلاوت.

ر الإستصر ما حول كا عامل تورسول اكرم صلى التدعلية ولم في السك جانب بهبت ميد مواقع برينها في فرماني بي فرمايا: ہرجیہ فطرت اسلام پر پیا ہو ا ہے ، مھراس کے والدين است ياپهودی بناستهيں يا عيسائی يامجسی.

الالأن يؤدب الرجل ولد لاخيارهن أن يتصدق بصاع)، ترمندی اور فرمایا :

«مانعلوالدولدًاأفضل صنب أدب حسن)). ترمذی اور فرمایا:

((علموا أولادكم وأهليكم الخدير وأدبوهم). عبدالزاق وسعيدن منفو اورفرمایا :

ررأدبوا أولا دكم على ثلاث مصال: حب نبيكم. وحب آلبيته، وتلاوة القوآن ». طرني

الكلمولوديولدعلى الفطرة فسأ ببواء يهودانهأوينصرات أويمعيسات، بخارى

اس مدیت سے میعلوم ہو تاہیے کہ اگر بیچے کو نیک صالح مال باپ میسر آجا بیس اوروہ اس کوامیان واسام کی بب دی بالیں سکھلا دیں تو بچہ ایمان واسل کے عقیدہ برنشو ونما یائے گا،اوراس کامطاب ہے گھر پلو ماحول کا عال م نسات پنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے ک سے مر ا اس سے سرخص کورم دیکھ دینا چا ہسنے کہ دوکس سے داؤی ((المرأعلى دين خليله فينظر أحدكم من يعنال). ومع تريني

کررہا ہے۔

اس صدیث کامفہوم یہ ہے کہ اگریسٹی خص کا دوست نیک صالح متفی مبوتو وہ اس نے بی وتقوٰی کا وصف مانس کرے گا۔ اور اس کامطلب ہے معاشرتی ما حول کا عامل جانبے وہ مدرسہ کاما حول مبویا علاقہ کا۔

ایچھے ماحول کامسلمان کے صلاح وَتقوٰی کی صفت پیدا کرنے میں بڑا عامل موسفے اور ایمان وعقیدہ اورافلاق فاضلہ پرنشودنما پانے میں بڑا مؤثر ذیلیہ ہونے کی تاکید اسٹنھ کی مدمیث سے بوتی ہے جسسے نیانوے آدمیوں کو قبل کرد ب تھا جب کہ اسے بخاری وسلم روایت کرتے ہیں، پوری حدمیث مبارک درج ذیل ہے ؛

حفرت ابوسعید سعد بن مالک بن سنان فدی شی انده نه روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی الله علیہ وہم نے ارشاد فرمایا: تم سے پہلے گزرہے ہوئے لوگول میں ایک شخص محاجس نے ننا و سے آدمیوں کو قبل کررکھا محاال نے اس زطنے کے برط ہے عالم کے بارسے ہیں لوگول سے دیا فت کیا. لوگول نے اس کی رہائی ایک راہائی ایک راہوں کی جانب کی وہ شخص اس اہم ہے ہاں گیا اور اس نے اس نے ہوئی ہوئی ہے ؟! اس نے کما: نہیں ، اس نے اس ابسب کو بی قتل کر دیا اور اس نے اس طرح سوکی تعداد بوی کرئی ، اس سے بعدا سنے بھر سوک تعداد بوی کرئی ، وہ اس سے باس گیا اور کما: نہیں ، اس نے اس ابسب کو بی قتل کر دیا اور اس نے اس فرائی کی ، وہ اس سے باس گیا اور اس کو تبلول ایک رہائی ایک عالم کی جانب کی گئی ، وہ اس سے باس گیا اور اس کو تبلول ایک میز مین کی جانب کو گئی ، وہ اس سے بوٹ جند اور تو بسے درمیان کون حائل ہوسنے کا کوئی استہ کی جانب بوٹ کرمات جانا اس کو گئی ہیں اپنی قوم کی میز مین کی جانب بوٹ کرمات جانا اس کے لوگ ملیں گئی ہوئی اور اس سے روانہ ہوا وہ درسی ایک ہوئی وہ کی میز مین کی جانب بوگیا اور اس سے روانہ ہوا وہ درسی رحمت سے فرشتول اور عذاب سے فرشتول میں حجالا اہونے گئا۔

رحمت سے فرشتوں نے کہا کہ وہ تو برکر کے بھپ ری اورالٹد کی طرف رجوع کرکے آرہا تھا، اور عذاہے فرشول نے کہا کہ اس کے دان ان سے باس ایک فرشتا انسان کی شکل میں آیا ، انہوں نے اس کو اپنے درمیان کو کہ بنالیا، تو اس نے کہا کہ دونوں جانب کی زمین کو ناپ لو جس طرف کی زمین سے زیادہ قریب ہوائی طرف کا شمار مہی ناچی رمین نا لی گئی تو وہ اس سرز مین سے زیادہ قریب پایا گیا جس کی طرف وہ تو ہرکرے جارہا تھا، جنانچہ رحمت سے فرشتول نے اسے اپنے قبضہ میں لے لیا .

ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس سرز مین سے کہا کہ دور موجا وّا وراس سرز مین سے کہا کہ تم قریب

ہوجا وُاور فرمایا : دونول کے درمیان کے فاصلہ کو نابچہ چنانجہ انہول نے استے دوسری زمین سے ایک بالشت ' یا دہ قریب پایا اور اس کی مغفرت کردی گئی ۔

یرنصوص نبہیں ہم ذکرکر سے بین ان سے نتیجہ نیز کا آب کہ اگر ہے کو نیک والدین اور خلص اسا تذہ کی جانب سے اچھی ترمبیت میسے آجائے۔ اوراس کو نیک ساتھیول اور مؤمن خلص رفقا ہے اچھا ما حول مل جائے ۔ توالیسی صورت ہیں بچہ بلاشک وسٹ بہترین اضلاق واجھی عادت کا بلاشک وسٹ بہترین اضلاق واجھی عادت کا عادی ہے گا اور سر اچھے کام اور مہترین اضلاق واجھی عادت کا عادی ہے گا ۔

ان ہی بنیا دول اور ان ہی بنیادی امور سے مطابق سلف صالحین اپنے بچول کے لیے مرفی منتخب کیا کرتے تھے، اور ان کو اچھی بائیں سکھانے اور اعلی اضلاق سے آرات کرنے اور ہہترین صفت کا عادی بنانے کے لیے انجھی فضاء مہیا کیا کرتے تھے۔

ان کو اچھی بائیں سکھانے اور اعلی اضلاق سے آرات کرنے اور ہہترین صفت کا عادی بنانے کے اور کے انوان سے کہا: ممیر سے بہول کی اصلاح کر ہیں ۔ اس لیے کدان کی لگا میں آپ کی نگاہ کے ساتھ بندھی ہوگئی بیسے آپ اچھا تھیں گے اسے وہ تھی انچھا تھیں گے اور جسے آپ برا سمجھیں گے اسے وہ تھی برا سمجھیں گے اسے وہ تھی برا سمجھیں گے بال کو تعلق سے آپ اچھا تھیں اور اوبار کے اضلاق وعادات کی تعلیم دیں ، اور ان کو مجھ سے ڈرائے رہیں اور میری غیر موجود دگی میں ان کو مجھ سے ڈرائے رہیں اور میری علیم میں برا تھی ہے۔ سے قبل دوا دینے عیر موجود دگی میں ان کو منز ادیں ، اور آپ ان کیلے ہی طبیب و معالج کی ما ندین جائے ہو ہیا رک کے بہی نے سے قبل دوا دینے میں جدی نہیں کرا ، اور آپ میری جانب سے کسی عذر پر پھروسہ نہ کریں اس لیے کہ میں نے آپ کی قابلیت وصلا صیت میراعتا دکرر کھا ہے ۔

. دی راغب اصغهانی نکھتے ہیں کہ خلیفہ منصور نے بنوا میہ کے مقیب موگول کے پاس میر پیغام بھیجا اوران سے پوچھا کہ قیب کے ایام میں سب سے زیادہ تکلیف آپ توگول کوکس جپیز سے ہوئی ؟ انہول نے کہا: اس سے کہم اپنے بچول ک تر سال میں میں وہ میر گئر

تربیت کرنے سے محروم رہ گئے۔

دی بیوں کی ترسیت سے سلسلہ میں ابن سینا کی وصیت یہ ہے کہ پیچے سے ساتھ مکتب میں ایسے پیچے ہو ناچا ہیے جو اور جیسے جو آواب واخلاق سے مالک ہول ، جن کی عا دات پہندیدہ وقمود ہول ، اس سے کہ بیجے۔ بیچے کو دیکھھ کر ہم سیکھٹا اور اس سے انواں ہو اسے ۔
اسی سے لیتنا اور اس سے مانوس ہو اسے ۔

سلف ملی سی سی بین سے اپنے بچول کی تربیت اوران کیلیے انھی سازگا رفضامہیا کرنے کے سلسد ہیں بوتخص مزیر شوا ہرجا ہا بواسے چاہیے کہ تربیت اولا دکی تم ٹانی کی تم ہید میں ہم نے جو مثالیں اوروا قعات ذکر کیے ہیں ان کی طرف رجوع کرے انشادیم تشفی ہوجائے گی اور سی اور کتاب کی ضرورت نہ برٹے گی۔

تبض لوگ یا گمان کریتے ہیں کہ لوگ یا توفطرۃً اچھے اور نیک ہوتے ہیں یا برے اور برترز جیسے کہ جھیٹر ناموسٹ ں

وسید سے سادھے بیچے کو اور جیتیا بھاڑ کھانے والے کو ہی تبنم دیتا۔ ہے، اور برکہ انسان میں ہولوٹ میرہ برائی ہے اس کا برانا ہمکن ہے جیسے کہ، نسان میں جو فطری نمیرہے س کو بران وشوارہیے ، یہ نیال فام اور بہت بڑی غلطی ہے ہے ہ یہ باطل دعوی شرلعیت سے بھی نیلاف ہیے او دقال اور تجب ریہ سمے بھی ہشریوبیت کے نیلاف اس لیے ہے کہ بیانٹار تعالیٰ کیے فرمان :

> (( وَهَ دَيْنَا كُالنَّجُديْنَ )). البلد. ( اورتم می سنے اسے دونوں رستے بہا دسیے۔ ك نعلا ف ب جبس كامطلب يد ب كريم في انسان كونيروتشرك إست بالا ويدين. اسی طرح و رہے ذیل فران مبارک کے عبی خلاف ہے:

> > الْ وَنَفْسِ وَمَا سَوْمِهَا مِنْ فَالْهَمُهَا فَجُوْرَهَا وَتَفَوْلُهَا قَنْ كَفْلَكُو مَنْ زُكُّنْهَا وَقَدْخَابَ مَنْ كَشُّهَا ١٠.

> > > تشمس عادا

ا ور فرمان اللی ذمل کے می مخالف ہے: اللَّاهَدَيْنَهُ التَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كُفُورًا).

اور تبی کریم سلی الله علیہ ولم کے اس فرمان مبارک کی وحبر سے بھی حسیس کا بھی کچھ بیہلے ذکر ہو چیکا ہے کہ: ((كل مولود يولدعلى الفطريّة، فأبسواه ى ودانه أوينصرانه أويجسانه).

سربحیا۔ فطرت اسلم ہیں بید ہوتا ہے مھرس کے و مدن اسے پامپوری بنادیتے ہیں پانسارنی پامجوسی۔

ا و رجان کی اور اس کی حبس نے اسے درست بنایا بھیر

سس کی برکرد یک ورس کی پرمیزگاری (دونوب) کا اسے

القاركيا ، كروہ يقيناً بامراد ہوگيانسس نے اپني مان كوباك

ہم ہی نے اس کوراستہ با دمیری یا تووہ شکر گزار امو .

كرلياا وروه يقينانام وبرواحيس في اس كروباديا.

اوریا کافرد ہوگیا ہے

یہ رائے عقل سے خلاف سے سے کہ اللہ تعالی نے جب ک بول کوٹا اِل فرمایا اور پسولول کو بھیجاتو آخ کیول اور کسس سے لیے ؟ کیا یہ سب کچھ انسان کی اصلاح اور دین و دنیا کی کامیا بی وسعا دست کے حصول کے لیے نہیں ہے ؟ اور مھیسر تحکومتیں مختلف قوانین اورنزطام وضع کرنے کا کیول اہمام کرتی میں ؟ او۔ مدایس معا بدا ورجامعات کی محرافی وسرسے کیور کرتی میں داور علما برتر بیت وعلمار اخلاق اور ما مرحلمین کومقر کرنے کا متبام کیول کرتی میں ؟ کیا یہ سب تعلیم اور ادب واضلاق سکھانے اور برائیوں کی بیخ کنی اور اچھے معاشہ و سے قائم کرنے اور کمی کی اصلاح کے لیے نہیں ہے؟ ورنہ تھیریا کی ابول کا نازل كرناا ورسولول كابھيجناكسس بييے ہے ؟ اور كھير مختلف قو نين اور تمريق تيں كيول مقررگ تيس ؟ اور كھيرمر ہيول اور عهر م ے پیمغربی نیسفی شو ہنھا یہ بینوزاور فرانسیسی نکسفی بیغی ہڑی کی اے ہے بیکن مشیرق دمغرب سے تعلق رکھنے واسے ،کنڑ ماہر من فلسطۂ اخلاق س رائے کی تردید کرستے میں اور اس رائے کوشٹروذ سے تعبیر کرتے ہیں ۔

واساتذه كالملكيول اوركس ليه تتحاا ورآئنده كس ليه بهوگا؟ كيابيرسب محنت ومشقت بلا فائده كى تكليف مذ بهوگا؟ كيااخلاقيا كاديس دينالغودعېث نه بوگا؟

ان سوالات اوعقلی محاکمات کے بعد ہم یہ نتیجہ رکا لیتے ہیں کہ انسان کو اسس طرح پہلاکیاگیا ہے کہ اس میں خیرو شمر دونوں کی استعداد کھی گئی ہے بچھراگراس کے لیے اچھی تربیت مہیا ہوجائے ، اور اسے اچھا ماحول مل جائے تووہ ایمال خالص اوراخلاق فی ضلہ اوراچھائی دخیر ہے مجست کرنے ہیں بہترین نشود نما پائے گا اوروہ می شرہ میں مؤمن بشریون اور بااخلاق انسان بن جائے گا.

## ال رائے كانجربه ومشاہرہ كے خلاف بہونا مندرجر ذيل اموركی وجرسے:

ا۔ عالم دنیا میں یہ بات مشاہرہ کی گئی ہے کر جوانسا بھی کسی فاسد وگندے وآزاد ما حول میں ایک بلویل عرصے رہا ہو،اور هم موشقاو
اس میں انتہا کو بہنچ گئی ہو،اوراس فے معاشرہ کو اپنے شرو فساد ومجرمانہ 'زندگی سے نوب نعقمانیات بہنجا ہے ہوں،اوروہ خو داپنی
مجرمانہ 'زندگی و شعاوت کی وسر سے تنگ و مربینیان ہوگیا ہوا ور مجراچا نک جب اس کی سی نیک ساتھی یا مجرانی معناف
داعی سے ملاقات ہوجا ہے ہوا سے بہنمتی کے گرفی سے سعاوت و نیا بجنی کے باغ میں بہنچا و سے،اور مجرمانہ 'رندگی سے شرفیانہ
و پاکیزہ ما حول میں لیے جائے تو محجروہ آس طویل بہنمتی ، و مجب رمانہ 'رندگی سے کل کر بڑا متنقی و صالح بن جاتا ہے اور نیکول اور مالیون میں سے موجا تا ہے۔

ایسا بکٹریت موتا ہے اور ہمارے آج کے اس ماحول میں بھی ایسا بہت کٹرت سے ہوتا ہے جب میں فیتے ٹھاٹھیں میں ہے بیں ، اور گذا ہوں کا بچوم ہے اوفیق وفجور میں لوگ مست ہیں، اس کا انکار صرف و پی تخص کرسکتا ہے جوم ہو ایاسس کی آنکھول پر میرجے یڑھے بول۔

۲- نالم خیوانات ہیں ہی پر بات مشاہر ہے کہ انسان ہر دور میں حیوانوں کوان کی فطری وحشت و بدکتے ہے مانوس بنانے، ورساتھ رہنے کی صلاحیت پیا کرنے کی طاقت دکھتا ہے، اور حیوانات کو ختی اوراؤیل ہے کے بجائے فرمانبزاری داطاعت شعاری سکھا دیتا ہے۔ اور چال ہیں ہے ڈھنگ بن اورلؤ کھڑا ہدہ ہے بجائے احتدال وسیحے طریقے سے جائے اسکھا دیتا ہے۔ فتی کہ انسان گھوٹے ہے تیصل کروانا اور پر ندول سے کھیل کود کرا آبا اور در ندول کو تربیت یافتہ بنا دیتا ہے، تو جب بے زبانوں کی فطرت اور طبیعت کی میر حالت اور کیفیت ہے تو تھ اس انی مزاج وطبیعت کا کیا حال ہوگا حسب کے بارے میں تقابی علم نفس نے پہنا تاہت کر دیا ہے کہ انسانی طبیعت بہت زیا دہ فرمانبردارا ور توج و مختلف المزاج ہوئے کی وجہ سے بہت نیا دہ والی ہوگا حسب کی وجہ سے بہت نیا دہ فرمانبردارا ور توج و مختلف المزاج ہوئے کی وجہ سے بہت نیا دورکھا د اور پائی وغیرہ دیتا رہتا کی وجہ سے بہت میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کاشکا رہے کو بسر سبز جگر میں ہوتا ہے اورکھا د اور پائی وغیرہ دیتا رہتا

ے اور کیڑے بحور وں اور مشرات الارض ہے اس کو بچاتا ہے اور تھیراس سے کانٹول کو چھانٹمآ اور ٹہنیوں کو درست کرتا رہا ہے تو تھیر بچ الٹر کے حکم سے پل و تیاہے ، اور انسان اس کے تیل سے فائدہ اٹھا آباوراس کے سائے میں آدام کرتا ہے ، اور ہمیشہ ہمیشہ اس سے منتفع ہو تارہ اسے ۔

سین اگراس بیجی کی قسمت میں اس سے ساتھ کو تا ہی اور لا ہروا ہی لکھ دی گئی موتونہ اسے شی سے غذاہے گی اور زپانی ہی اس کی آبیاری کرسے گا، اور نہ وہال سے کا نے مٹا ئے جا بیک گئے ، نہ اس کی شہنیاں درست کی جائیں، تو تھپر نہ وہ تھیل دے کا زمچول ، اور زکوئی اور قابل منفعت جیز ، بکہ بہت جلد ہی وہ ریزہ ریزہ موکر ہواؤں کی نذر موجائے گا۔ اور

یهی صورت حال انسانی نفس اوراس میں جو قابلیت واستعدا د اورطبعیت وعادت رکھی گئے ہے اس کی ہے کہ حب اس کی اچھے اخلاق کے ساتھ و کھیے مجال کی جاتی ہے ، اورعلوم ومعا رن سے پانی سے اس کی آبیا ری ہوتی ہے ، اورعل عمالح اس کی معا ونت کرے اور اسے سہا اور سے تووہ افیعائی وخیر میں نشو و نما پاتا ہے اور کمال سے مدارج ملے کرتا ہے اورکھپر ایسا شخص انسانوں میں چلنے والے فرشتے کی مانندین جاتا ہے۔

سیکن اگر اسے مہل جھوڑ ویا جانے او جوا دُن ِ زمانہ کی ندر کر دیا جائے حتی کہ اس پرجہالت کا زیک جوھ جائے ،
اور برے ساتھیوں کی عادات اس پراٹرانداز ہوجائیں اور بری عادتوں کا اس پر غلبہ ہوجائے توبلاشبہ وہ ٹیرو فسا د
میں نشوونما پائے گا ،اور آزادی و بے راہ ۔وی کے جوہوٹ کی ہاتھ یا وَل ما رہے گا ،اور پھرٹینے میں اس وحتی در ندھے کی
مانند ہوگا جوانسانوں سے درمیان جلتا بھرتا ہواور اپنے آپ کواچھے لوگوں میں شمار کرتا ہو۔

ہم نے جو کوچہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ نیہ ہے کہ ہولوگ یہ دکوئی کرتے ہیں کہ انسانی فطرت و طبیعت نواہ نیر ک ہویا تشرکی اس کو تبدیل کرنا ناممکن ہے اور نہی اس کی اصلاح ہوسکتی ہے یہ ایک ایسا باطل دعوٰی ہے ہو شریعیت ،عقل ہمجریہ ومشاہرہ سب سے خلاف ہے ،اور علما یفسس و تربیت داخلاق کی اکثر پرت بھی اس کو باطل قرار دیتی ہے۔

اس موقعہ پریم ام عزائی کی اس تحریر پراکتفاکر ستے ہیں ہوا نہوں نے اپنی کتاب "احیار العلوم" میں بہے کوال کی قابمیت وصلاحیت اور فطرت کے اعتبار سے انھی خصلتوں یا بری عا وتوں کا عادی بنانے کے سلسلہ میں تکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بچہ اپنے والدین کے یا سالہ میں ایک امانت ہو گہے ، بچے کا پاک دل ایک فنیس ہو ہر ہے۔ اس لیے اگر لسے برانی کا عادی بنا ویا گیا اور ملاک موجائے گا۔ برانی کا عادی بنا ویا گیا اور اسے دیوا نات کی طرح آزاد وشتر ہے مہار جھوڑد یا گیا تو وہ بر بجت ہے گا اور ملاک موجائے گا۔ اس کی حفاظ میں خاصل کی ترمیت کی جائے اور اسے اچھے افلاق سکھائے جائیں۔ اس کی حفاظ میں نہا کے اور اسے اچھے افلاق سکھائے جائیں۔ عدم ابن خلدون نے اپنی کتاب مقدم ابن خلدون" میں پہلے کی قابمیت واست مداداور اس کے فراب ہونے کے عدم ابن خلدون سے اپنی کتاب مقدم ابن خلدون " میں پہلے کی قابمیت واست مداداور اس کے فراب ہونے کے ا

بدس کی اصلاح کے ممکن ہونے کے سلسلہ میں امام غزالی کے ذریب کوانتیا رکیا ہے، بکد مغرب ومشرق کے بہت ۔ سے فلا سفہ معجی اس ایسٹی اور بہی قول اپ ندکرتے ہیں۔ فلا سفہ معجی اس ایسٹے کے قائل ہیں اور بہی قول اپ ندکرتے ہیں۔

ورالته تعالی رحم فرمائے اس شاعر برسیس نے درج ذیل اشعار کھے ہیں:

علی مساکان عسقَده آفیسوه جن کا ان کے و لدین نے ان کومادی بنایہ یعسودہ الت دین اُفرہوہ دینہ،ری کا مادی اس کواس کے رشتہ دار بناتے ہی

وینش ناشی الفتیان فینا بر رسے بچے ونوجوان انہی تعلوں میں نشود نمایاتی ہی وصادان الفتی ہے جے ولکن کوئی نوجوان انہی عقل سے دین تبول بہسیں کرتا نکہ

مربی تو پیاہیے کہ فرد کی اصلاح کرنے اوراس کی کمی وور کرنے میں توگول کی عمر سے درمیان امتیا زکریے اوراتھائی کا عادی بنانے اور تربیت میں عمر سے فرق کا خیال رکھے :

بروں سے لیے ان سے مناسب مال طریقہ اپنا ہے۔

ا وربچول کے لیے وہطریقہ واسلوب اپناتے جوان سے مناسب موہ

برطوں رئینی وہ لوگ جو ہالغ ہو ہے موں ان) کی اصلاح سے لیے اسلام سے منظام تربیت میں میں بنیا دی امور پر اعتما دکیاگیا ہ

ا ـ عقيده سے ربط وتعلق ـ

۲ \_ برائی اور شرکو کھول کر سان کرویٹا۔

سورما حول کا بدلنار

عقیدہ سے ربط وتعلق ایک مؤمن کے اللہ کو ما ضرو ناظر جانئے ۔ اس کے مراقبہ، اور ہر مالت اور ہر موقعہ پر اس کی عظمت کا خیال ہے نے اسس کے خوت کو سامنے رکھنے کے لیے ایک عظیم ترین اساس ہے۔ اور اس کا اثر ہی سے ہوگا کہ قوت نفسانی اور خوسی ارادہ فاقت ور موگا ۔ چنانچ مچروہ نشہوت کا غلام بنے گا اور ندائی خواہشات و آرزوں کا قیدی ہوگا ، بلکہ کلی طور پر بلاکسی ترود اور لی پہنی کے وہ ربانی ننفام کو اس طرح نافذ کرنے کی جانب متوجہ ہوگا جب طب حرح اللہ تعالیٰ نے اپنے یسول علیہ العسل ہ والسلام پر اس کی وی جیج ہے ، اور اس سلسلہ میں اس کا شعار اللہ تبارک و تعالیٰ کا درج ذیل فران مبارک ہوگا :

ا وركون القد مصربتر حكم كرف والاسب بيس كرف والوارك واسط.

ا در اس سلسله میں اس کی میزان و تراز دیر آیت ہوگی :

الْ وَصَا اللَّكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ ﴿ وَ صَا ۖ نَظِيكُهُ

عَنْهُ فَانْتَهُواء )) . المشرد ع

تو سوں جو پھر ہیں وہ دیا کریں وہ سے یا کرو اور ہیں ہے وہ تمہیں روک دیں رک جایا کرو ۔

اس کے کراس ایمان کا تعاصدی یہ ہے کہ بلاکسی کلیف محس کے شراعیت پر کل بیرا ہوا و راسل می تعلیات کے سامنے مکمل طور سے مسر معبر کا وے :

الفَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ خَتْ يُعَكِّمُوْكَ وَفِيمًا شَجْمَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيَ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْمِينِيَّا. )).

الشاب ٥ يو

سوقسم ہے آپ سے رب کی وہ اس وقت تک مؤمن نہوں گے جب سک کہ آپ کو ہی منصف نہ بائیں اس جنگر سے میں جوان میں اسٹھے میعر نہ بائیں آپ کے فیعلہ سے اپنے ہی میں نگی اور نوشی سے قبول کریں .

((إن مله عليك حقّا، ولنفسك عليك حقّا، ولنفسك عليك حقّا، والأهلك عليك حقّاً ... فأعط كل ذي حق حقه ».

تم براللہ کا بھی تق ہے ، ور تمہاری نفس کا بھی تم بیق ہے اور تمہارے اہل وعیال کا بھی تن ہے .. اس سے سر صاحب تن کو اس کا تق داکرو .

میسلم شده امور میں سے ہے کہ جب ایک کومن اپنے اندر اللہ کے مراقبہ کے بہلوکو قوی کرلیہ اہیں۔ اور جب اس بین نسب امارہ اور خوام شاب نفس پر غالب بہونے کا ذاتی ارادہ وخواہ ش پراِ بہوجائے توالی صورت میں الیاانسان ندر سے درست و شعیک بوجا آ ہے ، اور اپنے تما کہ معاملات کے لیے اپنے عقیدہ و نئمیری ایک تراز و مقرر کرتا ہے ، اور مجر نہ وہ اور نہ وہ برنجی کے دم نہ وہ اور نہ وہ برنجی کے دم میں گرفتار موتا ہے ، اور نہ وہ برنجی کے دم میں گرفتار موتا ہے ، اور نہ وہ برنجی کے دام میں گرفتار موتا ہے ، اور اس کے باطن و میں گرفتار موتا ہے ، اور اس کے باطن و

ظاہر کے جاسے ویے ہیں . اور آنکھول کی خیانت اور دلول کی پومشیدہ باتول پرمطلع اور خبر<sup>و</sup>ار ہیں ۔

یکی از تصااس عظیم موقف میں جوسی ابر کرام صنی التّدعنہم نے اس وقت افتدیار کیا تھا جب نتسراب کی ترمیت کا سکم نازل ہوا۔ تو ان سب نے بیک آواز کہا: اے ہمارے دب اب ہم اسے دک گئے ہیں ،اور تھر اس قول کے ساتھ فی سب کر بریں بنا ہے میں بی میں دس

فعل ہے بھی یہ کر دکھایا اور تنزاب سے مٹکے وسٹ کیزے مدینہ منورہ کی گلی کو بول میں بہا دیہے۔ یہ مہی از متر لاب ام رہ باپنے میں سے برس کریٹ میں میں گئی میٹر کی مٹرک یہ وصبحے میں از کرا اور نہ میں

اور یہ راز تھا اسلامی معاشرے کے ایک گوشے ہے دو مرے گوشتے تک ٹھیک اور توجانے کا، اور نوبت یہ بہتے گئی تھی کہ حضرت ابو بحر فینی النہ عنہ دوسال بک بہتے گئی تھی کہ حضرت ابو بحر فینی النہ عنہ دوسال بک فیصلول کے لیے قاضی کی مرند کر ہو ہے گئی تھی کہ حضرت عمر فی النہ عنہ دوسال بک فیصلول کے لیے قاضی کی مرند کر ہو ہے ہے۔ بہت کہ حضرت عمر فی النہ عنہ نطیفہ وقت حضرت ابو بحر صدیق فینی النہ عنہ کہ عنہ کہ حضرت عمر فی النہ عنہ نطیفہ وقت حضرت ابو بحر صدیق فینی النہ عنہ کہ مقدم کے فیصلہ اور کام کاج کے کئی سال گزار بھی تھے۔ درخواست ان کو پیش کی ، اس لیے کہ وہ ان سالول ہیں بغیر کسی مقدم کے فیصلہ اور کام کاج کے کئی سال گزار بھی تھے۔ بلاس شہر اس کا رازیہ تھا کہ حصلہ کا اللہ تعالی کو فلم وناظر سمجھتے تھے ، اور حب صورت عال یہ ہو توان میں ان عمل اللہ تعالی کو فلم موجود ہو ؟ اور اللہ کی ان اور خدائی نظام ان کے پاس موجود ہو ؟ اور اللہ کی ان کا اور اعضاء میں ان میں ان میں اختیات کے وہ ہر صاحب می کو زندگی میں اس کا تق ادا کر دیا کر سیا تھے ۔ موجود ہو ؟ اور الن میں ان کی اول کو عبرت مال کرلین عاہیے۔ ۔

ے بہت اہم طریقہ اور عظیم قرمسیارے۔ سے بیے بہت اہم طریقہ اور عظیم قرمسیارے۔

تسرکی برائی کو کھول کر بیان کرنا ،اور باطل کو ننگا کردینا ہے وہ طریقہ ہے جسے قرآن کریم نے زمانہ کہا جبابیت سے لوگول کو ان کی غلط عا دات وطورطریقول سے چھوٹی نے اورگنا ہول اور برایئول سے بچانے کے لیے اختیار کیا تھا ، ادر سم اس کو ایک مثال سے سمجھا نے دیتے ہیں ؛

اسلام نے حبب شارب کو حرام قرار دیا تو حرمت کا حکم قرآن کریم کی آیات میں وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا، ان آیات می کہمیں شراب کی حرائیوں اور مفاسدا در ان برسے انزات کو بیال کیا گیا جوانس ان پریڑے تے ہیں، اور کہمیں اخلاقی معاشرتی و دینی نقصانا کو بیان کیا گیا اور ان براک نا اللہ ہوا :

اور کھجورا در نگور کے میں سے بناتے ہونٹ داور روڈی فاصی ، کسس میں نشانی ہے ان بوگوں کے واسے لے ہو سمجھتے ہیں۔ ((وَمِنْ ثُمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْ لُهُ سَكَّرًا وَ رِزْقًا حَسَنَّا مِانَ فِي ذَٰلِكَ كُلْيَكُ يُقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿). النَّلَ مِنْ س آیت میں نشہ اور اچھے نے قل کے درمیان مقابلہ کیا گیا ہے تاکہ بھھارلوگ سیمجھ کیں کہ شراب اور حیز ہے اور رزق من اور جیز ہے . تاکہ بعد میں جب شرب کی حرمت کا تکم نازل ہوتولوگول کو میمسوس ہوجائے۔ اس سے بعد درج ذیل آیت نازل ہوئی ،

> ( يَسْكُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمُنْسِرِ. قُلْ فِيْهِمَّا إِنْهُ كَبِيْرِ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. وَالْتُمُهُمَّا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا - )) .

آب سے شراب اور سجے کا حکم بوچیتے ہیں، سپ کہد دیجیے ان دونوں میں بڑاگناہ ہے اور لوگول سیلے فائدہ سے بہت فائدہ سے بہت

قره - ۲۱۹ برا ب

اس آیت میں تجارتی فائدہ پرگناہ سے میلو کو دائج قرار دیاگیا، تاکہ شراب کی وہ مجست واسس جوان سے دلول میں بیٹھا ہوا تھا وہ دور ہوا وراک کی عادبت ختم ہوجائے۔

پھريەتىت نازل بونى :

ال یَاکُیْکَ الَّذِینَ المُنُوالَ تَفْرَبُوالصَّلُوةَ وَاَنْتَهُ اللَّهِ الصَّلُولَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّ

(( يَا يَنْهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا إِنْمَا الْخَمْرُ وَ الْمُنْسِرُ وَ
الْرَفْطَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُغْمِحُونَ ﴿ النَّنَا
الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُغْمِحُونَ ﴿ النَّنَا
الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُغْمِحُونَ ﴿ النَّنَا
الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ
الْبَغْضَا ءَ فِي الْجَهْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَيَصُلَّكُمُ عَنْ
الْبَغْضَا ءَ فِي الْجَهْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَيَصُلَّكُمُ عَنْ
الْبَغْضَا ءَ فِي الْجَهْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَيَصُلَّكُمُ عَنْ
الْبَغْضَا ءَ فِي الْحَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَيَصُلَّكُمُ مَّنَ اللَّهُ وَالْمَالِقِ وَعَنِ الصَّلُوةِ وَهَا لَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمَالُوقِ وَهِ لَى النَّهُمْ مُنْ اللَّهُ وَالْمَالُوقِ وَهُ لَا النَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمَالُوقِ وَهُولَ النَّامُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنِ الطَّلُوقِ وَهِ لَى النَّهُمُ الْمُنْتَهُونَ ﴾ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنِ الصَّلُوقِ وَهُ لَى النَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنِي السَّالُوقِ وَهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

اے ایمان والو یہ جوہے شمراب اور مجا اور بت اور پانے سب شیعال کے گندے کا میں بسوان سے دیجئے یہو، تاکہ تم نجات پاؤ، شیعان توہیم چاہتا ہے کہ تم میں وشمنی اور میرڈ الے بذراید شراب اور جوئے کے ، اور تم کو رو کے انتدک یا وسے ، در نداز سے سواب میں تم بہ تاکہ میں تاکہ کہ انتدک کا وسے ، در نداز سے سواب میں تم

تراب گندی بہیزے ، بھراس برمتنہ فرمایا کہ تم نے شراب کو بتول اور جونے وقمار کے ساتھ شال کردیا اور بھریہ تبالایا کہ تشراب کو بتول اور جونے وقمار کے ساتھ شال کردیا اور بھریہ تبالات کہ یہ تشراب گندی بہیزے ، بھراس برمتنہ فرمایا کہ شراب شیطان کے کامول میں سے ہے ، بھراس کے اخلاقی نقصا نات بتلائے کہ یہ تشراب اللہ کے ذکر ونماز سے دوک دیتی ہے ؟ لوگول میں عداوت ولئفن کا نیج بودتی ہے ، اور بھراس سے دینی نقصا نات بلائے کہ یہ تشراب اللہ کے ذکر ونماز سے دوک دیتی ہے ؟ بیاس کا یہ طلب نہیں ہے کہ شراب اپنی اصلی حقیقت بچس کرسل منے آگئ اور ارباب عقل

دوائٹس کے سامنے اس کے نقصانات برائیال ومفاسد ظام برہوگئے ؟ کیااس وسناست اور کھول کر بیان کرنے سے بعد مجم کوئی شخص آس کے حرام جونے یااس سے دور ہونے ہیں کوئی ناک بھول ہر طائے گا؟ بلا شبہ ایک عظمند منصف مؤمن تو ہم کے گاکرا ہے مسامنے ہوئی اس کے حراس سے کیول نرک جا وُل ، اور رب آپ نے اتنی تفصیل د تو ہنے کے سامنے جب شراب کی حقیقت کھل کرسا ہے آگئی اور حرمت شراب کی آبیت نازل مہوئی توانہ ورائے ہاکل ہی کیا ۔

آئی پرآب قرآن کریم کے حرام کردہ مام جا بلی مقا کدا ورمعا شرقی برائیوں کو قیاس کر لیجے بھیے کہ التہ کے ساتھ کسی کو شرکے گردانا ، زیا ، حوار ، سود ، قبل ، لوکیوں کو زندہ درگور کرنا ، اور پتیم کے مال کو کھانا ، کہ ان چیز دل کو قرآن کریم نے اس وقت تک مال کو کھانا ، کہ ان چیز دل کو قرآن کریم انے اس وقت تک مول کو فرد نے اس وقت تک مول کو برائیوں کا تذکر ہنہیں کردیا ، اور اس کی بہت می برائیوں کا تذکر ہنہیں کردیا ، اور مجھدار و تقلمندوں کو اس سے تنظر شکرایا ، اور انہیں اس سے دُور بے بینے کا حکم مردیا ، اس لیے کہ یہ چیز لی فرد اور معاشرہ دونوں کو برترین نمائج اور خطرناک حالات تک بہنچانے والی ہیں .

ر بإ ما حول كا بدنيا توسيمي فرد كى اصلاً ح اوراس كى رسنها نى اورتر سبيت تشخصيت ساندى مي ووسرى وربنيا دى چيزول

مسے کھی م اہمیت نہیں کھا بلکہ یہ جی بہت اہم وبنیا دی چیز ہے۔

ورنه التدتعالى نے اپنے سول التّرصلی التّرعبیہ ولم کو مربیہ منورہ ہجرت کرنے کی اجازت کیول کر دی ؛ اوری کرم ملی الته علیہ وم نے اپنے صحابہ کو ہجرت کا حکم کیول کردیا ؟

کیا اس کامقعد نیهیں تھاکہ ایسے ایصے مانول ہیں افراد کو تیا کیا جائے ہیں کی مجانس میں شکرات و بے حیاتی کی باتیں مام نہ ہوں اوراس کی مسر میں برگنا ہوں اور محرمات کا از کا ب نہ کیا جاتا ہو؟

سی اس کامقصد بینه بین تھاکہ از ک سندہ اسانی قانون کے سایے اور ایک عظیم ومحیط صدت کے حجائد سے تلے ایک حکومت کو قائم کیا جائے ؟

سیاس کامقصدیه نبهیس تقاکه سلم فردگ اصلاح ایک ایسے معاشرہ میں کی جائے بیس اسلام کی حکومت ہوا درب پرقرآن نازل ہور با ہو؟

ہم اس سے قبل اس خص کی مدریت بھی بیان کریچکے ہیں نبس نے سوآ دمیوں کونس کر دیا تھا، اور بھیر روے زمین کے سب سے برطسے عالم سے بارے میں بوجھا اگدائ سے بردرافت کرے کہائ کی بھی تو بہ قبول ہوسکتی سب اتوائ نے اس سائل سے جواب میں کہا تھاکہ فلال فلال جگد چلے جاؤ وہال کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرستے ہوئے ملیں گے، تم بھی ان کے ساتھ وہال اللہ کی عبادت کرنا اور اپنی قوم کی سرزمین کی طرف ہرگزنہ جا گائی ہیے کہ وہ برترین حگر ہے۔
ساتھ وہال اللہ کی عبادت کرنا اور اپنی قوم کی سرزمین کی طرف ہرگزنہ جا گائی ہی دور کرنے اور اس کوہری عاد تول سے کہا یہ صدریت اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ فردگی اصلاح اور اس کی کچی دور کرنے اور اس کوہری عاد تول سے

بچلنے اورگند سے اوصاف سے مجات ولانے میں اچھے ما تول کا بہت بڑا ڈھل واٹر مہد بلہہ ؟ اس سے قبل ہم حضوراکرم صلی اللہ ملیہ وم کی وہ صدیث مبارک اس باب میں ڈکرکرسپکے ہیں کہ صحبت کا ساتھ ہے والے ساتھی پراچھا یا برا ٹریٹر آ ہے اس لیے کہ انسان اپنے دوست سے مذمب پر بہت اور اس لیے کہ صحبت کا اصلاح و ضا دمیں بہت بڑا اٹر ہواکر تا ہے۔

یهاں ہے بہیں یہ بات بمجمعلوم ہوتی ہے کہ فرد ( ننواہ وہ بڑاکیول نہ ہو) اس کی اصلاح کا نقطۂ اساسی اس خراب ماتول ومعاشرہ کو بدلنا ہے ہوسے لگام، آزادی برسست ،گندے ساتھیول اور جابل دوستوں میشتمل ہو۔

اب تک تم نے جو کھے بیال کیا ہے کس کا حلاصہ بین کلیا ہے کہ بڑوں کی اصلاح میں اسلام نے سی طریقے کواپنایا ہے۔ اس کی بنیاد تمین اسی جیزول پر ہے جن کا انحلاق کے درست کرنے اور کمی کو دور کرنے میں بڑا اثر وضل ہے :

چنانچہ جب عقیدہ سے ارتباط مبو گاتو آدمی میں مراقبۂ آلہیہ کا شعورا ورنط سرو باطن میں اللہ سے خشیت و نھو ف پیدا ہو گا اور اسس کی وجہ سے اس میں ایسی قوت اراد می پیدا ہمو گی جوا سے محرمات سے روسکے گی اور وہ اٹلی ترین اخلاق اور ہم ترنی صفات سے متصف مبوجائے گا۔

ا ور سبب برائی اورشرکھل کرسا ہے آجائے گا تو انسان برائیول کوتھیوٹر دےگا اور تما کا برائیول سے پہنے کا پوراع م کرے گا بلکہ ہرگنا ہ وبرائی سے بچوٹیہ نے میں اسے قلبی ونفسیا تی سکون وطما نیڈت مامل ہوگی۔

اورمعاشرتی ماحول کے بدلنے سے اسان کے لیے نیرو بھلائی کا اختیار کرنا آسان اور اس سے لیے فضاساز گار بوگ اورعزت وشافت کی زندگی مہیا ہوگی . مبکد اس کے حالات وقت سے گزرنے کے ساتھ ساتھ درست مبوتے جائیں گے اورم و برایی سے ساتھ اس کے افعال واخلاق سنویتے جائیں گئے .

اس لیے معاشرہ کی اصلاح کے خیر خوا مول اور مربول کوچاہیے کہ اگر وہ امت سے افراد کے لیے مجانی وخیراو مان ورمعاشرہ کے افراد وابنار کے لیے سائتی واستحکام چاہیے ہیں تو بڑوں کی اصلاح سے لیے اس استے وطریقے کو افستیار مرس جواب لام نے مقرر کیا ہے۔

ال قُلَ هَا أَنْ هِ سَيِبْيِلِيْ آدُ عُوا إِلَى اللهِ مَعَ عَلَىٰ اللهِ مَعَ عَلَىٰ اللهِ مَعَ اللهِ مَعَ اللهُ ا



## اسلام نے بچول اور میپوٹول کی اصلاح کے لیے بوطریقیرو ہے ا اختیار کیا ہے اس کامدار دو بنیا دی جیزول پر سے:

المنطقين به

م به عادت دلوایا به

تلقين سيمارى مرادب اصلاح وترمبيت كانظرى بهلور

ا ور عادت ڈلولنے سے مراد ہے اس کے بنانے اور تیار کرنے کاعملی پہلو۔

چۈنکہ بیمے ہیں اخذ وسیکھنے کی نادت وصلاحیت اور عمر و زندگی سے دیگر مراصل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے،
اس لیے والدین معلمین ومرہبول پرلازم ہے کہ بیمے کواٹھی باہیں سکھائیں۔ اور خبیر کی تلقین کریں ، اور حبب سے وہ تعور
کی عمر کو چہنچے اور زندگی کی حقیقت کو سمھنے گئے اسی وقت ہے اسے ان امور کا عادی بنائیں۔
اس سے قبل ہم امام غزالی کا وہ قول نقل کر ہے ہیں کہ بچہ اپنے والدین کے پاس ایک امانت خدا وندی ہوتا ہے ،

اس سے جل ہم اما عزالی کا وہ تول مل کریے ہیں کہ ہمچہ اپنے والدین کے پاس ایک امانت خدا وندی ہو ما ہے ، اور پاک صاف ول ایک نفیس موتی ہے للہٰ ااگرا سے خیر کاعادی بنایا جائے اور اٹھی باتیں سکھائی جائیں تووہ انہی ہی شو ونمایا ئے گاا ور دنیا و آخرت ہیں سعیدونیا بخت بنے گا۔

اس موقعہ برمبراخیال ہے کہ میں مربریوں سے لیے بچوں کو بلفتین اوراضی باتول کے عب اوی بنا ان سے کے میں مربریوں سے لیے بیان کا کہ وہ ان سے لیے بسیرت کا سامان بنا نے سے سیلے میں بعض مثالیں بیٹین کردول تاکہ وہ ان سے لیے بسیرت کا سامان اور حرباغ را ہ بن جب ایک ؛

رسولِ اكرم صلى الله عليه ولم في مربيول كوريكم ديا بيد كروه البين بجول كوكلمه لاإله الاالله سكها بنك چنانچه حاكم حفرت ابن عباس رضى الله منها سد دواميت كريت بي كهنى كريم سلى الله عليه ولم في ارشا وفرمايا بيد: البين بجول كوسب سد بهله كلمه لااله الاالله منكها وُ، يه تونظري بهلوسيد.

اس تعین کاعملی بہلوریہ ہے کہ نیکے کواکس بات کا عادی بنیا جائے اور اسے اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ دل کی گہرائیوں اور اپنے وجدان کی ترہے کس بات پرتین وابیان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی نوانق ہے نہ معبور نا ایجاد کھنے دل کی گہرائیوں اور بیان فی تربی ہے ایک کا مشاہدہ بچہ اپنی آنکھوں سے کرتا ہے مشل مچھول، آمان بربی بسیدند اور انسان وغیرہ تمام مخلوقات تاکہ وہ یہ تیجہ کا لیے اور تقلی طور سے استدلال کرے کہ در حقیقت مؤثر ذا ت

التدحل شانہ ہی کی ہے۔

مرنی کونیچے کے سامنے جوحقیقت بیان کرنا چاہئے وہ یہ ہے کہ یہ سارا عالم تما کان سنیا ہے مجا ہولہ ہے جوانسان سے سنے دیکھنے کے دائرہ میں تی ہیں اور بہ تما کا احتیا خود بخود وجود میں نہیں اسکیس کے سے کہ یہ جامد ہیں ، اوران ہی عقل و تہیں کا ملکہ نہیں ہے دائرہ میں تی ہیں اور ان ہی عقل و تہیں کا ملکہ نہیں ہے ، اور خال مالے ہوں اور خال میں علم اورا ۔ وہ کی قوت ہے ، اس لیے ان کا کوئی موجد و بنانے والا صور مونا چاہیے ، اور وہ التارت بی ہیں ۔

اسی طرح سے آسمانوں وز میپنول سے بنانے میں غور وفکر اور تا مل سے ذریعے مربی بیچے کواکس اللہ حاب باندی ذاہیہ پر ایمان لانے تک مہنچا سکتا ہے ہوو حدہ لاشر کے لہے، زائس کا کوئی شرکے ہے زب تھی، اور وہی اس سب کاپیدا کرنے والا ہے اس سلسلہ میں مدیج عور سے کام لینا چاہیے ہیں جمسے محسوس اشیار سے بھر ہوعفل سے دائر سے میں آتی میں ان سے ، اور حزئی سے کی ورلسیط سے مرکب کی طرف ترقی کرنا چا ہیں تاکہ بچہ وجدانی اور عقلی طور سے حجہت ولیل اور اطمیدان قلب سے ساتھ التہ حمل شاز مرائمان لے آئے۔

وی رسول الندصلی الندعلی و تم نیور کوییکم دیاسیے کہ وہ اپنے بچول کوسات سال کی ممری می نمازی تفین کریں بین نجم ماکم دابوداؤد دحضرت عبداللہ بن عمروب اعاص رضی الندعنها سے روابیت کرتے ہیں کہ سول الندصلی اللہ علیہ وہم نے ارشاد فرویا: اپنے بچول کونماز کا تکمہ دو حب کہ وہ سات سال سے ہول ، اورنما زکے لیے ان کومارو حیب وہ وسس سال کے ہوجائیں ، اوران کے بتروں کو الگ الگ کر دو ، پرنفری پہلو ہے۔

عمل پہلویہ ہے کہ بچے کو نماز کے احکام، اسٹ کی رکعات کی تعدا د ،اورات کا طریقہ سکھایا جائے ،اورباز کرس وگرانی سے ذریعیہ اسے نماز کا عادی بنایا جائے ، اورسبحد میں جماعت سے نماز پڑسٹے کا حکم دیا جائے تاکہ نماز ال کی

عادت وطبیعیت بن جائے۔

دی رسول اکرم صلی الته علیه وسلم نے مزیول کو بیضکم دیاہے کہ وہ اپنے بچول کوصلال و سرام کے احکام سکھا میں اس اس سے کہ ابن جریر وابن المنذر حضرت عبدالته بن عباسس رضی الته عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ یسول الته صلی الته علیہ وم نے ارشا و فروایا : اپنے بچول کواحرکام وا وامر کے بجالانے اورممنوع و سرام جیبزول سے بیچنے کاشکم دو ، یہ مہارے اوران سے بیچنے کاشکم دو ، یہ مہارے اوران سے بیچنے کاشکم دو ، یہ مہارے اوران سے بیچنے کا ذریعیہ ہے ، یہ نظری بہلوہ ہے ۔

عملی پہلویہ جے کہ بیچے کوابتد تعالی کے احکامات مانے اور ال بیٹمل کرنے اور حن چیزول سے روکا گیا ہے ان سے رکنے کی عادت ڈلوائی جائے اور اس کی شش کرائی جائے ، اور اگر مرتی یہ دیجھے کہ بیچے نے کوئی براکا م کیا ہے

کے سس سے قبل ہم تربیۃ لولادفی رسوم کی تسم ٹانی ہیں ، یمانی تربیت کی ذمرد ری کربحث سے من میں بتدھ ب شانہ پر ایمال کے مستم سے ہارسے میں تفصیلی بجٹ کرسیکے ایس لہذا اس کا معادی ہے۔ یاگناہ کا آرکاب کیا ہے مشلاً چوری یا گالم گلوجی تواہے ال سے ڈرانے اور یہ تبلائے کہ یہ براا ورحرام و ناجائز کا کہے۔ اوراگرمرتی یہ دیکھے کربچہ اچھا کا گررہا ہے یا تکی ہیں مشغول ہے ،یا صدقہ وخیرات یا کسس کی امدا وٹیں نگا ہوا ہے ، اسے مزید برخیب دیے ، اور ال سے یہ تبلائے کہ رہبہت اچھاا ورجائز کا کہے اور اس طرح سے ال کی گڑائی و دیکھ کھال رکھے آگہ خیرو محبلائی اس کی فسطرت وعا دست بن جائے۔

دیا ہے کہ دول انورعلیہ الصلاۃ والسلام نے مزیول کو بیٹکم دیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کریم صلی التہ علیہ وہم اوران کے ازل بہیت وصحابہ ضی التہ عنہم آمجین سے محبت اور قرن کریم کی تلاوت کی گفتین کریں، اس لیے کہ طبرانی حصرت علی کرم اللہ وجہہ سے وایت کر گفتین کریں، اس لیے کہ طبرانی حصرت علی کرم اللہ وجہہ سے وایت کر شدی کریم صلی اللہ وہم نے ارشاد فرایا : اپنی اولا وکو بین باہم سکھا وَ: اپنے نبی وسلی اللہ وہم ) کی محبت ، اور قرآن کریم کی تلاوس نے اور قرآن کریم کی تلاوس نے نظری پہلوسے ۔

عملی پہلویہ ہے کہ مربی اپنی اولا دکو جمع کر کے ان کے سامنے رسول النّد صلی اللّه علیہ وہم کے غروات و جنگیں اور آپ کے اہل ہمیت و صحابہ رضی النّد عنہم کی سیرت و حالات اور بڑے سلمانوں و قائدین کی شخصیات کے تاریخی احوار سنائے ، اور انہیں تلاوت و آب کریم کی تعلیم و ہے ، تاکہ بہے ان مضارت کے شانل رہبادری کے کارناموں اور جہاد کی اقتداکریں ، اور وجدان و شعور ہے اعتبارے تاریخ اسلامی سے مربوط رہبی . اور دستورا و رمنج کے لیا ط سے قرآن کریم

سے ان کا تعلق مضبوطی سے قائم مہور

اش سے پہلے ہم وہ واقعد نقل کر بچکے ہیں جھے اوب قیارینے کی گابول نے قل کیا ہے کہ مفضل بن زید نے ایک مرتبہ ایک ویہا تی عورت سے اس نیجے مرتبہ ایک ویہا قورانہ ہیں وہ بہت نوش منظم علوم ہوا، انہول نے اس عورت سے اس نیجے کے بارے ہیں دریافت کیا، تواس نے کہا کہ : حب وہ پانکی سال کا ہوگیا تو ہیں نے اسے اسا ذکے توالے کر دیا، چنانی ہوا اس نے قرآن کریم حفظ کیا اور قاری بن گیا، اور اس کواس کے اسا ذینے اشعار یا دکرانے اور سکھائے ، اور اس کواس کے اسا ذینے اشعار یا دکرانے اور سکھائے ، اور اس کواپی قوم کے کارنامول میں رغبت ولائی گئی، اور اس کے آبار واجدا دیے ق بل فخر کارنامول میں رغبت ولائی گئی، اور اس کے آبار واجدا دیے ق بل فخر کارنامے بنلائے گئے بھے رجب یہ بلوغ کی تمرک کو بہت کے گئے اس منے عزت سے جلنے لگا، اور نوکن ومدد سے طائب کی آواز ریکان وعرفے لگا۔

تعقین و عادی بنانے کی میعفن صور سی اور نہونے ہیں جن سے اصول اور بنیا دی کات کورسول التہ معلی التہ علیہ لام نے مقرر کیا ہے اور میرس شہج اور طریقے کے دائر ہے ہیں وافل ہیں جے اسلام نے بیچے کے عقیدے اورا میان سے لحا کھ سے تیار کرنے سے لیے مقرر کیا ہے۔ اور واقعی جب مربی اپنی سی پوری ممنت اور بیچے کی تربیت واصلاح اور عادی بنانے اور تلقیمن کرنے میں اپنی بوری جدوجہد صرف کر دے گا تو غالب گمان یہ ہے کہ ایسا بچہ اسلام کے شکر کا سیا ہی اور معنبوط عقیدے کا مالک اور دعوت وجہا دوالول ہیں سے ہوگاجس سے وجود برقوم فخر کرے گی، اور اس کی طبیعت سے جماؤاور

اخلاق وكردارك وحبه يعصمعانشره نوش وخرم اورسعيد موكار

وه صروری امور حن کامر بیول کوال کید جانباض وری بیستاکه بیچے کواهیی عاد تول اور مکارم اخلاق کا عادی بناکیس ر

کسی موقعہ بر بیچے کوشا باشس دی جائے اور تعریفی کلمات کہے جائیں،اور کبھی ال کوکوئی انعام یا تحفہ دیا جائے اور کسمی ترفیب دینے سے اسلوب کواپنایا جائے،اور کسمی ترفیب دینے سے اسلوب کواپنایا جائے،اور کسمی ڈرانے کے طریقے کواپنایا جائے،اور کبھی کمجبور معجبور م

یہ تمام اسکوب بیجے کو نفسیاتی فضائل اورمکام اضلاق سکھانے اورمعاشرتی آ داب کا عادی بنانے ہیں فسائدہ پہنچا تے ہیں، اوراس کوایک ایسا فاضل ہنمر لویٹ ہتھیم ومتوازن انسان بنادیتے ہیں سب سے لوگول کو دلی محبت ہوتی ہے اور ان کی نفومس میں اس کاانترام وعظمت ہوتی ہے ۔

### TED T

افیریں میں یکوبل گاکہ مربی مضات اپنے مالات اور کل وصورت سے انتلاف سے باوجود اگرہے کی تربیت اور نیک ولا عادی بنا نے میں اسلام سے طریقے وانداز کوا پنالیں . اوراس سے عقید ہے کہ اصلاح اور انعلاق کے سنوار نے میں اسلامی اسلوب افتیار کرلیں ۔ توعاً طور سے یہ ہوگا کہ بچھ واسخ اسلامی عقید ہے اور بلند ترین قرآنی افعلاق پرنشوونم پائیں گے ۔ بھکہ وہ اپنے اعلی کا منامول اور اپھے اوصاف میں دوسرول سے لیے عمدہ وہ ہترین نموز بنیں گے۔ اس سے مربول کو نوب کوشش ومحنت کرنا چاہیے ، اور اپنے بچول کی تربیت و کھیں اور عادت ولول نے اور اسلامی و مہذب بنانے کائی اداکر سے رہنا چاہئے ، اگروہ الیا کرلیں گے تو وہ اپنی فرمہ دار لیول کو سمجھ سے ہول گے اور الیے فریف کو اگری کو اسلامی ہو جائیں گے ، اور تربیت کی گاڑی کو آگے کی اپنے فریف ہول گے اور الی بی اور اسلامی واستقرار کی بنیا دیں مضبوط کرنے والے بن جائی طرف برجی اللہ کا دور سے مرکبوں سے ۔ اور سے مرکبوں سے ۔ اور سے بیافتی مول سے ۔ اور سے بیان کی کو کہ کا کو کہ کہ کر مؤمنول سے دل خوش ہول گے ۔ اور سے بیافتی سے ۔ اور سے بیافتی سے ۔ اور سے مرکبوں سے ۔ اور سے بیافتی سے ۔ اور سے مرکبوں سے ۔ اور سے مرکبوں سے دل خوش ہول سے ۔ اور سے بیافتی سے ۔ اور سے مرکبوں سے دل خوش ہول سے ۔ اور سے بیافتی سے ۔ اور سے مرکبوں سے دلے کھی موکس میں اس میان ماحول اور صالح قوم کو دیکھ کر مؤمنوں سے دل خوش ہول سے ۔ اور سے بیافتی سے ۔ اور سے مرکبوں اور سے اور سے مرکبوں سے ۔ اور سے مرکبوں سے دل خوش مرکبوں سے دور سے مرکبوں سے دل خوش مرکبوں سے دل خوش مرکبوں سے دل خوش میں مرکبوں سے دل خوش مرکبوں سے دل خوش مرکبوں سے دل خوش مرکبوں سے دل خوش میں مرکبوں سے دل خوش مرکبوں سے در سے مرکبوں سے در سے مرکبوں سے دل خوش مرکبوں سے در سے مرکبوں سے در سے مرکبوں سے دل خوش مرکبوں سے در سے مرکبوں سے مرکبوں سے در سے مرکبوں سے در سے مرکبوں سے در سے مرکبوں سے مرکبوں سے در سے مرکبوں سے مرکبوں سے مرکبوں سے در سے مرکبوں سے مرکبوں سے

میرے نیال میں عادت وادب سکھانے کے ذرایہ تربیت کرنا تربیت سے ستونول میں سے ضبوط ترایک تو ن ہے۔ اور بینے کی ایمانی نشوو نماا دراخل فی سدھارسے لیے مضبوط ترین وسیلہ ہے۔ اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اس تربیت
کا دار و کھے بھال وروک ٹوک اور ڈرانے اور رغبت دلانے اور ارشا دو توجیہ ورہنمائی پر ہوتا ہے ، اس لیے ہمیں ایسے مزبول
کی شدیو ضرورت ہے بومکل طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کریں ، اوراس ای تربیت کو اس کا پوراس کا استمام کونے کے اعتبارے میں اوٹول کے اعتبارے میں آفرل اسمیں سکے بہنے ، ال کے سلامی کلیف برداشت کرنے ، طقین برنے او رسنمانی کرنے کے لیا طریعی میں اگر ستقبل قریب میں وہ اپنے بجرگوشوں کو اس بینیام کا مال ود امی اور مصلح ، اور دعوت و ارشاد کی برجومسلہ جاعدت اور جہا دیے غیرم شکل میں تجھییں ۔

بلاث به بنجی کوا دب شکھانا اور کی بین سے بی اس کی دیکید بھال رکھنا ہی اُسی تدبیر ہے۔ سے بہترن نہ نج اور شاندار تمراتِ ماصل ہوتے ہیں، حب کہ بڑی عمری ادب کھانا اور تربیت کرنا اور کمال تک بہنچانا بہت کل دھن کا موت

ب الله تعالى رم كرساس شاعرتيس في كماب.

ولیس بنفعہ من بعد کا أدب اور اس کے بدان کو اوب کھانے کا کچو فائر فہر ہو ، اور اس کے بدان کو اوب کھانے کا کچو فائر فہر ہو ، ولا ملین و لیولیدنت ، الحنشب بین مرسی کو میا ہے ہو ، اور اس کے بین مرسی کو میا ہے ہو ، اور اس کا میں کو میا ہے ہو ، اور اس کا میں کو میا ہے ہو ، اور اس کا میں کو میا ہے ہو ، اور اس کا میں کو میا ہے ہو ، اور اس کو میں کو میا ہے ہو ، اور اس کو میں کو میا ہے ہو ، اور اس کو میں کو میا ہے ہو ، اور اس کو میں کو میا ہے ہو ، اور اس کو میں کو میا ہے ہو ، اور اس کو میں کو میا ہے ہو ، اور اس کے اس کو میں کو میا ہے ہو ، اور اس کے کو میا ہے ہو ، اور اس کے کو میا ہے ہو ، اور اس کے کو میا ہے ہو ، اور اس کو میا ہے ، اور اس کو میا ہے ، اور اس کو میں کو میا ہے ، اور اس کو میں کو میا ہے ، اور اس کو میا ہے ، اس کو میا ہے ، اور اس کو میا ہے ، اس کو میا ہے

قد ينفع الأدب الأولاد فى صغر تحقق كول كوبيس من ادب سكمانا فائد المشر بوتب إن الغصون إذا عد لتها اعتدلت الرآب المنيول كوسيدها كرنا جابي توسيها كريكة بي



# وعظ وصیحت کے ذریعہ تربیت کرنا

میں ان میں ہے تعلین نمونے درجے ذیل ہیں:

ا وَرَاذَ قَالَ لَقَمْنَ لِا بَنِهُ وَهُو يَعِظُهُ يَابُنَىٰ لَا تَشْرِكُ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِرْكَ لَظُلُمُ عَظِيْمٌ وَوَصَيْنَا الْإِنْكَانَ بِوَالِدَيهِ مَعْلَقَهُ أَمّنُهُ أَمّنُهُ وَهُمّنَا عَنْ وَهْنِ وَقِطْلُهُ فَى عَامَيْنِ اللّهِ وَهُمّنَا عَنْ وَهْنِ وَقِطْلُهُ فَى عَامَيْنِ اللّهِ وَهُمّنَا عَنْ وَهْنِ وَقِطْلُهُ فَى عَامَيْنِ اللّهِ الشَّكُرُ فِى وَلِوَالِدَيكَ وَنَى المَصِيرُ وَ وَلَى الشَّكُرُ فِى وَلِوَالِدَيكَ وَلَى المَصِيرُ وَوَلِمَا لَهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّ

خَبِيْزُ يِبُنِينَ ٱقِعِ الصَّاوَةُ وَأَمُّو بِالْمَعَارُوفِ وَانَّهُ عَنِي الْمُنْكِيرِ وَاصْبِرْ عَلَمْ مَنَّا اصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِرِ الْأُمُورِ فَي )).

معمالت ۱۳۰ ما ۱۷

یں ہیں ہمت سے کا موں میں سے ہے۔ ا ور التُدتَّعالَى سورَهُ مسعاً ميں انبياعليهم السلام كى زيانی ارشا د فرماتے ہيں ؛

> النُّلُ إِنَّمَا ۚ أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ﴿ أَنْ تَقُومُوا يِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادِي ثُنَّمُ تَنْتَفَكَّرُوْاهِ مَا يِصَاحِبِكُمْ مِّنَ جِنَنْتُو اللهُ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى إِلَّهِ شَرِينِهِ ﴿ قُلْ مَا سَالْنَكُمْ مِنْ آخِيرِ ۖ فَهُوَ لَكُهُ ا إِنْ أَخِرِيَ إِلَّا عَكَ اللَّهِ ۚ وَهُوَ عَلَا كُلِّي شَىٰ ۚ شَنَعَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿ قُلْ جَاءً الْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِبْدُ )).

سا- ١٩ تا ١٩٩

توتم كوسس أيك وراف واسياس مذب شديرى مد سے بیدی آب کہ دیجے کرس نے تمسے جو کھے مودونہ مانتگا مووه تمها راہی را میرامعا وعد تولیس التدمی کے ذمهب اوروه برجيز بربورى اطلاع ركحف والاست آب كب ويجي كرميرا برورد كارس كوغالب كرياسي ومغيوب

كيدم كرت رست تهديل تمهيل سب بتلادون كا

اے بیٹا اگر کوئی عمل رائی سے دانے سے برابر مو تھرسی

يتحرك اندرمو بأأسمانون ميل بإزمين كے اندرمو

التداس ليس آئے كا ميدشك الله برا باريك

بین ہے بڑا با خبرے ،اےمیرے بیٹے نماز کوقائم

رک اورا چھے کا مول کی نعیدست کیا کرا ور مرے کام سے

منع کیا کر اور جو کھی سیٹس سے اس برمبر کیاکر، ہے شک

آب يركييي ين تم كوايك بات مجمالاً بهول، وه يركم تم

الترك واسط كرفيا برجاياكرو دو دوا ورايك ايك

پھرموجو کہ تمہارے ان ساتھی کوجنون تونہیں ہے، یہ

كابعان والبدء أب كه ويصيك الله الدباور باطل ما

كرف كااور لاوهرت كا.

اورسورهٔ هود می الله تعالی حضرت نوح علیه اسلام کی زبانی ارشا د فرمات مین :

( قَالُوا لِنُوْمُ قَلْ جِلَالْتَنَا فَأَكُثْرَتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِنِّكُمْ بِلِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءً وَمَا ٱنْتُمُ بِمُغِيزِيْنَ ﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمْ لَضْجِيَّ إِنْ اَرُدْتُ اَنْ اَنْضَكِ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيْدُ

بولے اے نوح تونے ہم سے حکوہ کی اور بہبت جگرہ چكا، اب لے آج تو وعدہ كريا ہے ہم سے اگر تو بچاہے، كباكدل في كاتواك كوالتدى الرجاب كا ورتم و تعك سکوسے بھاگ کر ، ا دریہ کارگر ہوگی تم کومیری نصیحت ہو بايون كرتم كونفيمت كرون أكرا لتدجا شايو كاكرتم كوكره کرے، وہی ہے تمہارا رہ اور اسسی کی فرف نوسط

MY TY- 39%

ا درسورة اعراف مي حضريت مودعليه السلام كي زباني ارشا وفرمات مين :

الارقوم عاد کی طرف بھیجا ان سے بھا تی میود کو بوسے اے میری قوم الله کی بندگی کروس کے سوتمهارا معبود کونی نہیں. سوکیاتم ڈرشے نہیں بوسے مردار و کافر تھے ان كى قوم بين بم دسيجة بن تجه كوعقل نهين، ويريم توقيم كو جھوٹا گان كرستے ہيں ، بولے سے ميرى قوميں كھے سے قل نہيں ميكن ميں مجيجا ہو ہول پروردگارعام كا بہنچا يا ہوں تم كوپينا ك

الوَرِكَ عَادِ آخَاهُمُ هُودًا مِ قَالَ يُقَوْمِ اغَبُدُوا اللهَ مَا لَكُمُ مِّنْ إِلَٰهِ غَيْرُةَ أَفَلَا تُتَقُونَ ﴿ قَالَ الْهَلَا الَّذِيْنَ كَغُرُوا مِنُ قَوْمِهَ إِنَّا لَنُولِكَ فِي سَفَاهَهِ وَالَّا لَتُظُنُّكَ مِنَ الْكَلْدِينِينَ ﴿ قَالَ لِقُوْمِ لِيْسَ إِنَّ سَفَا هَدَّ وَّ لَكِ نِينَ مَر سُولٌ مِّنَ مَّى تِ الْعَلَمِينَ ﴿ ٱبَلِغُكُمُ رِسْلْتِ رَبِّيْ وَ أَنَالَكُمْ نَاصِحُ آمِينُ ١٤٠٤ و ١٦٥٠

اَنْ يَبْغُونِكُمُ مُو رَبُّكُمْ ﴿ وَ إِلَيْكِ تُرْجُعُونَ ﴾.

اینےرب کے اوریس تمہارا طمینان کے لائق خیرخواد ہوں۔ وعوت الی التّدا ورالتّدسے ڈرانے اور وعظ ونصیحت کرنے میں قرآن کریم کا اسٹوب وط رمتنوع قسم کا ہے ، چنانچہ بیسب انبیار کرام علیم انصلاة والسلام کی زبانی جاری بیوا، اوران سے پیرو وجاعت سے دعیون اورا فراد کی زبانی باربارال

کاافلها به توبار ا کافلها به تونی مجنی دوخص اک میں اختلاف نہیں کریں گئے کہ مخصصانہ وعظ اور مؤثر نصیحت اگریاک صاف نفوس اور کھلے میں میں میں میں میں اختلاف نہیں کریں گئے کہ مخصصانہ وعظ اور مؤثر نصیحت اگریاک صاف نفوس اور جامعہ میں ہے۔ ہوئے سینے او بخوروفکر کرنے والی سجے واروکیم عفل کو بالے تواس وعظ برلدیک معبی مبلدی کہا جا آہے اوراس کا اٹر بھی ہے

زما وه بوماستے۔

اس مفہوم کی ماکید قران کریم نے بہت سی آیات میں کے بہتے ،اور وعظ سے فائدہ اٹھانے اوراجی بات کا ثرقبول كرفيه اورنفيحت يومل كرف كى بارباز كواركى سب : اس ابلک میں اس سے اسے بوری عبرت ہے جس کے

الله يَ فِي دُلِكَ لَذِكُولِ لِمُنْ كَانَ لَهُ قُلْتُ أَوْ أَ لَقَ السَّبَّهُ وَهُوَشَّهِبُدُّ ﴾. تي ١٢

الدرفرمايا و

ا أو ذُكِّرْ فَانَّ اللَّهِ كُرْكِ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنَانِي ١٠١٠).

الداريوت دوو

نبيز فرمايا و ((وَمَا يُذُدِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّ أَ أَوْمَا يُذُدِيكَ فَتَنَفْعَهُ

ا ور د انهیں سمجھاتے رہے کیونکہ مجما یا نفع دیکھے ایمان والول كور

یاس دل ہے یا وہ متوجہ دوکر کان ی سگا و تباہے۔

ورآب كوكما خبرت مدوه سنور مبي بياتا بالصيحت قبول كرساً.

اوراك كونصيمت كرنا فائده بي ينجيانا به

اللِّكُوْك ». عيس - ٣ وم اور فرما يا :

جوذرىيدى بىڭ كى وردا نانى كامر جوع بوسف واسك بندے كے الى . الْ تَبْصِرَةً وَ ذِكْرِك لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْدٍ ).

1-0

نيز فرمايا :

يد يادگارى بے يادر كھنے والوں كور

ال ذُلِكَ فِي خُلْمِي لِللَّهُ الْكِرِيْنَ ». موديه ال نيز فرايا :

ال (مفہون) سے اسٹے فس کوٹھیمت کی جاتی ہے جو لتہ اور دوٹرا خرست برایمان رکھتاہے۔

﴿ ذَٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَللّٰهِ وَالْبِيَوْمِرِ الْلَاخِيرِهُ ﴾. الساق ٢

قرآن کریم ان آیات سے بُرہے ہو وعظ ونصیحت کے انداز کو دعوت وا رشاد کے طریقہ کی بنیا دا ورا فرا د کی اصلاح اور جاعتوں کی بدایت بک بہنچنے کا راستہ ببلاتی ہیں ، بوخص قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کا وہ وغظ ونصیحت کے اسلاب کو قرآن کریم کی مطالعہ کرنے کی نصیحت کی ایستہ میں ایک مشاہر حقیقت بائے گا، قرآن کریم کی محق تقوی اختیا رکرنے کی نصیحت سے عبرت ماسل کرنے کی ترغیب کے فراغیہ دیا ہے اور کھر نصیحت سے عبرت ماسل کرنے کی ترغیب کے فراغیہ دیا ہے ، اور ان کرانے کے اجرو ٹواب اور شال کو بیان کر تا ہے کہ بیروی اختیا رکرنے کا تکم دیتا ہے اور کھر ترغیب کے فراغیہ دیا ہے ، اور ان طرح سے قرآن کریم کا بیا سے والا اس متوجہ کرتا ہے ، اور ان طرح سے قرآن کریم کا بیا سے والا اس متوجہ کرتا ہے ، اور اس طرح سے قرآن کریم کا بیا سے والا اس کے الفاظ و معانی میں وعظ و نصیحت کو متعدد سانچوں اور مختی تربیت و سے اور بی برآما دہ کرنے اور ہوائیت کے قبول سے اسلامیں نہایت ایمیت دی گئی ہے۔

س سے قبل ہم قرآن کرتم سے اس بات کی کئی واضع وصریح شہا دات بیان کر بیکے ہیں کہ پاک صاف نفوس اور کھلے ہوئے سے سے اس بات کی کئی واضع وصریح شہا دات بیان کر بیٹے وعظ وارشا د، اور ممدہ نصیحت اور محلصانہ بدوموعظت سے ذرایعہ می کو بیش کیا جائے تو وہ بلا ترود فور اس کو قبول کرلتی ہیں، اورا ول لمحہ میں اس سے متأ تزہوتی ہیں بلہ فور اس کے صاحبے گردن جھے دیتی ہیں، اور الٹری اس ھواریت کو قبول کرلتی ہیں ہوالتہ نے نازں فرائی ہے۔

یہ تو برائے لڑکول وآ دمیول سے لیے ہیں۔ پھر کھلاال چھوٹے کچول کاکیا کہنا جو فطرت اسل م پر بید ہوتے ہیں، اوران کے قلوب پاک صاف ہوتے ہیں، ان ہیں کی قسم کا تلوث و آلودگی نہیں ہوتی، اوران کے نفوس کی قسم کی جانبی خوالی ہیں ہوت نہیں ہوتے، اوراب تک وہ گناہ وعدوان کی منز ل یک نہیں پہنچے ہوتے ہیں، فاہر ہے ایسے بیچے وغط ولصیحت ے اور زیادہ متأثر مول کے اوران کا نصیحت کو قبول کرنا اور زیا دہ قوی ہوگا۔

اس کے مربول کو پیتھی قت ہم مناچاہیے کراگروہ اپنے بچول سے کیے جائی وکمال اور عقلی واخلاقی پنگی ودر تگی وارتگی اسے بیات میں توانہیں وہ طریقیہ اختیار کرناچاہیے جو قرآن کرم نے وعظ ونصیحت ورہنمانی کرسنے میں اختیار کیا ہے۔ وہ تعور کی عمریں ہول یا اس سے قبل کی تاکہ ان کو ایمانی واخلاقی طور برتیار کیا جاسکے اور ان کی نفسیاتی ومعاتم تی تعمیر ہوسکے۔

ال موقعہ پر بیر طروری معلوم ہو آ ہے کہ ہم اس طریقہ کو بایان کر دیں جسے قرآن کریم نے وعظ ونصیحت کے سلسہ میں اضیا میں اضیا رکیا ہے، تاکہ وہ لوگ اس کو اختیار کرلیں جن کے ذمہ تر بہت کی ذمہ داری عائد ہموتی ہے۔ اور اپنی اولا دیا شاگردو کو تیا رکرنے اور سنوار نے اورتعلیم دینے و مہذب بنانے ہیں منزل متصود تک پہنچ سکیں۔

میرااندازہ یہ ہے کہ قرآن کرم نے وعظ ونصیحت کے سلسلہ میں جوطریقیہ انتہار کیا ہے وہ مندرجہ ذیل اسلوب واندازمیں متماز وُنفردے:

ا . تسب لی بخش مطمئن کرنے کا نداز جس سے ساتھ نرمی و تحیر دونول شال ہول ۔

اس انداز کا انسان کے احساسات برمبرین اثریقی اسے اور دلوں برزبروست تاثیر ہوتی ہے۔

ا ورهمئن کرنے کا یا فرمی و کیر والاانداز قرآن کریم سے خطاب میں بہت واضح پایاجا آ ہے جہال لوگول کے قلوب و قول سے انبیار طبیم السلام اور دعاۃ کی زبانی خطاب کیا گیا ہے قطعے نظراس کے کہ وہ کسی جمیمینس یا قبیلیہ سے بہول یا کیسی ہی شکل و صورت سے مالک ہول ہ

ان مختلف انداز کی متنوع دعوتوں اور پیغاموں ہیں تعیق نمونے درج ذیل ہیں :
جوں کے لیے ہوا علان کیا گیا ان ہیں سے:

ال وَإِذْ قَالَ لُقَلْنَ لِا بَيْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَلْبُنَى الراس وقت كا ذكر يميع حب لقال نے اپنے بينے و كا ذُنْ الله الله الله كائر كيا الله كائركي منظم إلا الله كائركي الله كائركي منظم إلا الله كائركي كا

کا تنتیراتُ بِاللَّهِ ). کان ۱۳ نعیمت کرتے ہوئے کہا کہ اے بٹیا اللہ کا شرکی منتم بازا اور حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی ارشاد ہے:

(ا بِنْكُنِّیُّ اَذْكُبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنُ مَّعَ مَعَنَا وَلَا تَكُنُ مَّعَ مَعَنَا وَلَا تَكُنُ مَّعَ مَ

الْكُفِّرِ بِيْنٌ ﴿ ﴾. مرد- ١٨

اور حضرت تعقوب عليه السلام كن رانى اعلان موتاب: (افَالَ يَابُنَى الاَ تَفْصُض رُوْيَاكَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ال

ساتھ منت رہ۔ اے بیٹے ایناخواب ہے بھائیوں کے سامنے مت سال

اخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوا لَكَ كَيْدًا وَإِنَّ الشَّيْطِيَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوُّ مُّبِينُ . )). يوسف ٥

اور حصرت ابرامهم وحضرت لعقوب عليهااك لام كي ربان ارشاده :

الينبنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفْعُ لَكُمُّ الدِّينَ فَلَا تُمُوْتُنَّ إِذَا وَأَنْتُنْ فُسُلِمُونَ " )). البقره-١٣٢

ے بھو ہے شک التدائے جن کر دیاسے تم کو دین سوتم مراکز نەمرنا ئىگەمسىلەن بە

شیطان انسان کا صریح بھن سنے۔

## عورتول کے لیے جواعلان کیے گئے:

فرستول کی زباقی حضرت مربی علیها السلام سے لیے اعلان مو آہے:

اليمريكم إنَّ اللهَ اصْطَفْعَكِ وَطَهْرَكِ وَاصْصَفْعَاتِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعُلَّمِينَ لِيَمْرِينُهُ الْعُلْمِينَ لِوَبِّكِ وَ السَّجُدِي وَ ازْكَعِي مَعَ الرُّحِينَ)) ٱلْمُرْكِ ١٢٥٣٢ مَا

> ا يُنِسَاءَ النَّبِي كَسْنُنَّ كَاحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إنِ اتَّقَيَتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِيْ قَالِمِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا } )).

مع مريم التدف تجد كوب ندكيا . وسقر بنايا او ربيندكيا تجوكوسب جهال كعورول براسيم بدكى كراب بب کی اور سجدہ کر اور دکوے کرساتھ رکوع کرنے والوں مے۔

كرز يجروه تمهايت وسط كيد فريب بالأسك ابت

ا ہے نبی کی بیوادِ تم ما محور تول کی طرح نہیں موجب کہ تم تقوی اختیار کر کھو، توتم بولی میں نزاکت مت اختیار كروكه داسس سنے) البيتے على كو خيال (فاسد) ميدا بونے مكتاب سر فاس من ترانى بداور قا عدے كے موافق بات *کها کر*ور

الاتراب-۳۲

## 🖸 قومول کے لیے اعلان:

مصریت موسی علیدانسلام کی زبانی اعلان برو اید: ((لِقَوْمِ إِنَّاكُمْ ضَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِإِنِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوا إِلَى بَارِبِكُمْ فَاقْتُلُواۤ اَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُوْعِنْدَ بَارِيكُوْ فَتَابَ عَكَيْكُوْ النَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ⊕)).

ات قوم تم في إينا تقصال كياي بجيرا بناكر ، سواب تور کرواہتے پیدا کرنے واسے کی طرف، اورا پٹی اپنی جان کو مارو الويرتمها سين الق ك نزديك تمهار سي بہترہے، مھرمتور ہواتم بربے شک وہی ہے معاف كريف والرنه يت مهر بان.

## اسی طرح حضرت موتی علیہ انسلام ہی کی زبانِ مبارک سے اعلان ہوتا ہے:

الْيَقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ قِيْكُمْ آتِبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ شُوْكًاوَّا شِكُمْ مَالَهُ يُؤْتِ آحَدًا مِنَ الْعَلْمِينَ ﴿)). المادُو. ١٠ يُؤْتِ آحَدًا مِن الْعَلْمِينَ ﴿)). المادُو. ١٠

اسے قوم یا دکرواپنے ادبرالتہ کا اصال جب پہدا کیے تم میں نبی اور تم کو باد شاہ کردیا ور دیا تم کو جونہ ہیں دیا تن جہال میں سی کو .

اور حصرت موسی علیه السن کی قوم کا وہ داعی جومسلمان بروگیا تھا اسس کی زبانی ارشاد موتا ہے:

( الفَوْهِ النَّبِعُونِ الهَدِكُ سَبِيلَ الرَّشَادِ أَ يُقَوْمِ النَّكُولِ الْمَدَّةِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُل

المؤمن ريه مثاله

اوردای جنول کے ذرابیدارشادے:

(المِقَوْمَنَا وَقَا سَمِعْنَا كِنْبُا أَنْوَلَ مِنْ بَعْدِ مُوْكُ مُصَدِقًا لِلْمَا بَنِنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْ إِلَى الْحِقِّ وَإِلَى طَوِيْقٍ مُسْنَقِيْهِ لِيقَوْمَنَا آجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَ الْمِنُوا بِهِ يَغْفِرُ لَكُمْ قِن دُنُوبِكُمْ وَيُجِزَلُهُ قِن عَذَابِ اللّهِرِهِ).

الأحقاف به ١٩٤٢

ے میرے بھائیوں میری بروی کروہی مہیں ٹھیک راستہ بتار ہا بول ، اے میرے بھائیو یہ دنیوی زندگی محس چندروزہ ہے اور تھم برنے کا ٹھکا آتو آ فرت ہی ہے ، اور اے میرے مجھائیو یہ کیا ہے کہ ہیں تو تمہیں تجات ک طوف بلا آبوں اور تم مجھے دوزن کی طرف بلاتے ہو ...

ا سے ہماری قوم والوسم ایک کتاب شن کرآئے ہیں جو موٹی کے بعد نازل ک گئی ہے، جوابیتے سے پہلی دکتابوں اک تصدیق کرتی ہے ، اور حق اور او راست کی طروف رہا کی کرتی ہے ، اور حق اور او راست کی طروف کرتی ہے ، اسے ہماری قوم والو کیا مانوالٹند کی طروف بلانے والوں کا اور اس پرایمان سے آؤ ، الٹند تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اس پرایمان سے آؤ ، الٹند تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں محفوظ رکھے گا عذاب دروناک یو

## مؤنین کے لیے قران کم نے جواعلانا کیے بی ان یہ سے:

( بَاَيْهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّارِ وَالصَّلُوةِ الْبَائِلَةِ الْمَالُوةِ الصَّلُوةِ الْمَالُوةِ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

((يَالِيُّهُمَّا الَّذِينِيَ الْمَثُواا ثَقَوُا اللَّهَ حَتَّى تُقْتِيهُ وَلَا تَمُوْثُنَّ اِلَّا وَآنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ». ٱلرَّمِرُكِ. ١٠٠٠ نيزارشاد فرمايا:

اے سب می نو مدولو ساتھ صبرا ورنما نہسے ہے شک است مبرکرنے والول کے ساتھ ہے۔

اسدایان والو در تے رہواللہ سے میسائس سے دُراَ چاہتے، اور دمروم حرصلان -

(ا يَاهَلُ الْكِتْبِ قَالَ جَاءَكُمُ لَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا شِمَّا كُنْ تَفُرْ تَخْفُوْنَ مِنَ الْكِتْبِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرٍ مُ قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ وَ كِتْبُ مُنْ بِيْنُ إِنْ ).

المائرة- 10

نيز فرمايا:

، ے ایمان والوحکم ما توالتد کا اور رسول کامیس و قت بلائے تم کواس کام کی حرف سیس میں تمہاری نندگی ہے۔

سے اللی کتاب آو ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں ورتم میں کہ بندگی ذکریں ہم سکرانٹدی، اور نشر کیے دعو ہائی اس کاس کورب سواالٹر سے اس کاس کورب سواالٹر سے بھراگروہ قبوں ذکریں توکیہ ووگواہ میوکہ ہم توجکم سے تابع ہیں۔

سے تاب والو تحقیق آیا ہے تمہارے پاس رسوں ہمارا عام رکر آلہے تم پربہت کی چیز ہی جن کو تم چیا ہے تعے گاہ میں سے، او بہت سی چیزوں سے در گرز رکر آلہے۔ بے شک تمہارے پاکس اللہ کی طرف سے روشن اور ہام کرنے والی کتاب آئی ہے۔

اسے کہ ب والوتم سی راہ پرنہیں جیسے یک نظام کو قورات اور انجیل کوا ورج تم پر، ترا تمہارے رب کی طرف سے اور ان بیں بہتوں کو بڑھے گی شرارت اور کفرس کام سے جو آب پر اترا آب سے رب کی طرف سے سواپ اس قوم کفار برافسکوس دکریں ۔

## تم الوگول كوجوا وازلگائى بے ال يل سے:

((يَا يَّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَيَّكُهُ الَّذِي خَمَقَكُوْ وَالَّذِيْنَ صِنْ قَبْلِكُوْ لَعَلَّكُوْ نَتَّقُوْنَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءُ بِنَاءً ﴿ وَ

اے توگوبندگی کروا ہے رب کی بس نے تم کو پداگیا اور ان کو حوتم سے پہلے تھے تاکہ تم پر ہیز گار بن جا ذخب نے تہا رہے واسطے زمین کؤ کھیٹ بنایا اور آسسان کو عہت

أَنْزَلَ مِنَ الشَّمَّاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمْ وَفَلَا تَجُعَلُوْا يِلْهِ أَنْدَادًا وَ آَنَاتُهُ تَعْلَمُونَ ﴿). البقره-١١ و٢١ نيز فرمايا:

((يَا يَنْهَا النَّاسُ قَلْ جَاءَكُمْ بُوهَانُ مِّنَ رَيْكُمْ وَ انْزَلْنَا لِلْيَكُمْ نُورًا مُّيبيْنًا) الساريه، اورفرايا:

السَّاعَةِ شَكَا النَّاسُ التَّقُوْ الرَّبَكُمُ النَّاكَ وَلُوَلَةً السَّاعَةِ شَكَا النَّاكَةِ اللَّهُ اللَّاعَةِ شَكَا اللَّاعَةِ شَكَا اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ الللْلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُنْ الللَّهُ الللْمُنْ الللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُنْ الللْمُنْ اللَّهُ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْمُولُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُل

13.164

اس قسم کے اعلانات وکلمات پندوموغظت قرآن کریم میں بہت کنٹرت سے پائے جاتے ہیں۔ ۲۔ قصص وواقعات کے انداز میں عبرت ونصیحت۔

یہ ایک ایسا اسلوب ہے جس کے انزائے نفس پر پڑتے ہیں اور سے ذہن کومتا نزکر آہے ، اور اس کی دلیس علی و منطقی طرزی ہوتی ہیں اسلوب کوقران کریم نے بہت ۔ سے مواقع پر استعال کیا ہے خصوصاً رسولول کے اپنی قوموں کے ساتہ جو واقعات بیش آئے میں ان میں اور التّٰہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی التّٰہ علیہ ولم پریخ صوصی انعام فرایا کہ ان کے سامنے بہترین قصد میان فرمایا ، اور ان پر بہترین کوم نازل فرمایا ، تاکہ وہ لوگول سے لیے نشانی وعبرت کا وریسول اکرم سی الشّہ علیہ ولم سے لیے نشانی وعبرت کا وریسول اکرم سی الشّه علیہ ولم سے لیے نشانی وعبرت کا اور سول اکرم سی الشّه علیہ ولم سے لیے نشانی وعبرت کا اور سول اکرم سی الشّه علیہ ولم سے لیے نشانی وعبرت کا اور سول اکرم سی الشّه علیہ ولم سے لیے نشانی وعبرت کا اور سول اکرم سی الشّه علیہ ولم سے لیے نشانی واللہ اور ثابت قدمی ویختگی کا فراجہ ہے ، ارشا دہ ہے :

((نَحْنُ نَقُصْ عَلَيْكَ آخْسَنَ الفَصَصِ بِمَأَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَلْهُ الْقُدُرُانَ) لَهِ المِسْفُ-٣ اورْفرايا :

( تِنْكَ الْقُدْكَ نَقُصَّ عَمَيْكَ مِنْ أَنْبَا لِيهَا )) الاعرام الما نيز فروايا:

، ورآسمان سے پائی آ گارا بھیراس سے تمہادے کھانے کے واسطے میوے کا لیے ، سونٹھ پراؤکسی کو انڈر کے مقابل اور تم توجانتے ہو۔

اے لوگوتمہا ہے باکس تمہا رے رب کی طوف سے مند بہنچ تکی اور آباری ہم نے تم رپوانے روشنی .

ا الوگوا ہے ہروردگار سے ڈرو دکھوں کم قیامت (کے دن) کا زلزلہ بڑی مجھاری چیز ہے جسبس روزم اسے دکھیو گے ہر دودھ بلائے والی اپنے دودھ ہیتے بچے کو مجھول جائے گی، اور ہرمل والی اپنا تمل ڈال د سے گی، اور لوگ تجھے لئے میں دکھائی دیں گے مالانکہ وہنش میں نہول گے بلکہ اللہ کا عذا ہے ہے ہی سخت چیز۔

مِم آپ سے سامنے بہت اچھا بیان بیان کرتے ہیں اس واسطے کہم نے آپ کی طرف یہ قرآن بھیجا۔

يبتيال بي كرم ان مح كم والات آب كوسات بيل.

ا رَوَكُلًا نَّفُصَٰ عَلَيْكَ مِنَ اَنْبَا وِالرُّسُلِ مَا نُثَابِتُ بِهِ فُؤَادَكَ،). مِرد ١٢٠٠

اورفرايا :

((فَأَ قُصُصِ الْقَصَصَ لَعَنَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ)).الاعْراف.الا اور فرمايا:

الْهَلْ اَتَلْكُ حَلِيْتُ مُوْسِكَ)، النازعات. ١٥ فيز فرايا:

الهَلَ أَنْنَكَ حَدِيْثُ طَيْبِ إِبْرَهِيمَ الْمُكْرَمِينَ)) مرياس اورفرايا:

المَلْ اَتَلْكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿ فِرْعَوْنَ وَتُمُودَ ١٠).

البروج - عافه ا

اورسب جیز بیان کرستے ہیں آپ سے سامنے رسولول سے احوال سے بن سے آپ سے دل کوتسلی دیں۔

سوبان کیمیے یہ احوال ناکہ وہ دھیان کریں۔

آپ کومونسی کامجی قصدبہنیا ہے؟

کیا آپ تک ابراہیم سے معزز مہانوں کی حکایت بنج ہے۔

ال سي آپ كو ان شكراول كا قصد پنيا جدد دې ونون اور ثموركل

قرآن کریم ان دافعات سے پُرسے جوا نبیا علیم الصلاۃ والسام کے اپنی قوموں سے ساتھ پیش آئے ہیں، اور بعض اوقا قوایک ہی قصد قرآن کریم کی متعدد سورتوں میں محرر ذکر کمیا گیا ہے ۔ تاکہ ہر مرتبہ اور ہر طبراس قصے کو نئے ایسے انداز سے ساتھ پنی کیا جائے جو سابق اسلوب وطرز سے مختلف ہو ، تاکہ ایک جانب قرآن کا معجز اندشاندا راسلوب اور کمیا انداز بیان کا نقت ہر سامنے آجائے اور دوسری جانب اس عبرت کا اظہار موجائے جوان آیات میں پوشیدہ اوران الفاظ و معانی سے طاہر ہوئی سے جس کا ادراک رائے بین فی العلم اور قرآن کرم کی بل غریت مجھنے والے ہی کرسکتے ہیں ۔

اس بات کوہم مثال سے تمجھاتے ہیں ؛ حضرت مولمی علیہ السلام وفر عول کا قصد قرآن کریم ہیں مختلف علیمول پر مذکور ہے ، ان واقعات وقصص ہیں سے مم ص<sup>ن</sup> ووقصے لیے لیتے ہیں اور محیران سے درمیان مقابلہ کرتے ہیں. تاکہ پڑھنے والے کو اس تحرار کا رازمعنوم ہوجائے :

بهلا قصد سورهٔ اعراف میں (۴ ما - ۱۳۹) میں مذکور ہے:

﴿ وَقَالَ مُوسَى يَفِرَعُونَ رَقِيْ رَسُولُ مِنَ رَبَّ الْعَلَمُ اللهِ الْعَلَمُ اللهِ الْعَلَمُ اللهِ الْعَلَمُ اللهُ اللهُ

اور کہا موسی نے اے فرعون میں رسول ہوں پرودگار مالم کا، قاتم ہوں اس بات پر کہ نہ کہوں اللہ کی طرف سے الگر کو جے ہے۔ لایا ہوں تہارے باس نشانی تہارے دب کی سو بھیج دسے میرے ساتھ، تی اسرائیل کو ہول اگر تو لا یا ہے کوئی نش نی تول اس کواگر تو سیاسے۔ تب

الصَّدِقِينَ فَا لِقَ عَصَاءُ فَا إِذَهِ هِي تُعْبَانُ بُسِينِ،،

وومرا قصدسورة بارعات ( ١٥-٢٦) مي مذكورسيد الكار ألله ويد

بِالْوَادِ الْمُقَدَّى مُوسَّ عَنَا الْهُ هَبُ اللَّهِ فِرْعَوْنَ اللَّهُ اللَّهِ فَرْعَوْنَ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

فَحَشَرَ فَنَادَى ﴿ فَقَالَ آنَا رَبَّكُو الْآغُلَ ۗ فَقَالَ آنَا رَبَّكُو الْآغُلَ ۗ ﴿ فَكَالُمُ الْآغُلُ ۗ فَ فَاخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْاجِرَةِ وَالْأُولِ الْوَالِدَةِ لَا اللهِ وَالْأُولِ اللهِ إِنَّ فِيْ

ذَٰلِكَ لَعِبْرُةً لِلْمَنْ يَخْشَى \* أَ ﴾.

4 4

÷ ÷

ن دونول قصول میں موال نے کرنے سے مندرجہ ڈیل امورکیس کرسا<u> سے آتے ہیں</u> ا

ا- بهلا قصمفصل وطويل بعداور دومرامخضر ومجل بهد

۲۔ دونول قصول سے اسلوب واندازیس بہت بڑافرق بے نواہ اس کاتعلق آیات و فواسل سے لمیے اور جھوٹے بونے کے لیا طاستے ہو ، یاان کی ترکیب و معنی کے انتبار سے یا امرونہی کے سینول کے لیا طریعے۔

٣- سورة اعزاف مي عبرت كالمحورمن درجه ذيل امورسيت كل عبه:

الف - فرعون برجيت ودليل قائم كرنابه

ب مصرف موسی علیداس م کی سیان بر دلالت کرسف واسم علیداس م کی سیان بر دلالت کرسف واسم عجر ول کافل بر کرنا .

ج ۔ وہ گفتگو جو حضرت موسی علیہ اسلام اور جادو گروال کے درمیان مونی.

ے - حبت ودلیل قائم ہوسنے پرجادوگرول کا میان قبول کرنا۔

كا م فرعون كا دُرانًا دهمكانًا اور وعدوعيد.

وُ ب دیا نهور نے اپنا عصابوسسی وقت ہوگئی دو ھا صریح .

آپ کو موسی کاجی قصد پہنچا ہے؟ ۱ یا دکر و و و قت ،
جب انہیں ان کے پروردگار نے ایک میدان
(بینی) ٹوئی میں پکا راکہ آپ فرنون کے پاس جا بی اس
نے کسٹری انقیار کی ہے، سواس سے کہیے کیا توجا ہا ہے کہ
تو درست ہوجا نے اور میں تیری رہائی تیرے پروردگار
کو فرن کردوں جس سے تو خشیت نقیار کر لے بچھر
ان کرون کر دوں جس سے تو خشیت نقیار کر لے بچھر
کیا نا با بچھر وہ جدا ہو کر کوشش کر نے لگا اور الوگول کو این نا بچھر فرہ جدا ہو کر کوشش کر نے لگا اور الوگول کو این کی کے میں بی بھر باندا واڑے اسے کی اور کہا کہ بی بول تہار رب
املی اس پر اللہ نے اسے کی این اس فری عبرت ہے اس

مے لیے جوشیت رکھا ہو۔

و ۔ جا دوگرول کے دلول میں جسب ایمان کی روشنی داخل ہوگئی توان کا فرعون کی دھمکی دغیرہ کی برواہ نہ کرنا. نہ ۔ فرعون کے متبعین وآل اولا دکو قبط سالی و مجلول میں کمی سے سنرا دینا۔

سے ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کوغرق کرے انتقام لینا۔

سورهٔ نازعات میں جن جیزول برزور دیاگیا وہ درج ذیل ہیں : الف ۔ خدائی کا دعوٰی کرنے بر فرعون کی گرفت ا دراس کو الاک کرنا.

ب مجال سے نصیحت وعبرت بال كرنا چاہے ال سے ليے عبرت كاسامان ـ

اس تفصیل کے بعد آپ کے سامنے وہ عظیم فرق کھل کرآگیا ہوگا ہوان دونوں قصوں میں مذکور ہے ہاس کا تعلق بلاغی ذوق سے ہویا عبرت ونصیحت حاصل کرنے کے لحاظ سے ،اس لیے یہ قطع درست نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ان بار بار دہرائے ہانے والے تصول میں صرف تحرار ہے ،اس لیے کہ جن قصول کو قرآن کریم نے مکرر ذکر کیا ہے وہ اس طرح کے نہیں میں جیسا کہ ان دونوں قصول کو چیش کرنے ہے آپ سے سامنے یہ فرق واضح ہوجیکا ہوگا ، وگا ، سے دہ اس طرح کے نہیں ہیں جیسا کہ ان دونوں قصول کو چیش کرنے سے آپ سے سامنے یہ فرق واضح ہوجیکا ہوگا ،

قرآن کریم ان آیات سے پُر ہے جن میں نصائے ومواعظ مذکور ہیں ،اوراس میں ایسی نصوص وآیات بکٹرت ہیں جن میں قاری وبڑ ہنے والے کے لیے ایسی پندونصیرت سے کا کیا گیا ہے جو اسے دین ودنیااور آخرت میں فائدہ پہنچا اور اس کی روح عقل قیم کی بہاری وتیاری کرے ،اوراس خص کو اس قابل بنایا جاسکے سس سے ذریعے وہ دعوت سے

میدان کاسیا می اورجها دیمے میدان کافازی بن سیلے۔

قرآن کریم کا رواح وقلوب بربهبت عظیم اثر به ریا ہے، بینانچہ حبب ایک لمان شخص الته تعالی کی آیات کی تلاوت سنتا ہے تواس کے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اوراس کانفس اس کامشاق ہوتا ہے، اوراس کی آواز براس کی روح حرکت میں آجائی ہے، اور وہ التہ تعالی سے یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اس کی نصیحت برعل پیلا اوراس کی وصیت برلبیک کے گا۔ اورا حکامات کو بجالائے گا ورممنوع اشیار سے بچے گا۔ اس لیے کہ بیاس ذات کا نازل کر دہ کلا م ہے جو حکمتول اور برگی والا ہے ، اس میں انسان کی تما بیمارلیول کا شائی علاج اور جیمانی امراض اور قلوب کی جمارلیول سے بچاؤگی تدمیر دعلاج مذکور ہے۔

# قران کریم کی رہائی کے اس انداز کے عض نمونے ذیل میں ٹی کے جاتے ہیں:

*ألف . سوره لقال مي ارشادس:* (( وَلاذَ قَالَ لُقَلْمُنُ كِلابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ لِيْبُنَيَ

اوراس وقت كا ذكر كيجيد جب نقمان في بين بين كونفيحت

كريت بوسك كباكرتم الله ك ساتوكسي كوشركي مت شهرانا.

ا ور زمرائے رحمان سے دخاص) بندسے وہ بیں جوز مین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور حبب ان سے جالت والے لوگ بات جیت کرتے ہیں تودہ کہ دیتے ہیں خیر،اور حجرا تول کو، پینے پروردگارسے سیا ہنے سجدہ و قیام میں ملے رہتے ہیں۔ اور وہ جود عائی مانگتے ہیں کہ اے ہما سے پرور دگارہم سے جہتم سے مداب کو دور رکھیور کہ ہے شک اس کاعذاب ہوری تبامی ہے ،اور بے شکب وہ زمنہم ) براٹھ کا نا ہے اور زہرا ) مقام ہے۔ اوروہ لوگ جب خرج كرنے لكتے بي تونه فضول حسريج كريت بيں اور شنگى كرتے ہيں اوراس كے ورميان دان کا خرجے) عنداں پر رسا ہے۔ اور حج لٹار کے ساتھ کسی اورکومعبوونهیں لیکارتے اور جس دانسان گی اجان کو التّدني محقوظ قراروے ديا ہے اسے قبل نہيں كرتے مگر بال حق پر ، اور نه زبا کرتے ہیں اور حوکونی الیا كريك كاس كوسزا سے سابقہ براسے كا قيامت كے دك ال كاعدب برصاحات كاوه السيس وميشدم ذليل بوكريرارسي كابتكر بإل جوتوبكرسه ورايمان ہے آتے اور نیک کام کرتا رہے ، سوایسے نوگول کوالنہ ان کی بدیوں کی مبلکہ ٹیکیاں عنایت ترسط کا اورالنہ تو بيدى برامغفرت والابرار جمت والا. ا ورجوكوني توبير كرما ہے اور نيك كام كريا ہے تو وہ بھى لتدكى طرف فاص طوربررج ع كرما ہے . اور وہ اليسے اوك بيل كم يهوده باتول مي شاعل بهيس موسق اوروب ولغوسفا

كَ تَشْفُرِكُ بِاللَّهِ مِنْ ... نَمَان ... المَان ... المَان ... المَان ... المَان ... المَان مِن مِن مِن المَن الرَّسَا وَ اللَّهِ عَلَى الْمُرْفِقِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الللْم

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَ ابَ يَحَمَّثُمُ " إِنَّ عَدَابِهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَكَرَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا .. وَ الَّذِينَ إِذًا ٱلْفَقُوالَةِ بِيسُوفُوا وَلَهُ كَيْفَتّْزُوْا وَكَانَ بَايْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا .. وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ اللَّا الْحَرِّ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ فْلِكَ يَنْقَ أَثَامًا ﴿ يُضْعَفْ لَهُ الْعُذَابُ يَوْمَر القِيمَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانًا "إِلاَمَنْ تَاك وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَدٌ صَالِحًا قَاولَيْكَ بُبَيِّكُ اللَّهُ سَيْمَا تِهِمْ حَسَنْتِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا وَمَنْ تَابُوعِلُ صَامِعًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَنَابًا مِوَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُ وَنَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغِومَتُرُواكِرَامًا ۞ وَالْكَذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِالبِّتِ كِتِهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَكِيْهَا صُمَّا وَّعُمْيَانًا وَ الَّذِينَ يَقُوْلُوْنَ رُبِّنَا هَبُكَنَامِنَ ٱزْوَاحِنَا وَ ذُرِّيْبَيِّنَا قُتَرَةَ آغَبُنِ وَ اجْعَلْنَا رِلْمُتَنْقِبْنِ إِمَامًا الوليك يُجْزُونَ الْغُرْفَة رِمَاصَبُرُوا وَيُكَتَّونَ رَفِيْهَا تَحِيَّنَا وَسَلْمًا أَ خَلِدِيْنَ رَفِيهَا.

حَسُنَتُ مُسْتَقَيًّا وَمُقَامًا .. قُلْمًا

يَغْبُوا بِكُمْ رَبِّ لَوْلَا دُعَا وَٰكُمْ وَقَدْ

## كَذَّ بْتُمْ فَسَوْكَ يَكُونُ لِزَامًا أَنَّ ﴾.

#### الغرقان - ۲۲ تا ۵۷

÷ ÷ ÷

÷ ÷ ÷

÷ ÷ ÷

4 9

رہ پہ جے۔سورہ نسارمیں ہیے:

ال وَاعْبُدُوا الله وَلا تَشْوِرُكُوا بِهِ شَنِيًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ الْحُسَانًا وَبِيْرِ الْقُدْلِ وَ الْمَالِكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِكَ الْقُرْلِ الْبَالِمِيْنِ وَ الْجَارِ ذِكَ الْقُرْلِ الْبَالِمِيْنِ وَالْمَاكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِكَ الْقُرْلِ الْبَالِمُ فَي وَالْمَاحِي بِالْجَنْنِ وَيَنْ اللّهُ وَيْنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا فَي اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَيَامُونَ مَنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَيَامُونَ مَنَا اللّهُ مِنْ وَيَامُونَ مَنَا اللّهُ مِنْ وَيَامُونَ مَنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَيَامُونَ مَنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ وَيَامُونَ مَنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَيَامُونَ مَنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ وَيَامُونَ مَنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ وَيَكُمْتُونَ مَنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ وَيَكُمْتُونَ مَنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اوروہ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں نعیوت کی جاتی ہون انہیں نعیوت توران پر اندسے ہمرے ہوکرنہیں گرتے ، اوریہ وہ لوگ ہیں ہو دھا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پر درگار گا۔ کہ ہماری بر درگار گا۔ کہ ہماری بر درگار گا۔ کہ ہماری بر دوالا دکی طرف سے انہوں کی شھاری بولوں اور ہماری اولا دکی طرف سے انہوں کی شھادک وہا اور ہم کور پہنرگا دول کا مردار بنائے ایسے لوگوں کو بالانمائے ملیس کے بوجران کی ثابت قبی ایسے لوگوں کو بالانمائے ملیس کے بوجران کی ثابت قبی می رہیں گئے کہ اوران کو دہاں دعا وسلام ملے گا، اسی ہیں وہ بیشر رہیں گئے۔ اوران کو دہاں دعا وسلام ملے گا، اسی ہیں وہ بیشر میں برواہ ذرا بھی نہ کر ہے گا گر تم کرمیزا پر ورد گارتمہاری پرواہ ذرا بھی نہ کر ہے گا گر تم جہادت یہ کر وگے سوتم خوب میٹل چکے ، سوعنقریب عباد ت یہ کر وگے سوتم خوب میٹل چکے ، سوعنقریب بران بن کر دیسے گی .

اور بندگی کر والندگی اور شرک ندکردسی کواس کے ساتھ، اور مال باپ سے ساتھ نگی کر وا ور قرابت الول سے ساتھ نگی کر وا ور قرابت الول سے ساتھ نگی کر وا ور قرابت الول سے ساتھ اور بیسا بی قریب اور مسابھ اور باس میضے ولالے اور مسافھ بید شک ایسے باتھ کے مال یعنی غلام بازیوں کے ساتھ، اور اللہ بوک اللہ بوک اللہ بوک کہ اللہ کو کہا اور کھی اقراب نے والا بڑائی کرنے والا بول کی کرتے ہیں اور سکھا تے ہیں لوگول کو بخل اور چھپاتے ہیں بولاک کو دیا النشد نے اپنے فضل سے ، اور تیا کر دکھا ہے ہم نے کا فرول سے لیے ذات کا عذاب اور وہ لوگ ہوگ کو کر نے ہیں اپنے مال لوگول کو دکھانے کے دل کو کی اور جی این کی دیا ہے والا برا اور دکھانے کے دل کو دکھانے کے دل کو کا درا ایان بہیں لائے النہ برا ور مذقیا مت کے ول کے دورا ایان بہیں لائے النہ برا ور مذقیا مت کے ول

يَّكُنِ الشَّيْطِيُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا) السَّار ٢٩١٣٩ مِيَّا وَ تَعِرِيْنًا) السَّار ٢٩١٣٩ م

(اليُسَ الْمِثَرَ آنَ ثُوتُوْ وُجُوهَكُمْ فِيبَ الْمَشْرِقِ
وَ الْمَغْرِبِ وَلَكِنَ لِبُرَّمَنَ مَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْمُخِرِ وَالْمَلَيِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّيِبِينَ وَالْيَالِي الْمُلْكِنِ وَالْمَلْكِينَ وَالْمَالَ عَلَى حُبِّهُ ذَوِى الْقُرُ لِي وَالْيَالِي وَالْمَالِي وَالْمِلِي وَالْمَالِي وَلَيْكِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِلِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِلْكِ وَالْمِلْكِ وَالْمَالِي وَالْمِلْكِ وَالْمِلْكِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِلْكِ وَالْمَالِي وَالْمِلْلِي وَالْمِلْكِ وَالْمِلْلِي وَالْمِلْكِ وَالْمِلْلِي وَالْمِلِي وَالْمِلِي وَالْمِلْلِي وَالْمِلْلِي وَالْمِلْلِي وَالْمِلْكِي وَالْمَالِي وَلِي وَلِي الْمُلْكِلِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمِلِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمِلْلِي وَالْمِلْكِولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُلْكِلِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُلِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَال

ال وقطى رَبُكَ الْا تَعْبُدُ وَاللَّمْ الْمُ وَبِالْوَالِدَينِ خَسَنَ وَمُنَا يَبَعْعُنَ عِنْدَكَ الْكِبْرَاحَنُهُمّا وَكِلْهُمَا فَكَ الْمُنْ الْمُعَمَّا أَقِ وَلا تَعْفَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمّا قَوْلًا كَرُنِيمًا ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمّا وَقُلْ لَهُمّا قَوْلًا كَرُنِيمًا ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمّا وَقُلْ لَهُمّا قَوْلًا كَرُنِيمًا ﴿ وَالْمَاخُلُمُ الْمُلُمُ الْمُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا

...، دسب کاساتھی شیطان مواتو وہ بہبت برا ساتھی ہے

نیکی کچرین بہیں کہ اپنامذمشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کرو ، میکن بڑی توبیہ ہے کہ جوکوئی انڈر پر اور قیامت کے دن پر اور فرمشتوں پر اور سب کی بول پر اور تیغیم فرل پر اور فرمشتوں پر اور سب کی بول پر اور پیغیم فرل پر اور اس کی مجست پر مال وسے رشتہ و ، روں کو اور ماشکنے کو اور پیٹیمول کو اور مما فرول کو اور ماشکنے وا ول کو اور گرونیں تھے طرا نے میں ، اور قائم رکھے نماز اور دیا کرنے دیا کرسے رکا ق ، اور جب عہد کریں تواہینے ، قرار کو پوراکر نے والے ، ورسمتی اور کا بیان کے وقت مہرکے والے ، ورسمتی اور کا بیان پر بہرگار

درآپ کا رب علم کردیکا که اس کے سوائے کسی کونہ پوتج اس میں ہور مال باپ کے ساتھ مجلانی کرو ، اگر پہنچ جائے برطیع و تمہا رسے ساسے ان میں سے ایک یا دونوں تو ذکہ و ن کوم ول اور نہ ان کو جھڑکو ، اور کہوان سے ادب کی بات ، اور نیاز مذک سے عاجری کرسے ان کے سامنے کندھے جھکا دو ، اور کہوا سے رب ان پر رقم کیجیے جیسا کہ نہوں نے بھے کوچھوٹا سا پان ، تمہا را رب خوب جانتا ہے جو تمہارے والوں کو بھی اگر تم نیک ہوگے تو وہ رج رج کرنے دالوں کو بخت ہے ، اور دو قرابت والے کواس کا حق ور محت اور دو قرابت والے کواس کا حق ور محت کی اور شیطان اپنے رب کا محت کی اور شیطان اپنے رب کا محت اور وقت ہے ، اور وقت ہے تم ان کی طرف سے تعافل کرو تو میں سے ، اور گر میں ، اور شیطان اپنے رب کا مشکل ہے ، اور گر میں اپنے رب کی مہرا نی کے انتظار میں میں ہے ، اور گر میں اپنے رب کی مہرا نی کے انتظار میں میں ہے نہائی کرو تو تع ہے تم ان کی طرف سے تعافل کرو تو

وَلا تُنْسُطُهَا كُلُ الْبُسُطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَنْسُطُ الِرِّزْقَ لِمَنْ بَّيْنَاءُ وَ يَقُدِلُ إِنَّهُ كُنَّانَ بِعِبَادِمُ خَبِيْرًا بُصِيْرًا أَيَصِيرًا أَوْلَا تَقْتُلُوٓٳۤٲۏؙٳڒڲؙڵؙ۫؞۫ڂۺ۫ؾۼؔٳڡ۫ڵڒؿۣ؞ؙڵڂڽؙٮؙۯؙۊ۫ڰؙؙؙؙؠؙ وَإِنَّاكُمُ مِنْ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَيْنُوًّا ﴿ وَلَا تَنْقُدَبُوا الرِّنْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِكَةً وَسَاءً سَبِيْلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ الَّا بِالْحَتِّي \* وَمَنْ قُتِلَ مُظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهُ سُلُطْنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْدِلِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوْرًا ⊙ وَلَا تَقُورُبُوا مَالَ الْيَنِيمُ إِلَّا بِالَّذِي هِيَ ٱخْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ الشُّدَّةُ وَاوْفُوْا بِالْعَهْدِ وَانَّ الْعَهْدَ كَانَ مَنْتُولًا ﴿ وَاوْفُوا أَلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِيْوًا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ وَلِكَ خَابِرٌ وَّاحْسَنُ تَأُونِيًكِ وَلِا تَقْفُمَا لَبْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمُعَ وَالْبَصَرَوَالْفُوَّادَكُلُّ أَوْلِيكُ كَانَ عَنْهُ مُسُولًا ۗ وَلاَ تُنْهُ سِ الْاَرْضِ مَرَحًا وَإِنَّكَ لَنْ تَعَيْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالُ طُوْلًا ۞ كُلُّ دْلِكَ كَانَ سَيِّئُكُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهَا ﴾.

کبه دوان کونرمی کی بات ، اورا پنا باشه اپنی گرد ن کے ساتھ بدحام وامست ركهوا ورمزاس كوكمول دو يالك كحولناك بھرتم بعضے رہوالزام کھاتے موے بارے ہوئے اہمارا رب بں کے لیے چاہے روزی کھول دیا ہے اور ننگ معی دہی کر آ ہے . دسی ایسے بندوں کو جا شنے والا دیکھینے والاسبعد ا ومفلسي سيغوث سيدايني اولا د كويز ماروالو ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو ، بیے شک ان کا مایا بری خوں ہے، اور زناکے یکس شہاد وہ ہے ہے دیا لی اوربری اه مید ، وراس جان کور ماروسی کوالترف منع كر ديا بي ترحق بر ، اور فيلم عدمارا كيا توميم في ال مے دارے کورورویا ہے سوفل کرنے میں صدمے نہ كل جائے اس كومددملتى مے ، اور تيم كے مال سم قريب نه جا وُمگر مس طرح كرمهتر بهوسيب مك كدوه ايي بوانی کویمنے، اور عهد کو بورا کروب شکے عمد کی بوج بوگ ا ورجیب مایپ کر وییئے نگوتو مایپ پورا مجردوا ورمسیدی ترازويه تولويه ببتريه اورامس كانجا كالجعاب اور مبس بات کی تم کونجرنہ میں اس کے بینچیے مزیرو ہے شک كان اورانكه دا دردل ان سب كي اس سے لوچه موگي ، اور زمین براتراتے موستے ماحلوتم اسی کو بھاڑ نہ ڈالو گے او نہ لبا ہوکر پہاڑول کے پہنچو گے۔ پرحتنی ہائیں ہیں ان سب میں بری چیزے تما ہے رب کی بیزاری۔

וניתו דד ל מד

س کے علاوہ اور دوسمری نصیحتیں ، وعظ ، رمنہائیاں ، احکامات اور منہبات وغیرہ جن کو قرآن کریم کی آیات نے نوب کھو قرآن کریم کی آیات نے نوب کھول کر مبان کیا ہے۔ اور قرآن کریم ان کی طرف دعوت دتیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ کیا ہے کہ قرآن کریم نے اپنی توجیہات ورمنہائیوں ہیں مختلف انداز اختیار کیے ہیں جن میں سے تعبق

الف . قرآن كريم كى وه رسمائى جوحروف تاكيد كے ساتھ وار دمونى ہے جيسے كه فرمات الهي: ((إِنَّ فِي دُلِثَ لاَ يَا تِ لِتَقَوْم لِيَعَقِلُونَ )) الرسر م ان چیپزوریں ان بوگوں کے لیے نشانیاں ہیں بونو کرتے ہیں۔

> الإإِنَّ فِي ذَٰ لِلَّ لَا يَأْتِ لِقَوْم يَتَنَفَكَّرُ وُنَّ ﴾. الرعد ٢٠ ا *درارشا دِر*ياني :

لا انَّ فِي دُولِكَ لَا يَاتِ لِنَقَوْمِ يَهُمَعُونَ ». يوس - ٥٠ اورارشادِ رياني:

الاانَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْمِكَ لِمِنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ

أَوْ ٱلْكُفَّ النَّهُ وَهُوَ شَهِيْلًا ﴿). قَ - ٣٠ ب ۔ قران کریم کی وہ رہنمانی جو سروٹ استفہام انکاریہ سے ساتھ وہ روہ ہوئی ہے جیسے ارشا دِربانی ہے : ((اَمْرِيَقُولُونَ شَاعِلْ تَتَرَبُّصُ يِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ، قُلْ تُرْبَصُوا قِالِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿ أَمْرَتُأْمُرُهُمْ اَخْلَامُهُمْ بِهُلَّا آهُرهُمْ قَوْمُ طَاعُونَ ﴿ آمْ كَيْقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ، بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْيَأْتُوا بِعَدِيْتِ مِشْلِهُ إِنْ كَانُوا صَدِقِانِينَ ﴿ الْمُرْخُلِقُوامِنَ غَيْرِ شَيِّ مِ الْمُر هُمُ الْخُلِقُونَ ﴿ الْمُرْخَلَقُوا السَّمُوتِ وَالْكَارِضَ \* يَلُ لاَ يُوقِنُونَ ٥ أَمْعِنْدُهُمْ خَزَايِنُ رَيِّكَ أَمْرِهُمُ الْمُصَّيْطِدُونَ ﴿ أَمْرِلَهُمْ سُلَّمْ يَّنْتَّمِعُوْنَ فِيهِ وَقُلْيَأْتِ مُسْتَّمِعُهُمْ بِسُلْطِين مُّبِينِيهُ آمَرَكَهُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ الْبَنُوتَ قُ اَهُرَتَنَالُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ٥ آمرُ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنَّبُونَ ﴿ أَمْرِ يُونِيدُ وْكَ كَيْدًا م فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ المُكِينُدُونَ \* أَمْرَ لَهُمْ إِنَّهُ غَيْرُ اللهِ \*

اسميس ان ك واسط نشائيان بي جوك وحيان كرست بي .

ہے شک اس میں ان توگوں کے لیے نشا نیاں ہیں جوشتے ہیں

اس میں صوحیت کی جگہ ہے اس کے لیے بس سے اندر ول ب يالكائے كان دل لكاكر .

ک کہتے ہیں یہ شاعب ہماس پر گردش زمانہ کے منتظ السيكم ويعيد تم منتظر مويل مجى تمها رس ساتومنتظ ة وں کیا، ان کی عقبیں ان کومپی سکھائی ہیں ۔ یا یہ لوگ ٹما یت یرہیں، یا کہتے ہیں کہ رخود قرآن بنالا ئے ہیں. اصل ہے ہے كدان ميں ايان مي نہيں بھر ما ميك كر في اى طرح كى بات مے ایس اگروہ سے بیں کیا وہ آپ ہی آپ بن سکے میں یا وہی بنانے والے ہیں یا نہوں نے آسمانول کو اور زمین کوشایا ہے۔ اصل پر سے کدان میں تقین بی نہیں کیا ان لوگوں کے پکس آپ سے پروردگا رسے خزانے میں ایوٹ حاکم (مجاز) ہیں۔ کیاان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ اس کے ڈیعیہ سے باتیں سن ایا کرتے ہیں توان میں سے بوسن آ آ ہووہ لائے (ا پینے دعوٰی پر) کوئی کھلی دسیل، کیاالٹنرے لیے تو بیٹیاں ہوں اور تمہارے بے بیٹے ؟ یااب ان سے مجعد معاوم طلب كريت ميں مووه اس آوان كے بورا سے وب جاتے ہیں کیاان کے پاس غیب رکاعلم ) ہے کہ وہ اسے

سَبْحُنَ اللَّهِ عَنَّا يُشْرِكُونَ ﴿)).

طور . ۳۰ یا ۲۲

سواكونى اور فدايد ؟ ياك مع الشران ك شرك سد . لا - قرآن كريم كى وه رسمانى جوعقلى ادله كے ساتھ وار د ہونى ہے جيسے كدارشاد بارى ہے:

لا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّلْمُونِ وَ الْأَثْرُضِ وَ الختيلات البيل والنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْدِرِي فِي الْبَحْيِرِبِهَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَصَّا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَا إِفَاحْيَا بِهِ لْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَانِكَةٍ وَتَصْرِيْفِ الرِّيْجِ وَ السَّحَا بِ الْمُسَخِّرِبَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَمْرِضِ لَا يُتِ لِقَوْدِرِ نَعْقِلُوْنَ ﴾. البقسره - ١٢٨٠ ا ورفرمایا:

اللَّوْكَانَ فِنْيِهِمَّا أَلِهَهُ ۖ إِلَّا اللَّهُ لَفَكَ كَانًا ، فَسُبُحُنَ اللهِ رَبِّ الْعَدْرِشِ عَمَّا يَصِفُونَ ». الانبسأ ديهم

ييز فرمايا:

ر تاتی ہے ،

ا ( أَمْرِخُ لِقُولُ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ آمُرُهُمُ الْخُلِقُونَ 🖰 )، الطور - ۳۵

الوَفِي الْأَرْضِ إِيْتُ لِلْمُوقِينِينَ ﴿ وَفِيَّ ٱنْفُسِكُمُهُ أَفَكَ تُبْصِرُونَ نَ) الذاريات ١٠١٠ ١١٥ الذاريات ١٠١٠ و١١

( النيسَ البِزَانَ تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِبُلَ الْمُشْرِقِ و الْمَغْيِرِبِ وَلِنكِنَّ الْبِرُّصَنِ امْنَ بِأَللَهِ وَالْبَوْمِر

بے شکہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات ا ورون کے بدلتے رہنے میں اورکث تیول میں جو کہ دریا میں ہے کرصیتی ہیں لوگول کے کام کی چیزیں اور یا ٹی میں حبس كوكرالته في آسمان بسامًا لا معر مبلايا اس سے زمين كوكس كمعرف كعداوراكسي سيقم كع جانور سچیلا ہے، اور موا وال کے بدلنے میں اور بادل میں جوکہ تابعدارے اس کے حکم کا اسمان ورسین سے ورمیان ، ب شكران سب جيزول مي علمندول كيليانشانيال بير-

لكدليا كرت بين ؟ كياير لوك برائي كالراده ويصيح ين بهو

یر کا فرخود ہی برانی میں گرفتارموں کے، کیاان کا اللہ کے

المران دولول (ملكبول) مي علاوه التدسيم كوني معبود موما تویہ دونوں درہم برہم پوسکتے ہوستے اللہ مانکب عرش یاک بيدان الودس جويرلوگ بيان كريسي يى .

ياانهول ني اسمانول اورزمين كويداكرلياب، يايدكه خود (الينم) خالق ميں ؟

ا ورزمین میں دہبت ہی، نشا ٹیال پیلنین لانے والول سمے کیے اور خود تمہاری ذات میں بھی تو کیاتہ میں دکھائی نہیں دیا؟ د آآن کریم کی وہ توجیہ ورمنمائی جواسلام کے عمومی و محیط ہونے کے بیان کے ساتھ مذکور ہے ، جیسے کہ ارمث اد

نی میں کوزہر سرکر اینامند کروٹ رق کی طرف یامغرب کی المرف بكين برى نكى تويه ہے كەسچۇرنى ايمان لائے التدمير

ا هجْدِهِ لَمُكَيِّكُو وَالكِتبِ وَالنَّبِينَ وَالنَّ الْمَالُ عَلَى خَبِهِ ذَوِي الْقُرْبِي وَالْيَتْمَى و الْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّيِيْلِ وَالسَّايِيِيْنِي وفي الزِقَابِ، وَأَقَامَ الصَّلُوةَ وَأَنَّى الزَّكُولَةَ وَالْمُوْفُونَ لِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهُدُ وَاوَ الصَّيرِيْنَ فِي الْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ وَلِياكَ الَّذِبْنَ صَدَقُوا ﴿ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٠٠٠) ابقويه اورسورهٔ کحل میں ارشا دہیے:

(اوَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِثْبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًّ عُ وَرَحْهَةً وَ بُشْرِكِ لِلْمُسْلِمِينَ) أَمْلُ 10 سورة العام مي بي ب

«ما فَرَّطُنَا فِي الْكِتَّ بِ مِنْ شَيْعِي) . الانعام ٢٦٠

یاری ہے:

( وَإِذَا حَكُمْتُهُمْ بَانِينَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُمْ بِهِ ، إِنَّ إِنَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)، انساء ١٨٥ منوره کی اہمیت وشورائی نظام کے منتعلق ارشاد ہے الفَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلُهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِهِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُتُوكِيِّلِينَ ... أَرَّمُرَتُ ١٥٩

ورقیامت کے دن برا در فرشتول برا و رسب کر بوں وربینمبرول بیر، اور اک کی مجست برمال وسے رشتر در ور كواوريتي ركو ورمى جول كو ورسافرول كو، ورم سكي والول كو، در كرديس جيراني بي ، اورقائم ركه نمارًا ور د پاکرسے زکوۃ اورجب مبدکریں تو اپنے ، قرار کو پوراکرنے واسے ،اورصبرکرسٹ والے نمتی میں اور کلیف اورلوائی کے وقت بيبي لوگ ميں سيھے اور يہي پر ہيز گار ہيں۔

ا وریم نے آپ پرکتاب آباری کھال بیان مرحبز کا اور بدایت ا در جمت اورنشخری مکم ماشنے والوں سے لیے

ہم نے نہیں جھوری کصفیر کوئی چیز ۔ کا۔ قرآن کریم کی وہ رہنمائی جس میں تنریعیت کے قوا مدمنکور میں۔ جیسے کہ قضاء وفصلہ میں عدل سے متعلق ارشا د

، ورحیب وگوں میں فیصلہ کرنے لگوتوانصاف سے فیصر كروا بنترتم كواتيمى نصيحت كرآ بيت سيه شك التستنف ولا ورويكيعث والاسيع

سوآب ان كومعاف كر ويجيا وران كے ليے بشش مديكے اوركام ين النسيشوره ليجيه بمجرحبب ال كام كا قصيد كلىي توالتدريجروسكرس، الشكوتوكل والورسع مبت بير.

ان کا دیداہم ) کام باہمی مشورہ سے موتا ہے۔

اسے توگویم نے تم (سسب) کوائیک مروا ورا یک عورت

ا(وَأَمُوهُ وَشُورِی بَیْتَ الْمُ مُ) النوری . ۲۸ انسانی مساوات کے بارے میں ارشادِ باری ہے: ((يَايَّهُا النَّاسُ إِنَّا خَنَقْتُكُمْ مِنْ ذَكِرةَ أَنْثَىٰ سے پیاکیا ہے ،ادر م کو مخلف قومیں اور خاندان بنادیا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچان کو ، ہے شک تم میں سے پر ہیز گار تراشہ کے نزدیک معزز ترہے۔

وَجَعَىنَكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَا بِلَ لِتَعَارَفُوا . إِنَّ آكُرُمَكُمُ عِنْدَ اللهِ آثَقِيكُمْ ﴿ ﴾.

الجب إت- ١٣

یہ وہ اہم انداز داس وب ہیں جنہیں قرآن کریم نے اپنی نصیعتوں اور وظھوں ہیں افتیا کیاہے۔ اور یو مخلف ہے اسلوب وانداز ہیں جن ہیں سے ہرایک کا اپنا الگ الگ اثر ہواکر تاہے ، اور دلوں ہیں ، یک فال فتم کا اثر و کیفیت پیدا ہوتی ہے اور یہ ایک باشکل برہم سی ہرایک کا اپنا الگ الگ اگر ہم آخر ہواکر تاہیے ، اور دلوں ہیں ، یک فال فتم کا اثر و کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اور اسلامی اور ان کو مہذب بنانے ہیں ان اسالیب وانداز کو افتیار کریں جنہیں قرآن کریم نے افتیار کیا ہے تو بی جا کسی شک وشبہ کے بہترین تربیت اور افلا ق میدہ اور شاندار انسانی کردار اور عظیم اسلامی تہذیب ہیں نشوون کا یا بیش گے۔

رسول اکرم صلی الشد علیہ وہم نے نصیحت کابہت اہتمام کیا ہے ، اور دعاۃ اور مربول کوسیس دیا ہے کہ وہ وعظو و نصیحت سے کام لیں ، اور دنیا وی زندگی میں ہر سلمان کوریکم دیا ہے کہ وہ بسید ہیں ہوا وجس معاشرے ہیں رہتا ہو ہر جگہ داعی التٰہ بن کررہے تاکہ وہ اس کے وہ باشندے اس کی رہنمائی اور وعظ ونصیحت سے اٹر قبول کرلیں جن میں وصط کے والا دل ہویا جو توجہ واستمام سے کان سگا کر بات سنتے ہول ، اور تاکہ دعوت وارشا دا ور وعظ ونصیحت سے ذریعے سے من توکول کو بی نے کی فرمہ داری پوری کرسے جو جہالت کی دلدل میں مین سے میں ، اور ابا جیت و آزادی کی وادی میں بو کھوا رہے ہیں ، اور ابا جیت و آزادی کی وادی میں بو کھوا رہے ہیں ، اور زینے وضل لل اور گراہی سے بیا بانول میں اِستہ کم کر بیٹھے ہیں ، اور ابا جیت و آزادی کی وادی میں اِستہ کم کر بیٹھے ہیں ، اور زینے وضل لل اور گراہی سے بیا بانول میں اِستہ کم کر بیٹھے ہیں ۔

وعظون فیوت اورالله کی طرف بلانے اور دین کی دعوت دینے کے سلسلہ میں نبی کرم علیب رالصلاہ والسلام نے جواحکامات دیدے اور رہنمائی کی ہے ان میں

### مسے چنداہم اہم درج ذیل ہیں:

انام می رحمدالله حضرت تمیم بن اوس داری رضی التدعنه سے رہ بیت کرتے ہیں کہ بی کریم صلی القد علیہ وہم نے ارشاد فرمایا: فرمایا: دین نصیحت وخیز خوابی کانی ہے ، ہم نے عوض کی بسس سے لیے خیر خواہی ونصیحت کی جائے؟ تو آپ نے ارشا و فرمایا: اللّٰدا وراس کی کتاب اوراس سے سول اور سمی نول کے اثمہ و حکام اورعوام سے لیے ۔

اور بخاری وسلم حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت کرتے بی کدانہوں نے فرایا: میں نے سول الله کا الله کا میں دوایت کرتے بی کدانہوں نے فرایا: میں نے سول الله کا مید وم سے دست میں مید وم سے دست میارک پر نمازی کم کرنے زکاۃ دینے اور مرسلی ان سے ساتھ خیرخوا ہی کرنے پر مبعیت کی .

ورا ہم مع حضرت ابوم معود انصاری میں التہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: رسول التذہ ملی التہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسبس تنفص سے محصی عبل فی وخیر کی طرف رسمائی کی تواس کو تھی ولیا ہی اجر ملے گا جدیا اجراس میکی کرنے والے

🗫 اور المیمسلم حضریت ابوم پریره منی النّه عنه ہے دوایت کرتے ہیں کہ رسول النّه صلی النّه علیہ وم نے ارشا د فرمایا جشخص نے اچھی بات کی طرفت دعومت دی تواس کو تھی اتنا ہی اجرملے گا جتناان لوگول کو ملے گا جنہوں نے اس کی اس بی بیروی کی ہو اوراس کی وجہ سے ان عل کرنے والوں سے اجر میں مسی تشم کی کمی بھی زہو گی۔

ور بخاری وسلم حضرت بهل بن سعد ساعدی دنی الله عنه سے روا بیت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ ولم نے حضرت علی نئی التّہ عزیر حبب خیبرفتے کرنے کے لیے بھیجا توان سے فرمایا تم آم سے جاما حتاکہ وہاں پہنچ جاؤ تو بھیران ہوگول کواسلام ک دعوت دینا اور به بتلاناکهان برالله تعالی کاکیایق واجب برد تاسید . اس لیے که بخدااگرالله تعالی تمهاری وجه سے ایک ۔ اومی کوتھی ہابیت پر لیے آئے تو یہ تمہارے لیے سرخ ا ونٹول سے بھی بہتر ہے (سرخ ا ونرف عربول سے یہاں نہایت قیمتی اوز ششار مہوتے تھے تہیں یہ اوز شاس جائیں اس سے بہتریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وحبہ سے ایک آدمی کو راهِ راست برنگا دے۔

اس سلديس ميے شمارا حا دين وار د مولى بي اس ليے مربول كوچاہيے كدان ارشا دات ورمنها تيول برعل كي ا در حوکچھان ا ما دیٹ میں دار دیموا ہے اس کوعملی جامہ پہنا میں ، اور نماص طور سے وہ امور حوال کی اولا د اور شاگرد ول اورمريدول سيعلق ريحقة بيل-

بمار مصعلم اقل نبي كرم عليه الصلاة والسلم في وعظ وتصيحت مي نهايت اعلى ترين منهج وطريقه افتياركيا ته اوم اس سلسله میں آہیں۔ کا اندازا ورطر لقیہ ایک مثالی طرلقیہ تھا جومختلف اسلوب واندازا ورمتنوع طربقول میشتمل تھا : آپ کے اس طریقے و بہج میں سے اہم اہم چند نمونے درج و بل میں۔ الف - قصة كے انداز كوا خيبار كرنا جب كى جندمتاي يين:

ا - برس كم مريض ، كنجه اور نابيانخص كاقصه:

**(** 

اما ) بخاری وسلم رحمهاالته حضرت ابوسریره رضی الته عندسے روایت کرتے میں کہ انہوں نے نبی کرم ملی الته علیہ ولم

ے میں نے اس بحث میں ۔۔ اس تحریر ۔۔ زیادہ مدد ی ہے جوشیخ عبدانفہ ح انبوغدہ کے مقالے" ارسول اعلم" جومدارس و کالجول کے می مزات موسم الثّقافي العاشر" كم (ص-٣) مرتفيي تقي .

كويه فرمات سنا؛ كرنى اسرائل مين تينخص تصے ايك برص كامريين، دوسراكنجا، اور تعبيرا نابنيا، الله تعالى فيان مينول كامتحان لیناچا اچنا بچان کے یا س ایک فرشہ بھیجا وروہ فرشہ ابرس سے پاس آیا: فرشة : تم كوسب سے زیا دہ كیاچیز مجبوب ولپسندیدہ ہے ؟ ابرس: اجھا زیگ اور ابھی عبلد، اور ہی کم مجھ سے یہ ہمیاری ختم ہوجائے سب کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں فرشتے نے اس کے ہم ہر ہاتھ تھیااور اس کی برس کی ہمیاری ختم ہوگئی اور اسے بہترین رنگ مل گیا۔ فرشت تمہیں کو ان سال المان اور محد فرشة وتمهيس كون سامال زياده محبوب بيد و ابرس: اونٹ. چنانچہ اس کوایک سالمہ اونٹنی دے وی گئی۔ فرشة : الله تهارے ليے اس ميں بركت عطا فرائے۔ مچھروہ فرشتہ گنبے کے پاس گیا: فرشة : تهیں سب سے زیادہ کیا چیز محبوب ہے ؟ گنجا: اچھے بال اور برکہ محبہ سے بر بمیاری دور مہو جائے بس کی وجہ سے لوگ مجہ سے کن کرتے ہیں فرشتہ نے اس سے سربر ہاتھ مھیا وہ بیما یی فتم ہوگئی اور اللہ نے اس کو بہترین بال عطا فرادیے۔ فرشتہ : تمہیں کون سامال سب سے زیادہ محبوب ہے ؟ گنجا: گائے. چنانچہ ا<u>سے ایک</u> حالا گائے دے وی گئی۔ فرشته: التدتعالى اس مين بركت دے۔ میروه فرشته نابنیا کے پاس آیا ہے: فرشة بمهیں کوئسی چیزسب سے زیادہ محبوب ہے ؟ نا بنیا : یک الله تعالی محصے نگاه عظا کر دے اور میں لوگول کو دیکھ سکول ، چنانچہ اس فرشتے نے اس کی آنکھول ہر بتصمیم اور اللہ تعالی نے اس کی نگاہ بحال کر دی ۔ فرشة تمہیں کون سامال زیادہ مبوب ہے ؟ نابنا: تجری جنانجه اس کوایک حامله تبری دے دی گئی۔ ہ ہیں ہراں ہیں پردہ کا رایا ہے تا کہ بران کر ہے ۔ چنانچہ بینول جانوروں نے بیچے دیسے اور ابرص سے افرائوں سے ایک دادی بھرگئی اور گنچے کی گائیول سے ایک وا دی مجرگئی اور نابیا کی بحرایوں سے ایک وادی مجرگئی۔ بجروبی فرشته اسی شکل وصورت میں ابرص سے پاس آیا ۔ فرشتہ : ایک کین ا دمی بول ، سامان سفر کھیے نہیں ہے ، آج اللہ کی مدد اور تمہاری امداد کے بغیریس اپنی منزل قصود

ا سن المار بنتی سکتا میں تم سے اس اللہ کے واسطے سے سوال کرتا ہول حس نے تمہیں بہترین رنک اور عمدہ جلدا و مال و دولت عطاکی ایک اونٹ مانگتا ہول حسس کے ذرایعہ سے اپنے سفر کولورا کرسکول ۔

برص : (ميرے ادير) بهبت معقوق و ذمه داريال بيل.

فرشتہ : ایسامعلوم ہو تا ہے کہ میں تم کو خوب بہجانتا ہول، کیاتم اربس نہمیں تھے جسے دیکھ کر روگھن کھاتے تھے ؟ کیاتم فقیر نہمیں تھے تھپرالٹہ نے تمہیں بیمال و دولت عطاکی ؟

ابرص : به مال تو محد سبت در البيت مع ملما جالا آر باسب.

فرشته : اً رم جبوٹے بوتو التٰدتعالی مہیں دوبارہ ولیا ہی بنا دے جیسے تم پہلے تھے۔

وہی فرشتہ پھرائی اسی صورت وسکل میں گنجے سے کیسس آیا۔

فرشة : اَيُكُنُّ اَوْمَ بُول. وسائل سفرختم بوسِّئَ بَيْ اَنْ عِيل ابْنِى منزلِ مِقصود تك الله كفض اورآب كى مدا دسے ہى بہنچ سكتا بوں اس لیے بی آپ سے ال ذات کے نام پرسوال كرتا ہول حب نے آپ كو بہتری بال اور اجھا زَنْگ روپ دیا ، اور مال عطاكیا . آپ سے صرف ایک كائے كاسوال ہے بی کے دریعے سے بی ا پنے سف رکو جاری رکھ سكول .

كنجا :مجه ير زمه واريال اور تقوق بهبت زياده بين -

جب بیت با اسامعلوم بو اسپے کہ میں آپ کو بہجاتیا ہول، تبلاد کیاتم وہ گنجے نہیں تھے جسے لوگ دمکی کو گھن کیا کرنے تھے ؛ کیاتم غرب و کین نہیں تھے بھراللہ نے تمہیں مال عطاکیا ؟

گنجا: ير مال توميم إين دادا بردا واس وراشت مي الاسب.

وشة الرتم مجوسة موتوالتدتعالي تمهيل وايه مبى بنا دسے جيسے تم پہلے تھے۔

مجروہ فرشتہ نابینا کے پاس ای شکل وصورت میں آیا:

فرشۃ : ایک کین آدمی ہول سفرسے تمام وسائل ختم ہو سے ہیں ، میں اپنی منزلِ مقصود تک اللہ کے فضل داکپ کی مدد کے بغیر بہیں بہنچ مکنا ،اس لیے میں آب سے اس اللہ سے نام پرسؤال کرتا ہول حس نے تمہیں ۔ دوبارہ سگاہ عدا کی ، ایک بجری کاسؤال ہے جس کے ذریعہ سے میں اپنے سفر کوجاری رکھ سکول.

ن بین : میں واقعی نابینا تھا، القدنے مجھے نگاہ واپس دی، اس لیے تم بوچا ہولے لواور بوچا ہے جپوٹر دو بخدام القہ سے نام برجز بیز بھی لینا بیا ہوگے میں اس میں تمہارے لیے ہرگزر کا وسے نہیں بنول گا،لندا ہوجا ہوسے لو۔

ع برجب بیان بین پی برست یا می می می رست سے بر رز را رات برین بین از می ما به بدیر بوال می الله م سے رائن بوگیا. فرشته : تم ابنا مال اپنے پاس بی رکھو ، اس لیے کہ یہ در حقیقت تم بینوں کا امتحال تحاجس میں الله تم سے رائنی بوگیا ،

ور مهارے دونوں ساتھیوں سے نا راض ہوگیا۔

# ۲- ایک عجیب وغریب نکرای کا قصہ:

ما کی بخاری رحمہ اللہ حضرت ابوہ سریرہ وضی اللہ عنہ سے رو ایت کرتے ہیں کہ سول النہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی کہ ک سے ایک آ دمی کا نذکرہ فرمایا جس نے بنی امسرائیل کے سی آدمی سے ایک ہزار دینار قرض مالگا تھا۔

قرمن خوره بگوامول كوسه و تاكيس انهيس كواه بنالول .

قرض دار: الله تعالى كى شهاوت بى كافى به.

قرض خواه : كونى ضمانت ديين والالايم

قرض دار: الله بي ضمانت سے ليے كافى ہے۔

قرض نواہ: تم نے باکل بیج کہا، اور مجراس نے ایک وقت تقررہ کہ کے لیے اسے پیسے وے ویے، وہ قرف خواہ کو چھے اے کرسمندری سفر پر رواز ہوا اور اپنی فرورت پوری کرلی بھروہ کی سواری کی ٹائش میں سکل اگر اس پر سوار ہوکر قرض خواہ کو وقت مقرہ پراس کے پیسے دیے سکے بکین اسے کوئی سواری نہ ٹی ۔ تواس نے ایک بکڑی لی اس میں سواخ کیا اوراس میں ہزار دینار دائل کر دیسے اور ان سے ساتھ اپنی طرف سے ایک خطاس قرض خواہ کو لکھ دیا ۔ اور مجراس سوراخ کو بند کردیا اور اس لکڑی کو سمندرسے یاس لایا۔

قرضدار: اسے اللہ آت بخوبی جانے ہی کہ میں نے فلا تضمی سے ایک ہزار دہم قرض لیے تھے، اس نے مجھ سے کوئی کفیل وضا من طلب کیا تھا، اور اس سے کہ دیا تھا کہ اللہ کی شمانت بہت کائی ہے وہ اس پرتیار ہوگیا تھا، اور اس نے مجھ سے کوئی کوا ہو ملب کیا ہواتو میں نے کہا کہ اللہ کی گوا ہی ہی کافی ہے۔ تووہ آب کی شہ دت پر اضی ہوگیا تھا، سواری حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی پوری کوشٹ صرف کردی تاکہ اس قرض خواہ کواس کا قرضہ والیس کر دول بیمن مجھے کوئی ہوائی موائی م

گھر پہنے کر جب اس نے اس نکوئی کو جیرا توکیا دیکھتا ہے کہ اس ہیں اس کے دینا را درایک خط رکھا ہولہے کچھ وقت سے بعد وہ خص بھی آگیا جس نے اس سے قرض لیا تھا اور ساتھ ہیں ایک بزار دیٹا ربھی لے کرآیا۔ قربندار ؛ بخدا ہیں مسلسل کوشش کرتا رہا کہ کوئی سواری مل جائے اور آپ کو قربنہ ا داکر دول لیکن آج سے قبل مجھے

کوئی سواری ہی نہ ملی

قرضنواه : کیاتم نےمیری جانب کوئی چیز پیچیجی ج

قرضدار : میں توات کو تبلار الم موں کہ میں نے آج سے قبل کوئی سواری ہی نہائی.

ر معنواه ؛ الله نها الله المحمد على المعنواديا جوتم نے لکھای میں رکھ کرجمیجی تھی ، جنانجے ۔ قرمن دارا ہنے سر ، دینا کے کروائیں حیلاگیا

## ۳ حضرت هاجرواسماعیل علیهاالسلام کا داقعه

مام بخاری رسدانتہ حضرت عبدانتہ بن عب سے صنی انتہ عنیا ہے رہ ایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرہ یہ : حفرت ابہم معیدانسل محضرت اسماعیل کو الدہ حضرت ہا جر اور ان کے شیر خوار بیجے حضرت اسماعیل کو الدہ حضرت ہا ور ان کے شیر خوار بیجے حضرت اسماعیل کو سے کر آنے اور سیجہ تر مر ک ویک جانب زمزم کے کنویل کے اوپر بیت انتہ کے پاکس انہیں ایک ورخت سے پاک چیوٹرویا ، ان و نول مکریں نہ کو کی ادم یا آدم زاد تھا اور نہ وہاں پانی کانم ونشان تھ ، حضرت ابراہیم عید اسوم نے ان وونول (مال بیٹے کو وہال چوٹر ویا وران سے پاک مجورول کا کیت تصیلا اور پانی کا ایکٹ کیزہ رکھ دیا۔

ا ورخود و دال سے واپس مبوسلیے، توحضرت اسمائیل کی والدہ ان کے بیچھے بیچھے آبنی اورع ض کیا ؛ اسے ابر نہم آپ مہیں ایک اسی وادی میں چوڈ کرکہال جار ہے ہیں جہال نہ کوئی مؤسس و ٹمگسار ہے اور نہ کوئی اور چیز ۔ یہ بات انہول نے حضرت ابرا ہیم ملیہ اس لام سے کئی مزنبہ کہی گئن انہول نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی ۔

حضرت بإجر : كياالتّدنة آپ كوليْكم دياسب ؟ من من اسم حيال

حضرت ابراہیم : جی ہال۔

حضرت بإجر المجيرتوالله تعالى تميس مركز ضالغ نهيس فرمائ كا.

یکہ کردہ واپ آگیں اور حضرت ابراہیم علیہ اسلام تشریف ہے گئے۔ اور حب وہ مکریس شنیہ امی جگر پر پہنچے ہما سے وہ لوگ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے تو وہاں کھوسے ہوکر سبت اللہ کا رخ کیا، ورباتھ اٹھا کردرج ذیل کامات کے ستھ اللہ سے دعا مانگی فرمایا :

((رَيَّنَا الْنِ اَسْكُنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِيْ بِوَادٍ غَـُنْهِ لِارْيَّنَا الْمُحَرَّمِ وَكَنَا فِي الْمُحَرَّمِ وَكَنَا فِي اَلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا فِي أَنْهُ وَالْمُرَاتِ الْمُحَرَّمِ وَرَبَنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلَاوَةَ فَالْجُعَلُ اللَّهِ مِنَ النَّمَ وَالْمُرَاتِ لَعَلَّهُمْ تَقِينَ النَّمَرُاتِ لَعَلَّهُمْ تَقِينَ النَّمَرُاتِ لَعَلَّهُمْ تَقِينَ النَّمَرُاتِ لَعَلَّهُمْ تَقِينَ النَّمَرُاتِ لَعَلَّهُمْ قَالَ النَّهُرَاتِ لَعَلَّهُمْ قَالْمُ فَيْ النَّمَرُاتِ لَعَلَّهُمْ اللَّهُ وَالْمُرْقُفُهُمْ فِينَ النَّمَرُاتِ لَعَلَّهُمْ الْمُؤْلِقِ لَعَلَّهُمْ اللَّهُ وَلَيْ النَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْمُؤْلِقِ لَعَلَّهُمْ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ لَعَلَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ لَعَلَّهُمْ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ لَعَلَّهُمْ الْمُؤْلِقِ لَعَلَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْمُؤْلِقِ لَعَلَّهُمْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ لَعَلَّهُمْ الْمُؤْلِقِ لَعَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ لَعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ لَعَلَيْهُمْ الْمِؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ لَعَلَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ لَهُ الْمِؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ لَقَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ لَعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ لَعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ لَمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ لَعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لَاللَّهُمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لَهُمْ الْمُؤْلِقِ لَمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لَعِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لَلْمُولِقِ لِلللْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لَاللَّهُ الْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لَمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقِ لَمِنْ لَلْمُؤْلِقِ لَمُؤْلِقُ لَمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقِ لَمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِق

اے رب میں نے بیا ہے اپنی ایک اور اوکو ایسے مید ن میں کرجہاں کھیتی نہیں ، ب سے ممتر م گھر کے پاس ، اے بہ ر رب تاکہ تائم رکھیں نماز کو ، سولعفن لوگوں سے دل ان ک عرف ماک کر و یکھیے اور ان کو میووں سے روزی و یکھیے يَشْكُونْ عَ )). ابرابيم - ٢٠ شايد وي شكركري ـ

ادهر صفرت اسمایل کی والدہ نے صفرت اسمایل کو دورہ بلانا شرق کردیا، اور وہ نود وہ بانی پیتی رہی بہین مجنبکین کا پائن ختم برگیا اور وہ نود دو خود بھی بیا ک بگوئی اوران کا بیٹا بھی، اور وہ ان سے سامنے بیاس سے لوٹ پوٹ بوٹ بوٹ کو ہواس ناظر کہ بیجے پر نظر نیڑ سے وہاں سے مبت گئیں ، انہوں نے دیکھا کہ صفایہا ڑان کے قریب ترین بہاڑ ہے جانچہ وہ اس پرجپڑھ گئیں اور وہاں سے وادی کا درخ کیا کہ شاید کوئی آدمی نظر آجا ئے بہین انہیں وہاں کوئی آدمی نظر آبا، لبندا وہ صفایہا ڑسے بینے اتریں اور حب وادی پارکرلی ، درمرو و بہا در کے بائس بینے اتریں اور حب وادی پارکرلی ، درمرو و بہا در کوئی آدمی نظر آبا ، وہ اسی طرح صفاسے مروہ مروہ سے مقایر سام تمریکی ہی ۔

. حضرت ابن عباس رضی التُدعنها فرماتے ہیں کہ دسولِ اکرم صلی التُدعلیہ وہم نے ارشا دفرایا : اکسی وحبہ سے لوگوں کوصفا و مروہ سے درمیان سعی کامکم دیا گیا ہے۔

پهرجب وه مروه بېباط پرمپوهیں توانهیں کسی کی آواز آئی ، انهول نے ابیے آپ کوخطاب کرسے کہاکہ بسس کرو بھیسر کان لگاکرشنا ، مجرآواز آئی توانہول نے فروایا : آواز توسًا دی اگرتم کچه مدد کریسکتے ہو تومدد کرو۔

ا چانک کیا دیمیتی ہیں کہ زمز م سے کنوی کی جگہ پر ایک فرشتہ کھڑا۔ ہے ،اس نے اپنی ایروھی یا یہ فرمایا کہ اپنے پرسے ال جگہ کو پیال تک کر پراکہ وہاں سے پانی کل آیا ، توسفرت ہاجر نے عبدی مبلدی اس کے اردگر دمنڈ میر بنا نا شروع کردی تاکہ دون بن جائے ،اوراس سے اپنے مٹ کیزے کو تھر لیا وہ جیسے ہی اپنے مشکیزے کو تھر کر دبال سے اٹھایل تو پانی وہاں سے اور ہوش مارکر 'کانے گگٹا، جنانچہ انہوں نے خود یانی بیا اور نیکے کو دووھ پلایا۔

حضرت ابن عباس رضی الشرعنها فراتے ہیں : نبی کریم صلی الشدعلیہ ولم نے ارشا دفرمایا کہ : اللہ تعالیٰ حضرت آمکیل کی والدہ پر حم کرے کاش کہ وہ زمز کو بہتیا ہوا چشمہ حیوم ردیتیں ۔

مچراس فرشتے نے ان سے کہا : تم لوگ ہلاکت وضیاع کاخون نرکرواک لیے کہ اس جگہ التّٰدکا ایک گھرہے جے پرلڑکا اور اس سے والدتعمیرکریں گے اور التّٰدتعالیٰ ان کے اہل وعیال کوضائع نہیں کرے گا۔

بیت الله زمین سے میلے کی طرح مبند تھا، وہال سیلاب آتے تھے اور اس سے دائیں بائیں سے کل کر سیلے ہماتے تھے۔

مصرت ہاجراس طرح وہال رہتی رہیں میہال تک کہ ان سے پاس سے قبیلہ جرہم کے کچولوگ گزرہے ہوکدا، نامی عگر سے آرہے تھے ، اور مکری کمی جانب ہمی تقیم ہو سکتے ، وہال انہول نے ایک پر ندے کو میرواز کرتے دیکیو کرکہا کہ بیہ برندہ تو یانی کے اوپر حکمبر لگا رہا ہے ، ہم تو اس وادی سے ہارہار گزرے ہیں لیکن یمال تو بانی نہ تھا، چنانچہ انہول نے ایک آدمی گونفتیشِ احوال سے لیے بھیجاتو بتہ مپلاکہ پانی موجود ہے اس نے آکرا پنے ساتھیول کو خبردی . وہ سب حبب یانی ک یا ، آھے تو و مال باتی کے پاس انہول نے حضرت اسماعیل کی والدہ کو د کھیا ۔

جرہم : کیا آپ مہیں یہ اجازت دیں گی کہ ہم آپ سے پاک قیام کرلیں ؟ حضرت حاجر : جی ہاں بلین یانی پر آپ کو کوئی مق نہ ہو گا

جرهم : شمویک ہے۔

حضرت ابن عباس منی التُدعِنها فرماتے ہیں ؛ رسولِ اکرم صلی التُدعِلیہ وہم نے ارشاد فرمایا کرحضرت اسمال کی والدہ کو اس قبیلے کے آنے سے عرشی ہوئی اوروہ پیاہتی بھی تیمبیں کہ ماٹوکسس ہول .

جرهم واسے وہیں اکر تھہرسے اور اپنے گھرالوں کو بھی بل کرا پنے ساتھ تھہ الیا، اور جب اس حبّہ یہ چند گھرانے آباد ہو گئے اور حصفرت اسماعیل جوان ہو گئے اور انہول نے جرهم والول سے عربی سیکھ لی، اور اس ہیں ان سے بھی آگے ہو ھ صحنے ، اور وہ ان کو دیکھ کر بہت متأثر ہو نے گئے جب شادی کی تمر ہوگئی تو ہرهم والول نے اپنی ایک لڑک سے ان کی شادی کردی اوراسی آننا میں حضرت اسمامیل کی والدہ کا انتقال ہوگیا۔

حضرت المعیل کی شا دی سے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نواندان کو تلاش کرتے ہوئے وہال پہنچے سکن حضر اسماعیل کو گھر برچہ دومزیا یا توان کی ہیوی سے ان سے بار سے ہیں دریافت کیا ۔

خاتون خانہ: وہ ہمارے لیے شکار کرنے گئے ہیں بھیر حضرت ابراہیم علیہ السلم نے اس عورت سے انکی زندگی د حالات کے بارے میں بوجھا۔

ناتونِ نوانه ؛ هم بهبت کلیف میں ہیں بہبت بری حالت ہے اوراک نے ان سے خوب شکایت کی ۔ حضرت ابراہیم علیہ اسلام ؛ جب تمہا را شوسر آجائے توان کوسلام کے لبدریکہ دینا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ مدل لے۔ (اان کی مراد تھی کہ اپنی بیوی کوطلاق وید ہے ) ۔

حضرت المعيل : كياتمهارے پاس كونى آيا تھا ؟

نماتون فعانہ : جی ہاں اس کھلیے کے ایک تیجے اسے تھے اور انہوں نے ہم سے آپ سے ہارے ہی دریافت کیا توہم نے تبلادیا بچوانہوں نے مجھ سے پوٹھاکہ ہماری زندگی کسی گزریب ہے ؟ توہیں نے انہیں تبلا دیاکہ ہم نگی و پرٹ ان کاشکار ہیں .

حصنرت اسماعیل : کیاانہ ول نے تہمیں کوئی وصیت کی تھی یا پیغیام حیوط اِسے ؟ خاتون خانہ : جی ہاں ! انہول نے مجھے بیٹکم دیا تھاکہ ہیں آپ کوان کاسلام پنجا کران کا یہ بیغیام آپ کو دے دول کہ بینے گھرکی بچو کھھ بدل ہیں۔ مضرت اسماعیل ؛ وہ بزرگ تومیرے والبرماجد تنصے اورانہول نے مجھے پرحکم دیا ہے کہ تمہیں مچھوڑ دول النذاتم اپنے گھرمپی جاؤ ، اور پرکہ کرانہول نے اس عورت کو طلاق دے دی ، اور پھراسی قوم کی ایک اور لڑکی ہے حضرت اسماعیل نے شاوی کرلی ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اان کے پاس ایک زمانے کا نہیں آئے بچر حبب وہ ان کے گھرائے تو وہاں حضرت اسماعیل کوموجودنہ پایا ، ان کی بیومی سے ان کے بارے پوچھا۔

حضرت ابرامهم : اسماعیل کهال بین ؟ اورتم لوگ کیسے ہو۔

خاتون خانہ: وہ ہمارے لیے شکار کی لاسٹ میں گئے ہیں اور ہم خیریت و خوشحالی میں ہیں آپ ہمارے مہان بنیے کھائیے بیعیے.

حضرت ابراہیم: تمہال کھانا پینا کیاہے؟

عاتونِ خانہ: ہمارا کھانا گوشت ہے۔

حفرت ابراہیم : اے اللہ ال کے لیے ال کے کھانے اویے پینے میں برکت عطا فرما

نبى كريم الوالقاسم سلى التدعلية وللم في فرطايا:

يرسب مجد حضرت ابرائميم عبيه السلام كى دعاكى بركت ہے-

ىضرت ابرائېمى ؛ حبب تمهارسے شوہرات بئى توان سے سلام كه به دینااوران كوكىبە دیناكە اپنے گھركی جو كھے سط كو ھنبوط كريں -

حب حضرت اسماعیل آسے تو انہول نے فرمایا ؛ کیا تمہارسے پاکس کوئی صاحب آئے تھے ؟ نما تون خانہ ؛ جی ہال ہمارسے پاک نہایت انھی شکل وصورت والے ایک بزرگ آئے تھے (اور بیوی نے ان لی خوب تعرفیف کی اور انہول نے مجھ سے آب سے بارے ہیں بوجھا ، ہیں نے ان کو تبلایا کہ ہم خیر میت سے ہیں ۔ حضرت اسماعیل ؛ کیا انہول نے تمہیں کوئی بینیام و باتھا ؟

خاتوان نوسیا نه ؛ جی بال ! آپ کوسلام که برسب نتیجه اور حکم دسے رسب تیجے که اپ ایسے گھر کی چوکھ ہے وم صنبوط رکھیں ۔

حضرت اسماعیل: وہ میرے والدبزرگوارتھے اور حوکھ مے سے مرادتم ہو ، انہول نے مجھے یکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں برقرار رکھول ۔

میصر حضرت ابراہیم وہاں ایک زمانے تک ان کے پاک نہیں آئے،اور حب وہ ان کے بہال تشریف لائے تو د کیھاکہ حضرت اسماعیل زمزم کے کنویں کے قریب بیٹھے ہوئے کمان بنا سے ہیں۔

جب حضرت اسمأل سنے انہیں دیمھا توان سے استقبال سے کھڑے ہوگئے اوران سے معانقہ محیب

(گلے کے)۔

حضرت ابراتبیم: اے ایمانیل اللہ تعالی نے مجھے ایک کامکم دیا ہے۔ حضرت اسمانیل: آپ کے رب نے آپ کوجود کم دیا ہے آپ اسے کرگزریے۔ حضرت ابراہیم: کیاتم میری اس سلسلہ میں مدد کرو گھے ؟ حضرت اسمانیل: یس آپ کی ضرور مدد کروں گا۔

حصرت ابراہیم : الندنے مجھے بیتکم دیا ہے کہ ہیں اس جگدا کیا۔ گھر بنا وَل اور سیکہ کرانہوں نے وہال موجود ایک ہند حبگہ (شیلے) کی جانب اشارہ کیا۔

ور تھر بیت اللہ کی بنیادی رکھ دی گئیں ، حضرت اسمانیل بچھرلاتے تھے اور حضرت ابراہیم بناتے جاتے تھے بیال میک کہ جب عمارت ابراہیم ہناتے جاتے تھے بیال میک کہ جب عمارت بند ہوگئی، تو اس بچھرکو لاے جسے مقام ، براہیم کہتے ہیں اور وہ حضرت ابراہیم سے لیے رکھ دیا، ور انہوں نے اس پر کھڑے ہے اور دونول باپ بیٹے یہ انہول نے اس پر کھڑے ہے اور دونول باپ بیٹے یہ کہنے گئے ،

ا ور دی کرتے تھے کہ اسے ہمارسے پیرورد گا میم ہے قبو فرولیے شک آپ ہی سننے والیے جانتے واسے میں . «رَبِّ نَقْبَ مِنْ إِنَّكَ أَنْتَ الشَّمَيُعُ الْعَسِيمُ». اليقره منه

اس سے علاوہ اسی طرح کے اور بہت سے قصے ہیں۔

لهذا الجھے داعظ اور سمجدا مربی اور با توفیق والی پرکرسکتے ہیں کہ قصہ کوالیے مناسب اسبوب واندازے پیش کریں جو می طب بوگوں کی تقل کے موافق ہو جیسے کہ وہ یہ بھی کرسکتے ہیں کہ قصہ سے عبرت ونصیحت کے اہم نقاط کا ستخراج کری تاکہ اور زیادہ تا شیر اور اس پرخوب بدیک ہو .

اس لیے م فی کا کام پر ہے کہ وہ قصد باین کرتے وقت جذبات سامعین، دران پراس واقعہ کے اثرات مترتب مرسفے پرنظر سکھے ادراس سے فائدہ اٹھانے ور بھر حبب روحانی طویر وہ اس کاس تھ دینے گئیں اوران کا ذبان کھس ہیں توان کے احساسات وشعورا وران کی دل کی گہر بیول میں عبرت کے جشمے اور نصیحت کی نہر کے دھارے بہا دے حبس کانتیجہ یہ کے گاکہ وہ سننے والٹ نحص اس کی نصیح بندی اور است کا کرنے ،اور اللہ رہ ابعالمین کے سامنے گردن جسک کانے وال بن جائے گاکہ وہ وقت اور موقعہ ہوتا ہے۔ اس بات کا کہ رفی سامعین سے عہدو پیمان لے لے تاکہ وہ اس می کو اپنے گانوری وہ وقت اور موقعہ ہوتا ہے۔ اس بات کا کہ مرفی سامعین سے عہدو پیمان لے لے تاکہ وہ اس می کو اپنے گانوری وہ وقت اور موقعہ ہوتا ہے۔ اس بات کا کہ مرفی سامعین سے عہدو پیمان کے بنیادی صوال

اوراک طریقے سے ایک واعظ ومرنی اپنے بیارے اندازا ورعبرت وموعظت آمیزنقاط کھول کر بیان کر کے

قصے دواقعے کی عظمت ومرتبت اورنفوس براس کے اثر کو حصول سکتا ہے اور بھروہ سامعین کو طہارت، روحانیت اور خشوع کی فضا کی طرف منتقل کرسکتا ہے۔

## ب - سوال جواب كاندار كوانتياركرنا:

اوران کاطراقیہ یہ ہے کہ اپنے ساتھیول کے سامنے سوالات بپیش کرے تاکدان کی توجہ وتبیقظ کو بڑھائے اوران کی ذکاوت کومتحرک کرے اوران کی سبجھ کوجلا پہنے اور مؤثر کن نصائح اور عبرت کی بایب مدلل طریقے سے منظمئن کن اندازی ن کے ذہر نٹین کرسکے ۔

ال موضوع كى چندمثاليس پيش كى جاتى بين

ا۔ امام احمدابی کتامیسند میں حضرت عبداللہ بن عمروین العانس شی اللہ منہاسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فردیا : میں سنے سول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں

آب نے دریافت فرمایا ؛ کیاتم جائے ہوکہ ومن کوان ہے ؟

انہول نے عض کیا: اللہ واس کے رسول ریادہ جانتے ہیں.

آت نے ارشا و فرمایا ؛ مؤمن و محص ہے سب کے سب کوگ اپنی جانول اورمال برمامون رمبی ۔

ميرآب نے مهاجر كا مذكره كيا اور فرمايا: اور مهاجروة عسب بوبرانی كوفيور دے اور اسے بيے۔

۲ - امام سلم رحمداً لتداپنی تحاب سیح میں حضرت الوم رسیدہ ضی التُدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا: رسول اکرم صلی التدهلید ولم نے ارشاد فرمایا: کہ تبلاؤا گرتم میں سے سیخص کے دروازے پرکوئی نہر ہو۔ اوروہ ص اس میں روزانہ پانچے مرتبہ سل کرتا ہوتو کیا اس کے دھیم پر) کوئی میل کھیل باقی رہے گا؟

صحابه نے عرض کیا : کھر میں سیار کیل یا فی نہیں سیے گا۔

آپ صلی الله علیه و تم نے ارش و فرمایا جیمی مثال سبے پانچ وقت کی نمازوں کی الندتعالی ان کے ذریعے سے غلطیوں کومعاف فرما دیتے ہیں۔

۳ - امام بخاری و منم حمیهاالته حضرت ابوس بره دننی الته عندست روایت کرتے میں که انہول نے فرمایا رسول التا دسالیة علیہ ولم نے ارشاد فرمایا ہے کرتم جانتے میوفنس کون ہے ؟

صحابہ نے عرصٰ کیا : ہم میں مفلس وہ کہلا با ہے جسس سے پاس نہ دیم ہورزاورسا زوسامان ۔

آپ نے ارشاد فرایا : میری امت میں سے فلس فرج ہوگا جو قیامت کے روز نماز روزہ وزکا ہے کے ساتھ آئے گا درساتھ ہی اس نے اس کو گالی دی ہوگی اور اس پرتہ ہت لگائی ہوگی ، اور اس کا مال کھایا ہوگا ، اور اس کا خون بہایا ہوگا ، اور اس کو مارا ہوگا ، قواس کو اس کے نہول میں سے دے دیا جائے گا اور اس کو اس کی نیکیول میں سے دے دیا جائے گا مجراگراس کی نیکیول میں سے دیا جائے گا مجراگراس کی نیکیاں اس سے قب ل ختم ہوگئیں کہ ان سے ان گنا ہول اور خطایا کا بدلہ دیا جائے ہوا سے ہوئیں ، تو دوسرول اور خطایا کا بدلہ دیا جائے گا۔ پر ہیں ، تو دوسرول (مظلومول ) کے گناہ لے کر اس برلاد دیا جائیں گے بھراس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

# ج - وعظ ونصيمت كوالتاتعالى كنام كقيم كهاكر شرع كريا:

یران لیے ناکہ سامع کو اس بات کی اہمیت کا زیازہ مہوجائے سس سے لیے قسم کھائی جارہی ہے ناکہ وہ تھی اس برعمل کرے یا اس سے اجتناب کرے۔

ام مسلم رحمہ التہ اپنی صحیح میں نبی کریم علیہ الصولاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ؛قسم ہے

اس ذات کی بس کے قبضہ میں میری جان ہے تم لوگ اس وقت تک جنت ہیں واضل نہ ہوگے جب تک کہ مؤمن نہ

بن جاؤ۔ اور کُومن اس وقت بک نہ بنو گے جب تک کہ آپ س میں ایک دوسر سے مجتت نہ کرنے لگو ... کیا میں

منہ ہیں اس جو بیز نہ بناؤل کہ اگرتم اس کو کو تو آپس میں مجبت کرنے لگ جائے ؟ آپس میں سلام کو بھیلاؤ۔

امل بخاری رحمہ اللہ صفرت ابوشری صنی اللہ عنہ کی حدیث روایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ادشا دفر مایا ؛ سبخدا و قضع مؤمن نہ میں ، بخدا و شخص مؤمن نہ ہیں ، بوچھاگیا کو اللہ علیہ و مم سے

سول ؟ آپ نے ارشا دفر مایا ؛ و شخص مؤمن ہیں ، سے ملتی ہیں ،

درشا دات میں اس طرح کی مثالیں کشرت سے ملتی ہیں ،

# د - وعظ کو دل لگی کے ساتھ ملا دینا:

اس کامقصدیہ ہوتا ہے کہ ذہن کو حرکت دی جائے ، اور سستی دور کی جائے ، اور نفس کوشوق دلایا جائے ، اس سلسلہ کی مثال :

وہ حدیث ہے ہو حضرت انس رضی التٰدعنہ سے مروی ہے جے الوداؤد و ترمندی روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا: ایک صاحب رسول التٰرصلی التٰدعلیہ وئم کی خدمت ہیں حا ضربوے اور آپ سے صدقہ کے اونٹول ہیں سے ایک اونٹول ہیں سے ایک التٰرعلیہ وئم نے ارشاد فرمایا: ہم ہم ہیں اونٹ مارگا، تاکہ اس پر سامان لا دھ کر گھر ہے جاسکیں، تورسول التٰرصلی التٰرعلیہ وئم نے ارشاد فرمایا: ہم ہم ہیں اونٹنی کے بیے کا کیا کروں گا؟ اونٹنی کے بیے کا کیا کروں گا؟

تورسول اکرم صلی الله علیہ ولم نے ارشا د فرایا کہ اوزش کومی تو اونٹنی ہی جنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے دل تکی سے اس انداز سے ان صاصب کوریابت ذبی ن کرا دی کہ اوز فرخوا ہ کتا ہی عمر رسیدہ اور بار برداری سے لائق کیول نہ ہوجائے ترسیمی وہ اوٹینی کا بچہ ہی رتباہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم میں اس طرح سے دل تگی ہے بے شمار واقعاب ملتے ہیں۔

## لا - وعظونصيحت من درميانه روى اورتوسط كواختيار كرنا ما كه باعث اللك نهرو:

الم مسلم حضرت جابران ممرہ رضی التّدعنہ سے رقم ایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ، میں نبی کریم ملی التّدعلیہ وسلم کے ساتھ نماز بڑھا کرتا تھا تو آپ کی نماز درمیانی مواکرتی تھی۔

اور ابو دافر درصدالته حضرت جابرین سمرہ رضی التّدعنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ سول اکرم صلی التّدعلیہ ولم جمعہ سے روز وعظ ونصیحت کوطولی نہیں کرتے تھے، وہ توجینہ مختصر سے مہلے ہوا کرتے تھے۔

اورنبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارہے ہیں مروی ہے کہ جب تقریر فرماتے تو نہ آئنی مختصر ہوتی تھی کہ السل آ اور مقصد سمجہ میں نہ آسکے اور نہ آئی طول ہوتی تھی کہ تنگ دل و آزردہ نماط کر دوسے ،اور سیمی مروی ہے کہ رسول التعملی ہ علیہ ولم پندوموعظت میں ہما لانویال دکھا کرتے تھے تاکہ ہم تنگ دل نہ ہوجائیں .

# و ـ وعظ کی قوت تا تیر کے ذریعہ حاضری پرجیا جانا:

ا مام ترمذی حضرت عرباض بن سارید رضی الله عندسے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فروایا و رسول الله ملی اللہ علیہ ولم نے ہمیں کہ انہول نے فروایا و رسول الله ملی اللہ علیہ ولم نے ہمیں کے اور آنکھول سے انسو جاری ہوگئے اور ول لے اللہ وہ کے اور انکھول سے انسو جاری ہوگئے اور ول لرزنے لگے ، توہم نے وض کیا: اے اللہ کے رسول الیامعلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسے نخص کی پندو موظمت ہے ہوز خصدت کرنے اور الود اع کہنے والا ہو، لہذا آب مہیں کیا نصیحت کرنا جاہتے ہیں ؟ ! آب نے ارشا و فروایا : اللہ سے ورم ورم سنت اور میرے بعد میرے فلفاء کی ہوایت یا فقد وہ ایت دینے والی سنت کی پیروی کرو، اوراس کومفہولی تھا کا واس لیے کہ جر بوست گراہی ہے۔

مسندام احمد و پیخ مسلم کی حصرت ابن عمرضی التّدعنها سے مروی ہے کدانہول نے فرمایا ؛ ایک روزرسول تلّم مسلی التّد علیہ وم نے منبر پریہ آیت الاوت فرمائی :

ادران نوگول نے التدکی عظمیت مذکی جیسی عظمیت کرنا چاہیئے تھی ، اور جال پر ہے کرساری زمین اس کی مشھی (اَ وَمَا قَدَدُوا اللهَ حَتَى قَدْدِم اللهِ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُه يَوْمَ الْيَقِيْمَةِ وَالسَّمَا وَتُ مَطِونِيْتُ بِيَمِيْنِيم

سُبِعَتُهُ وَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١١٠.

میں ہوگی قیامت کے دن اور آسمان اسس کے داستے باتھ میں لیے ہول کے، وہ یاک ہے اوربرترسے ال

لوگول کے ٹیرک سے۔

ا وررسول التُدهلي التُدعلية ولم البينے دست مبارك كو آگے بيجھے كى جانب حركت دسے رہے تھے ،البينے رب کی بزرگی بیان فرمارے تھے کہ رہ فرما تا ہے : میں جتار ہول میں متکبر ہول، میں باد شاہ مبول میں عزیز مول ہیں کریم ہول ، اور اک وقت اسیبی کیفییت طاری ہوتی گدمنبر تھوانے رگانٹی کہ ہم یہ کہنے لگے کہ وہ گرمیے سے گااور رسول الته صلی اللہ عليدوم كولي كركريات كا.

واعظ وداعی لوگول پراس قوت باشیر و حیاجائے سے اس وقت نکم متصف نهبی مبوسکتا جب کے کاس می*ن خلوص نبیت ، رقت قلب بخشوع نفس ، صفا*نی باطن ا ور روح کی پاکیزگی نه مهر ، ورنه به یا د رکھنا چا<u>به</u> به که الله رابع لمین کے بیبال مسئولیت و ذمر داری بہت بڑی ہے۔

ابن کی الدنیاا و ربیعقی مسند جید سے ساتھ مرسلاً مالک بن دینار سے اور وہ حضر بیٹسن رضی التّہ عنہ سے روایت كرتے ميں كەانىبول نے فرمایا ؛ رسول اكرم صلى الته عليه ولم نے ارشا د فرمایا ہے ؛ كوئى شخص ایسانہیں كه وه كوئى نطب وسے (وعظ کرے) مگر رکہ روز قیامیت اس سے اللہ حبل شانہ یہ بوچھے گاکہ اس کا وعظ سے کیامقصد تھا؟ چنانچے۔ مالک بن دینارکی حالت میتھی کہ وہ جب اس حدیث کو بیان کیا کہتے تھے تو رونے لگتے بھرید فرماتے : تم لوگ بیسجتے ہوکہ میں تم سے بوگفتگوکر ما مول اس سے میری آنکھول کو طفنڈک ماصل موتی ہے،اور میں یہ بخوبی سمجھا مول کہ اللّٰہ عَرَّو عل مجه سے اس سے بارے بارے بی بربوچھے گاکہ میں نے اس سے کیا جا با تھا؟ تو میں بیومن کرول گا: اسے اللہ آب میرے دل کے دیکیجنے وابے تھے ،اگر مجھے میعلوم ہز ہوتا کہ میر بات آپ کولپ ندومجبوب تھی تو میں تہجی تھی ایسے دوآ دمیول سے سامنے عبی ندکھا۔

اوروہ د امی بوصرف زبان ہے کہنے والا ہوا ورتصنعاً ہاتیں کرتا ہوتاکہ اس کے ذریعہ سے لوگول کے ولول کوگرویڈ بنائے سے اور اس دائی سے درمیان بہت فرق ہے جو مخلص مبوا ورا سلام کی خاطر اس کا دل مجروح ہو، دل کی دھڑکن اورغم وملال کی سؤرش سے ساتھ اس کی 'ربال سے بات کلتی ہو، اس لیے کے مسلمانول کی تکلیف وہ اور ممگین کن حالت اس کے سلمنے ہے: ظاہر بات ہے کہ دوسرے داعی کی بات میں بہت زیادہ اثر موگا، اور اس کی بات پرلوگ زیادہ لبیک کہیں گے ،اور اس سے کلام سے زیادہ متأثر ہول گے اور خوب نصیحت عامل کریں گے۔

مضرت عمزين فرسف اپنے والدسے وض كيا : اسے ميرے اباجان ! كيا وجہہے كەآپ جب لوگول سے مخاطب مہوتے ہیں توبوگوں کو رلا فح الیتے ہیں ،ا ورحب آپ سے علاوہ کوئی اوشخص ان سے مخاطب ہوتیا ہے تو یہ بات نہیں ہوتی ؟! انہول نے کہا :میرے بیٹے بات یہ ہے کہ وہ عورت جومصیبت زوہ ہونے کی وجہسے نوحہ کر دمی ہو(روری ہو<sub>)</sub> وہ کرایہ پررونے والی عورت کی طرح ہرگرنہ ہیں ہو<sup>سک</sup>تی۔

## فر - ضرب الامثال سے ذرایع نصیحت کرنا:

نبی کریم ملی الشدعلید وم کی عادت ِ مبارکه تیمی که آپ اینی نصیحت و وعظ کی وضاحت سے لیے اسی شالیں پُن کیا کرتے تھے جولوگ نودا پنی آنکھول سے مثا ہرہ کیا کرتے تھے ، اور خودان کے اختیارا ورخیال کے دائرہ میں آئی تہول اور آپ کامقصداس سے یہ ہوتا تھا کہ نفسس پراس وموظ کا اثرزیا دہ سے زیادہ ہمرا ور ذہن میں وہ چیپ زخوب

راسخ بوطے.

نسانی اپنی سن "میں حضرت انس صنی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا رسول اکرم ملی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مومن کی مثال ہو قرآن کریم کی الاوت کرتا ہو ترنجین لایک علی ہے ہوموسی کی طرح کا ہو تاہیے ) کی طرح ہے۔ اوراس مومن کی مثال ہو قرآن کریم کی الاوت نہیں کرتا اس مومن کی مثال ہو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا اس میں کوشیو کوئی نہیں ہوتی ، اوراس برگزار کریم کی تلاوت نہیں کرتا اس میں کی مثال ہو قرآن کریم نہیں برط ھتا عنظار سے صبل کی سے جس کا مزاکر والے اوراس میں نوشیو کوئی نہیں ، اور بر سے انسی کی مثال ہو قرآن کریم نہیں برط ھتا عنظار سے صبل کی کہ اگر اس کی حبی گل سیاہی مذہبی گئے تو دھوال ضور بہنچ گا۔

کی مثال ہی ہے جب کہ لومار سے باس بیٹھنے والے کی کہ اگر اس کی حبی گل سیاہی مذہبی گئے تو دھوال ضور بہنچ گا۔

ان نبوی تضبیہات میں ایسے نہایت واضح انداز سے خیر کی جانب ترغیب دی گئی ہے اوراش و برائی سے روکا گیا ہے کہ بومن طبین سے وائر ہ افتیار میں ہے ۔

## ے ۔ ہاتھ کے اشارے سے وعظ و نصیحت:

نبی کریم ملی الله علیہ وقم جب سی اہم بات کی تاکید کرنا پیا ہتے تھے تو دونول ہاتھول سے اس اہم کام کی جانب اشارہ کیا کرتے تھے بس کا اہتمام اور بس برعل کرنا لوگوں کے لیے صرفردی تھا۔

ا مام بخاری وسلم رحمہاالتُّد مصنریت ابور سی اشعری رضی التُّد عند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا : سول اکرم صلی التُّدعلیہ ولم نے ارشا دفرایا ہے کہ : ایک مون دوسرے منومن سے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دومسرے کو قومنٹ پہنچا آ ومضبو طرکر تا ہے ، یہ فرماکر رسول التعملی اللہ علیہ وقم نے اپنی انگلیب ال ایک دوسرے میں داخل فرمادیں .

ا ما کا بخاری رحمہ انتہ حضرت مہل بن سعد ساعدی رضی التہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا : رسولہ اکرم صلی التہ ملیہ وم نے ارشاد فرمایا ہے : میں اور یتیم کی پروکیش کرنے والا جنت میں اس طرت ہول کے اور آنے انگشت شہا دت اور اسکے برابروالی انگلی کی مانب اشارہ کیا ۔

الم ترمذی رسمالته ابنی سنن میں حضرت سفیان بن عبدالتہ بجلی رضی التہ عنہ ہوا یت کرتے میں کہ انہوں نے فرمایا میں نے عرض کیا اے التہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتلادیجے جب کو میں مضبوطی سے تھا کول ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہ میرارب التہ ہے اور تھیراس براستھا مست اختیار کرو . ہیں نے عرض کیا اے التہ کے رسول سب سے نہادہ وہ تو فالک چیز کر فرمایا ؛ یہ ۔ بہز کیا ہے ہے۔ اس کا آپ کو مجھ سے خطرہ جو ؟ اآپ نے اپنی زبان مبارک بچیو کر فرمایا ؛ یہ ۔ اما دیریث مبارک میں اس قسم کی بے شمار مثالیں موسود وہیں ۔

### ط - لكيرول اورخطوط كي ذراعيه وضاحت اورصيحت كرنا:

نبی کریم اللہ علیہ وم بعض اہم ہاتول کی وضاحت اور بعض مفید تصورات کولوگوں سے ذہن کے قریب کرنے کے بیے اپنے صحابہ کے سامنے خطوط و مکیریں کھینچ کرسمجھایا کرتے تھے۔

الم بخاری اینی کتاب صیحے " میں حضرت عبداللہ بن سعود ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے ارشاد فروایا: رسول اکرم صلی اللہ علیہ ولم نے ہمارے سامنے ایک مربع دائرہ بنایا . اور مھراس سے باہر کھنے والی ایک کیر کھینچی اور بھر سہت ہی جھوٹی چھوٹی لکیر سے اس طرف سے کھینچی سے درمیان میں تھی اور ان کارخ اس جانب تھا ہو درمیان میں تھی اور ان کارخ اس جانب تھا ہو درمیان میں تھی اور ان کارخ اس جانب تھا ہو درمیان میں تھی اور سے ارشاد فرمایا: بیر انسان سبے اور میر (مربع وائرہ ، اس کا وقت مقررہ سبے جو اسے چارول طرف سے گھیرے ہوئے ہوئے دور میں ہو درمیان میں ہوئے سے گھیرے ہوئے دور میں ہو اور یک میں جو ایجا کھیئے ہیں آتے میں بیں اگر انسان ایک آفت سے بھی جاتا ہے تو دور مرک کاشکا ہوجانا ہے ۔ اندہ تھی کا دور میں کا شکا ہوجانا ہے ۔ اندہ تھی کو جاتا ہے تو ترمی کے جاتا ہے تو ترمی کا اور اگر ان سب سے بھی جائے تو میٹر طلبیا ہے ۔ آندہ تھی کو مان کی جو ایک کو بچر طلبیا ہے ۔ آندہ تھی وہ فقت و تصویر دی جا رہی ہے جائے تو تمیری کا اور اگر ان سب سے بھی جائے تو میٹر حالیا ان کو بچر طلبیا ہے ۔ آندہ تھی وہ فقت و تصویر دی جا رہی ہے جو بھی اللہ علیہ وکئی ہے خطوط سے فریع بیان فرائی تھی ۔



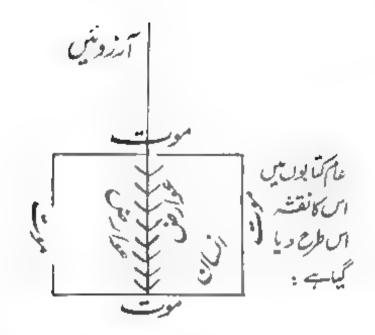

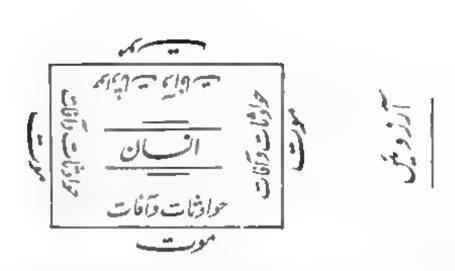

نبی کریم صلی التُدعلیہ ولم نے زمین پر جو کئیر کے کمینی سے میں ان کے ذرایہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ انسان اور آس کی طویل ولمب پر دوری آردوؤں وا میدول کے درمیان اچانک موت یا آفات ومصائب کس طرح حائل ہوجائے ہیں ،یا پھر تھے کرنے والا برط حایا آجا آجے معلم اقرال ہی کریم صلی التُدعلیہ ولم کی طون سے یہ نہایت عمدہ وشاندار وضا صت تھی .

الم ) احمدا بنی مسند میں حضرت جا بروشی الشدعند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جم نبی کریم سلی الشدعلیہ وسلم سے ہارک سے زمین پر ایک کئیر بنائی اور فرمایا بیر الشرکا اُستہ ہے وسلم سے پاس بنیٹے ہوئے تھے ، آپ نے اپنے دست مبارک سے زمین پر ایک کئیر بنائی اور فرمایا بیر الشرکا اُستہ ہم ارک اور کھیر دولکیری باس لکیرے والیش طرف نجیں اور دو ہائیں طرف اور یہ فرمایا کہ پرشیطان سے راستے ہیں بھر ابنیا دست مبارک سے سے رہے دولکیری باس کی سے دیا ہے میں بھر ابنیا دست مبارک سے راستے ہیں بھر ابنیا دست مبارک سے دیا ہوں دو ہائیں طرف اور دو ہائیں طرف اور دو ہائیں میں مبارک سے دولئیں ہے دارسے ہیں بھر ابنیا دست مبارک سے دولئیں مبارک سے دولئیں مبارک سے دولئیں ہوئیں مبارک سے دولئیں مبارک سے دول

درمیان کی تکمیر پر رکه کرمندرجه ذیل آیت کریمیه نا و ت کی:

ا ورحکم کیا کہ یمیری مسید عی را ہے سواسس پر جیوا ور اوا راستوں پرمست عیوکہ وہ تم کو حد کرویں گے اللہ کے راستے سے یہ تم کو حکم کردیا ہے تاکہ تم بچتے رہو (( وَ أَنَّ هَٰ لَا صِرَاطِى مُسَتَقِينَمُ اَفَا تَبِعُوهُ ، وَ أَنَّ هَٰ لَا السَّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴿ وَلَا تَتَبِعُوا السَّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴿ ذَلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَكْكُمْ تَتَقَوُنَ )). انعام ١٥٠ ذليكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَكْكُمْ تَتَقَوُنَ )). انعام ١٥٠ ذليكم وصلى من انعام ١٥٠ أب من موند يربع عنه أب من من ان كانموند يربع :



نبی کرمیم ملی التدعلیہ ولم نے زمین پرلکیری کھینچ کر ان کے سامنے یہ واضح فسرمادیاکہ اسلام کا منہج وطریقیہ و وہ الوئستیم (سیدھاراستہ) ہے جوعن ت وحبنت بیک بہنچانے والا ہے اور اس کے علاوہ اور جوافکارات خیالات اصول وننظامیں

#### وہ سب سے سب شیطان سے استے اور اس سے وہ طریقے ہیں جو الکت \_\_\_ وتباہی وہنم کے بہانے الے الے ہیں

### ی ۔ عل کے ذریعے سے نصبحت کرنا:

نبی کریم صلی الله علیه وم اسپنے صما بر کرام رضی الله عنهم المبعیان کی تعلیم و تربیت اور معاشرہ کی تعمیر کے لیے زندہ نمونہ پیش کیا کرستے تنجے حس کی تعبیس مثالیس درج ذبل ہیں:

ابو داؤ دنسانی اورا بن ما جرحفرت عبدالله بن عمروبن العاص منی الله عنها منه روایت کریت بی که ایک صاحب نبی کریم ملی الله علیه می خدمت می حاضر بوت ، اورانه بول نے عرض کیا ؛ اسے الله کے رسول دضور کا کیا طریقہ ہے ؟ سول اکترم صلی الله علیه می خدمی برتن میں بانی منگولیا اور اپنے دونول باتھ تیمن مرتبه دصوئے منٹی کہ بول دفسو کرسے دکھلادیا بھرفر مایا ؛ منبخص اس برزیا دئی کرے گایا اس میں کمی کرسے گاتو اس نے زیا دئی اور ظلم کیا .

الم مبخاری ابنی صیح میں روایت کرتے ہیں کہ رسول التہ ملی التہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ایک مجمع کے سامنے وضوکیا مجرفر مایا جسب شخص نے میرے اس وضوکیا اور مجبر دو رکعتیں اس طرح پڑھیں کہ ان کے دوران اس کے دوران میں دنیا کی کسی چیز کا خیال زائے تواس کے تمام پیجھلے گناہ میں فٹ کر دیدے بائیں گئے۔

اور اما بخاری نے ایک حدیث روایت کی سے بس میں یہ نہرہ ہے کہ ایک مرتب بی کریم ملی اللہ علیہ سولم نے لوگول کو اس مالت میں نماز بڑھائی کہ آب منبر برشھے تاکہ سب سے سب آپ کی نماز کامشا برہ کرلیں اوراس مشا برہ کے ذریع آپ سال میں اوراس مشا برہ کے دریع آپ سال اللہ علیہ وسلم نمازسے فارغ بروئے تولوگول کی طرف متوجہ مہرکہ آپ سال اللہ علیہ وسلم نمازسے فارغ بروئے تولوگول کی طرف متوجہ مہرکہ آپ سال اللہ علیہ وسلم نماز کروا ورمیری نماز کوسکیولو

#### ك - موقعه ومناسبت سے فائدہ اعداتے ہوئے وعظ ونصیحت كرنا:

بها اوقات الیها ہو یا تخاکہ نبی کریم کی التّہ علیہ وقم بن لوگول کو وغط ونصیحت اور بنہائی کرنا چاہتے تھے ال کے سامنے سی موقعہ ومنا سبت سے فائدہ اٹھالیا کرتے ہے تاکہ اسس کا زیادہ اثر مور، اور یجھے سمجھ نے بی آسانی بھی ہوجائے ان مناسبات میں سے عین درجے ذیل ہیں ؛

الم مسلم حضرت جابر ضی الته عندست را ایت کرسته جی که رسول الندسلی الندملی ولم عوالی ا ایک علاقد کا نام ہے)
کی جانب سے بازا رہیں وائل ہوئے لوگ آئے ارد گردستھے آپ کا ایک موار بھی بڑے ہے بال سے گزر ہوائس کے
کان جھوستے بھوستے تھے ، بنیانچہ آپ نے اس کا کان پچو کر فروایا : تم میں سے کواٹ خس پرپندکر آہے کہ ریم دوا راسے ایک
در سم میں مل جائے ؛ محالہ نے عرض کیا : ہم تو اسے سی قیرت پر سمی نہیں دینا چاہتے ، یا یہ فروایا کہ ہم اس کا کیا کریں گے ؟ تو

سپ سلی الشرعلیہ وہم سنے ارشاد فرطایکی تم برپ ندکرتے ہوکہ وہ جہیں ال جائے ؟ سی بہ نے وض کیا : بخدا اگر به زندہ بھی ہوتا تب بھی کان کا چھوٹا ہونا اس کے لیے عیب بھا، اور اب جب وہ مردار ہوگیا تو بھر تواور زیا دہ عیب دار ہوگیا۔ تو ان سلی الشرعلیہ وہم نے ارشاد فرطایا : بخدا جنتا بہ مردار تمہاری نظرول ہیں تقیہ ہے دنیہ اللہ کے بہاں ال سے بھی زیادہ تقیہ ہے میں الشرعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرطایا : سول تا ملی الشرعلیہ وہم کے پاس قیدی عوری لائی گئیس ، ان عورتوں میں ایک عورت ایسی تھی کہ اس کے بہتا ان دود ہ سے محمل الشد علیہ وہ جس کے بیت ان دود ہ سے محمل الشد علیہ وہ جس میں کے بیت ان دود ہ سے محمل الشد علیہ وہم نے ارشا د فرطایا : کیا تم سیم کے و دکھیتی اسے بچوا کر اپنے بینے سے ساگا کر دود ہو بلانا تمراع کا کردیتی ، موسول اکرم سلی الشد علیہ وہ کہ ایسی میں ہوئے ہے کو دکھیتی اسے بچوا کر اپنے کے کو اگری تعبونک دے گی ؟ دب کہ اس کی تعبونک دے گی ؟ دب کہ اس کی تعبونک دے گی آلا ہے تو ایسا ہر کر نہیں کر سے گی ہوآ پ بھر نے دارت ہو ایسا ہر کر نہیں کر سے گی ہوآ پ بھر نے دارت کو این ایسی کر نہیں کر سے گی ہوآ پ بھر نے دارت دوری کے دورت کو این خورت کو این جو بہ ہے۔ ان ان دارتا د فرطایا : انتہ تعالی ابنی مخلوق براس سے زیادہ جم کر نے دالے جی جو اس عورت کو اپنے نہی بہر ہے۔

# ل - الم چيزي طرف توجه كرك فسيحت كرنا:

نبی کریم صلی الشدعلیہ وہم سوال کوال سے اہم سوال کی جانب بھیردیا کریے تھے جس کی مثال درج ذیل ہے یہ الم بنی ری مسلم حضرت انس منی الشدعیہ وہا ہے میں کدا یک اعلام اعرابی نے سول اکرم سی الشدعیہ وہم سے یہ سوال کیا کہ: اے الشرکے سول قیامت کر آئے گی ؟ رسول الشرسلی الشدعیہ وسلم نے آل سے دیافت فرطیا: تم انے اسس سے سول کی مجبت ، آپ نے رشاد فرطیا: تم ای کے ساتھ ہوسے میں سے تہیں مجبت ہے۔

اس موقعہ پرنبی کریم ملی اللہ علیہ ولم نے ان معاصب کو قیامت کے قائم ہونے سے وقت کے بارسے یں سوال سے (جبس کالم ماللہ کے سواکسی اورکونہ ہیں ہے) ایک اور جانب متوجہ کردیا جس کالم اللہ کے سواکسی اورکونہ ہیں ہے) ایک اور جانب متوجہ کردیا جس کی سب سے زیاوہ صرورت تھی ،اؤ وہ سبے اسس روز سے لیے اعمال صالحہ کی تباری جس روز تما کوگ اللہ دب العالمین سے دربار ہیں ہیں ہول گے۔

# م - حبس سرام چیزے روک اے اسے سامنے بیش کرکے وعظون سیعت کرنا:

ایسابھی بتوا تھاکر تعبض او قات نبی کریم صلی اللہ علیہ وقم اپنے دست مبارک ہیں وہ ترام جیز تھا کہ لیتے تھے جس سے
روک مقصود ہو تاتھا، اوراس جیز کو مخاطبین کے سامنے کر دیا کرتے تھے ، کدان کو زبانی قول اور آ تھوں کے مشاہدہ سے وہ
حرام جیز معلوم ہوجائے، اور نفول کے لیے روکنے کا زیادہ قوک وربعہ بنے اور حرام ہونے برزیا وہ صریح رہنمائی ہوجائے اور
اس کی مثال یہ ہے ،

ابو دافرد نسانی وابن ماجرانی ابنی سنن میں حضرت علی بن ابی طالب رضی التّدعند منے روایت کرستے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرایا ، رسول النّد علیہ ولم نے اپنے دائیں ہاتھ ہیں لیٹم اور بائیں ہاتھ میں سوناتھا ما، اور مجران دونول کو ہتھوں میں نے کر بند کرسکے فرمایا ہے دونوں جیزی میری امت سے مردوں برحرام اورعورتوں برحلال ہیں ۔

یہ وہ اہم اسلوب وانداز ہیں تو معلم اول نبی کریم سکی الند علیہ ولی کی رمنہائی جبوٹوں کی تعلیم ہوائی رہنہائی اور عوام کی رہنائی اور عوام کی ہارات ما اور اچھا ہول کے پیار کرنے اور کری سے دور کررنے کے لیے اختیا کیا کرتے ہے۔ اور اسے مربی صاحبال جیسا کہ آب نے دیکھ لیا پر متنوع طریقے اور مختلف و سائل جبل، بلہ جیسے ہم نے پیچا اشارہ کیا ہے نبی کرم مالی اسلوب کی رہنائی وہ ایک وہ ایک وہ این وہ ایک اصلاح ومتوجہ کرنے میں کسی ایک اندازی کو لازم نہیں جرطتے ہے بلک صحابہ سامنے کی رہنائی وہ ایت وسیف اور ان کی اصلاح ومتوجہ کرنے میں کسی ایک اندازی کو لازم نہیں جرطتے ہے بلک صحابہ کے اسلوب کے اسلوب سے سلیف دل لگی کی جانب اور مزال کی اور مزالوں کے ورلیہ وضاحت سے لکیروں وخطوط یا ہاتھ سے اشارہ سے وضاحت کی جانب اور مزالن کریم سے یاد وہ ان سے مناسبت منتقل ہوجا یا کرتے تھے، اور زبانی نصیحت فیصل کے فراید اس بی مرانی کی جانب ، اور کسی اہم سوال سے اس سے اہم سوال کی جانب اور وزبانی ممانعت سے مشابہ ہ کے فراید ممانعت کی جانب نتقل ہوجا یا کہتے تھے.

ان سالیب وانداز کے بدلنے سے مخاطب اور بحول ہیں معلومات اسٹے کرنے اور فہم وسمجھ کے تیز کرنے اور ذکاوت سے حکرت وسینے اور وعظ ونصیحت کے قبول کرنے اور تیقظ و ذکاوت کے بیدار کرنے میں بوعظیم اثر ہڑیا کرنے سام مخذفہ ذہ

ہے وہ سی پر تھی تفی تہیں ہے۔

لہٰذا جب مربی ان لوگوں کے سامنے میں گی تیاری وتربیت کی ذمہ داری اس پرعائد ہوتی ہے خواہ وہ اہل و عیال ہوں یا اولا دوشاگر دان سے سامنے اپنی نصیحتول اور رہنمائیول میں ان اسالیب وانداز کوعمد گی سے پیش کرے گا تو بلاکس شک وشبہ وہ انہیں سکھیں گے بھی اور ان کواپنے اوپر نافذ بھی کریں گے ، ملکہ شاندار معاشرے کی تعمیر اور سومی مکومت کے قیام میں مضبوط وتھوسس بنیا د نابت ہول گے۔

البندا مربیول کوچا جیے کرارشاد ور مہائی بی رسول اکرم سلی التعلیہ وہم کے طریقوں اور وعظ وارشاد میں آپ کے اسلوب کو افتیار کریں۔ اور جو افتیار کی تیاری التی میں شانہ کے مصلی اور جو بی تھی ، اور آپ کی تیاری التی میں شانہ کے سامنے ہوئی اور جہیشہ التی تعالی کی عنایت و گرانی آپ سے شائل حال رہی ہے۔ اور جب بات یہ ہوتو ہو اقوال ، افعال تقریرات کسی کم کو مورا و کھے کر اس برخام و شی افتیار کرنا اسے عربی بی تقریر کہا جاتا ہے اور جابت کا فراجہ ہیں۔ کے بیے مرور اور کی فرمانے ساتھ ساتھ انسانیت کے بیے شریع اور جابیت کا فراجہ ہیں۔ کی سب قیامت تک کے بیے مرور اور کو فرمانے ساتھ ساتھ انسانیت کے بیے شریع اور جابیت کا فراجہ ہیں۔

ہی کریم ملی التہ علیہ ولم سے فخروشرف اور ابدیت کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ التہ طب شانہ آپ کے بارے میں بیرارشا د فرمائیں :

رسول التذكاليك عمده نمونه موجود ب تمبارے يے یعنی س کے بیے جو ڈر ما ہوالت اور روز آخرت سے اور ذکر النبی کشرت سے کرما ہو۔

(الْقَفَّدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ سُوَدُّ حَسَنَهُ لَمُنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ يَبُومُ الْجُدَرُ وَذَكَرَ لِللهَ كَيْنَا يُؤَا يُرْبُهِ كَيْنَا يُؤَا يُرْبُهِ

ا ورمزيديه ارشاد فرمايا ہے:

جس نے رسول کا حکم ما ناہس نے اللہ کا حکم مانا۔

العَنُ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَلْمَاعَ اللَّهُ ١٠٠٠٠٠٠

1 · 1 ( , 7 · 1/2 , min 12 ( , 7 · 1/2 )

سبیس بیسم اینا چاہیے کہ ارتی باتول کوعملی جامز ہیں بہنائے گااور سبزی دوسروں کو نصیہ ہے کر بہہ ہے اس کو عملی تطبیق نہیں کہ سے گا ،اور ذکوئی انسان اس کی نصیحت سے متاثر ہوگا.
اس کو عملی تطبیق نہیں دے گا توکوئی شخص ہی ہے کام کو قبول نہیں کہ سے گا ،اور ذکوئی انسان اس کی نصیحت سے متاثر ہوگا.
اور ذکوئی مخاطب اس کی بات پر لبدیک کہے گا ، لبلدوہ عوام کی تنقیدا وینوانس کے مذاق کا نشانہ اور تم الوگول کے اس کے مخالف ہونے کا ذراحیہ ہے گا ،

اس کے کہ جوبات ول سے ذکلے وہ دل تک ہرگز نہیں پہنچتی، اوجس وعظ ونصیحت میں روحانیت کا اثر زہو وہ وہ دل تک ہرگز نہیں پہنچتی، اوجس وعظ ونصیحت میں روحانیت کا اثر زہو وہ وہ دل کہ جب آپ سے بیٹے نے یہ سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ جب آپ ہے بیٹے نے یہ سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ جب آپ بات کرتے میں تو لوگوں کو رلا دیتے ہیں اور حب آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بات کرتا ہے تولوگ روتے نہیں ہیں ، باپ نے جواب دیا اسے میرے بیٹے مصیدت زدہ دو نے والی عورت اجرت پر رونے دالی عورت کی طرح نہیں ہوتی مورق ، ان کی مراد میتھی کہ وہ داعی جواسلام کا درد رکھنے والا ہموا ورس میں ایمان جاگزین آزوہ منافق واعظ اور سنسانے اور نوش کرنے والے داعی کی طرح نہیں ہوسکتا۔

اس سے قبل نمونہ ومقتندی سے ذریعیۃ تربیت کی بحث میں ہم ان توگول سے بارسے میں تفصیلی کلام کریتے ہیں جن کے قوال افعال سے خلا صد وعظ ان سے عمل سے برخلاف ہوتے ہیں. انہذا قار نمین کرام اگر اسس موضوع برشفی نجش موال افعال سے خلا ان سے عمل سے برخلاف ہروتے ہیں. انہذا قار نمین کرام اگر اسس موضوع برشفی نجش برک شدہ مطالعہ کرلیس انشار اللہ سیرانی کا بوا سامان و ہال موجود بائیں سے۔

ا مرقی صاحبان آخری بات یہ ہے کہ:

جب آپ اسلام کے اس نظام و منبج پرمطلع ہو گئے ہیں جو قرآن کریم اور احا دینے شریفیہ ہیں وعظ کے مختلف طریقیوں او صحت کے اسلوب اور وعظ وارشا دیے وسائل کی شکل ہیں موجود ہے۔ تو بھرآپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی ہمت تیز کریں اور عزم کو دو چند کریں اگر آپ نے جومنج اور طریقے سیسے میں انہیں '، فذکر سکیں اور ان کی عملی طبیق میٹ کرسکیں ، اور بھرآپ اپنے بیچے یا شاگر دیامر پر کوالیسی حالت ہیں یا ہیں گے کہ اس کا دل آپ کی نصیحت سننے سے لیے تیار ہوگا اور کلی طور پر مہریت در منہائی کے طریقول سے سلمنے سردان جھ کائی کوئی موگ اور حق واسلام کے لیے ہروقت لیک کہنے والا ہوگا۔

مرفی باپ یامرفی مال اس وقت کتنے قابل تعربیت ہوتے ہیں جب وہ شام کواپنے پول کے ساتھ مل بیٹے ہیں۔ وران کے ان کمی ت کوعمدہ قسم کی کہانیول جکمت کی باتول اور وغط ونصیحت سے بطائف سے بُرکر دیے ہیں کہی کوئی نظیم ان کے سامنے کوئی فقعہ بیان کر دیا، اور کھی کوئی نصیحت کی بات کر دی تھی کوئی شعر سادیا بھی قرآن کرم کی تلاوت کہی کوئی نظیم کسی اپنی مقابلہ ہے کہ اور کوفوع ت کونتنوع کرتے رہتے ہیں تاکہ جاگنے اور وقت گزار نے سے ان کی فرحان کمیں اور نفیاتی واخلاقی تعمیر توسکے بسین یعمی یادر کھنا چا ہیئے کہ ان کے سبت یا تاکہ جاگنے اور وقت گزار نے سے ان کی فرحان کمیں اور نفیاتی واخلاقی تعمیر توسکے بسین یعمی یادر کھنا چا ہیئے کہ ان کے سبت پر قادم میں یادر کھنا وارون کی موال کا موجم کرد سے اور حقیقت اور اس کے اسباب میں توازان تی مرکزے کہا گاکہ وہ تھی خوال کو جمع کرد سے اور حقیقت اور ان کے اسباب میں توازان تی مرکزے کہا گاکہ وہ تا کہ وہ تا ہے کہا ہوں اور نفید میں مون کہا ہے۔ کا مول اور نفید چیزول میں صوف کہا ہے۔

اگرمرنی روزانداس نظام پڑل کرنے توکوئی زیادہ طویل وقت رگزرے گاکہ وہ اپنے ان بجول کوجن کہ تربیت کا اس نے اہتمام کیا ہے اوران کی گرانی کی ہے انہیں وہ ہوایت یافتہ وہایت وینے والول اوراللہ کے ان نیب بندول کی فہرست میں پائے گاجن سے آرزوئیل وابستہ ہوتی ہیں اور جن سے وربعہ سے اسلام کو فتح و نصرت میں ہوتی ہے۔
مربی اس وقت کتناموفق ہوتا ہے جب وہ اپنے بچول سے ساتھ قرآن کریم سے واعظ نہ اسلوب کو اختیا کر تاہے ،
چنانچہ وکھی تو انہیں تقوای اختیا کرنے ترغیب ویتا ہے ، اوکہ وعظ ونصیحت کرتا ہے کہ ہی انہیں خیر نواس برا بھا تا ہے ، اور کسی موقع بر مرزیش کے اسلوب کو بھی اختیا رکر لیتا ہے ، اور اس طرح سے مالات ومواقع کی مناسبت سے اسلوب کا انداز نُو بنو براتا رہتا ہے۔

یسب کچه بار باری ان اف ظرمے بیکار نے اور آواز دینے کے علاوہ ہے جن کی ابتدا ہرف ندار ہے ہوتی ہے جیے مرقی کا یہ کٹباکہ ؛ سے میرے بیٹے ،اسے میرے لڑے اس لیے کہ اس تھے کہ الفاظ حذبات ابھار نے اور شعور کے ہید رنے کا برط افرالیہ میں اور قرآن کریم نے کتنے ہی مقامات برانہی کلمات سے ابتدار کی ہے ۔

اوریسب قصدکہانی کے اس اسلوب کے علاوہ ہے تو عبرت ونصیحت کے مواقع سے تربطہ و، قرآن کریم میں یہ اند ر سی بہت سی حگہ وارد ہواہیے اوراس اسلامی توجیہ سے علاوہ ہے جس کی ابتدار حروف پاکید سے بوئی ہے جیے کتنے ہی مواقع پر قرآن کریم نے مکرر ذکر کیا ہے۔

ا دراس معاننمرتی رسنمانی کے علاوہ ہے جو حرون ِ استفہام انکاری سے شروع ہوتی ہے جو قرآنِ کریم میں متعد د طکبہ پر مذکور ۔ ہے۔

، اورال مطمئن کرنے والی توجیہ ورمنبانی کے علاوہ ہے جوادلۂ عقلیہ کے ساتھ آیاستہ ہو،اور کیتی ہی حگہ قرال کریم میں مذکور ہے۔

اوراس محیط تصوراتی رمنبانی سے علاوہ ہے جوشوا ہدے ساتھ مقرون ہوسی کی قرآن کریم نے متعدد مقامات پرتعریف کی ہے اورسٹ مرعی اصول وصنوا بولا سے ساتھ مدلل اس رمنبائی کے نظام سے علاوہ ہے جس کا قرآن کریم نے تننی ہی جگہ ذکرہ کیب اہے۔

۔ اس سے علاوہ اور متنوع قسم کی توجیہات ، وررہنما ئیاں اور نو بنواسلوب جوسب سے سب قرآنِ کریم سے صال سمے گئے ہیں ۔

ا در اسی طسسرے مرفی اس وقت کتنا اُموفَق بوگا جب وہ نبی کریم سلی التّٰہ عالیہ وہم سے وعظ سے طرلیقول ۔ اور نصائح اورارشا دات میں آپ کے اسلوب کو اختیا رکریے گا۔

ا دراس وقت کتناموفق ہوگا جب سی قصہ کو بیان کرنے سے بعداس سے عبرت سے پہلو وانسے کرے گاا و اس میں نصیحت حال کرنے کے مواضع کی نشانہ ہی کرے گا۔

اور مرنی اس وقت کتناموفق ہوگا جب وہ اپنے بچول کے ساتھ سوال جواب سے طریقے کو افتیار کرے گا، شن ان سے سامنے کوئی سوال بیش کر دیا یا ان سے کچھ پوچھ لیا ۔ اکہ وہ طمئن کن ومدلل منہائی کے چشے سے سیراب ہول ۔

ا وروه اس وقت کتناموفق ہوگا جب وہ اپنی موغضت ونصیحت میں درمیانہ روی سے کام لیتا ہوگا اور تنگ ول و آزر دہ خاطر ہونے کے نعوف سے اہم تریزاکتفا کرے گا۔

ا دروہ اس وقت کتناموفق ہوگا جب اپنی پندوموغضت کی ابتدار تاکید کے واسطے قسم سے ساتھ کرے گا اور شوق ولانے اور اس سے لگن پیدا کر بنے سے لیے اس میں دل لگی کا ہم ہوٹ ال کرنے گا۔

ا دروہ اس وقت کتنا موفق ہوگا جب وہ اپنی پوری گوشش اس بات پرصرف کر دے گاکہ وہ اپنے بچول کو وعظ دنسیت کرتے وقت الن پرجیاجائے تاکہ وہ سب اس کے کلام سے متأثر ہول۔

ریے ورت ان پر بھاجا ہے ،ار وہ سب است کا است کا دریں۔ اور وہ اس دفت کتنامونق ہوگا جب وہ نعیبیت اور وعظ کی وضا حت کے لیے شالول کیرواں کے کھینچنے اوسہ مرب لامثال بیان کرنے اوران کام چیزول سے مدوسلے گاجنہیں لوگ اپنی آنکھول سے دیجھتے ہیں،اور جوان کے خیال کے دان میں سماسکتی ہیں ، اگر خوب وضاحت ہوجائے اور ذہن میں انھی طرح سے راسنے ہوجائے۔ اور وہ اس وقت کتناموفق ہوگا جب ان کے سامنے وہ تعلیم سے میدان میں اپنی ذات سے عملی نمونہ اور طبیق کے میدان میں فعلی شہا درت بیٹیں کرے گا۔

اوروہ اس وقت کتناموفق ہوگا حبب وہ سی حادثہ سے پیش آنے پر وعظے لیے اِستہ ہمواکرے یانصیحت کے لیے کوئی مناسبت پالے۔ اگر خوب اثر ہمواوراس کی بات ہر بوری طرح سے لبیک کہی جاسکے.

اس کے علاوہ وعظ ونصیحت کے دوسرے وہ انداز جنہتیں مرقی اختیار کریے گاا ور رہانی کے وہ طریقے جنہیں وہ وقیاً فوقیاً سیکھیا ہے گا۔

ال لیے کہ مرفی کو قرآن کریم سے اہلہاتے باغین یہ جا بجامنت طیں گے اور صدیث تربیف سے مرسبز یا فیجہ میں وہ انہیں موجود یائے گا.

للب نزا مزیول کوجا ہیے کہ وہ لوگول سے خطاب کرنے اور انہیں نیر کی طرف وعوت وینے میں قرآن کریم کے عظیم اسلوب کو انتہا کریں ۔ اس لیے کہ قرآن شمرلوٹ اس عظیم اسلوب کو انتہا کریں ۔ اس لیے کہ قرآن شمرلوٹ اس کا نازل کردہ ہے۔ اسی طرح مربول کو وعظ و سے آسکتا ہے اور نداس سے جیجیے سے ۔ یہ تو ایک حکیم وحمید ذات کا نازل کردہ ہے۔ اسی طرح مربول کو وعظ و نصیحت سے طریقول اور رہنم کی کے اسالیب میں رسول کرم سلی الشرطیم کو سیروی کرنا چرب ہیے ۔ اس لیے کہ وہ ایسے معصوم نبی جی بیوانی نوا ہم کی نسر اور ان سے مرتبہ کو وہ ایسے معصوم نبی جی بوانی نوا ہم کی نسر اور ان سے مرتبہ کو کو گئا نسان نہیں پہنچ سکتا ۔

ا و بنبی کریم ملی الشه علیه و مم سے سارے زمانول اور تمام عالم میں فخر کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سجانہ ان کو اس نعطاب بدی سے مخاطب کریں اور اس شاندا روصف کے ساتھ متصف فرمانیس رشاد ہے :

لا وَإِنْلَتَ لَعَلَى مُحَلَقٍ عَظِيمٍ » القلم من القلم من الديث الياضلاق كاعلى مرتب برايد . اور فرماما:

اور نبی کریم علیہ العمالة والسلام کی کریم وعودت کے لیے یہ کافی ہے کہ خود آب نے اپنے بارے میں ایشاد فرایے: (( أ د بنی دبی ف محصن مَّد ببی) . میرے رب نے مجھے تربیت دی اور خوب اچھی

ترمبیت دی ـ

# و کیو بھال کے ذریعہ تربیت

دیکھ عبال کے فرالع تربیت سے مرادیہ ہے کہ بیمے برنظر کھی جائے۔ اور اس سے عقیدے وانعلاق کے بنانے میں اس کی نگرانی ہو ، اوراس کی نفسیاتی اور معاشرتی شخصیت سازی ہیں اس کو نظرول کے سامنے رکھاجائے اور اس کی برکنٹر ول رکھا جائے ، اوراس کی جمانی تربیت اور علم سے حصول کی کیفیت کے بارے ہیں برا برحقیق کرتے رہنا چاہیے اس میں کوئی شکس میں کہ بہتر سبت ایسا کا بل ومتوازی انسان تیا رکرنے کے لیے قوی تربین اساس ہے جو دنیا کی زندگی میں ہرصا حب حق کو اس کا حق دے ، اور جو اسے اس بات پڑبور کر دے کہ وہ اپنی ذمردا راوی کو پو آکرے ، اور تکمس طریقے اور عمدگی سے اپنے واجبات و فرائض اور کرنے میں مہارت مال کرے ، اور اسے ایک ایسانتی قی مسلمان بناو سے بومنہ و لا اسلامی حکومت کی شھوس بنیا و کے لیے اساسی و مبنیا دی تیچھر کا کا کی دے جس سے اپسلام کو سرطبندی ماس ہواور محبس براعتماد کرکے اسلامی حکومت اس می قروت میں تما کی قومول ، مسلمان کرا بھرے ہواپئی آلیافت و مرتبہ اور شوعص میں تما کی قومول ، مسلمان کرا مقاطر کرکے اسلامی حکومت اس می قروت تھی کرا بھرے ہواپئی آلیافت و مرتبہ اور شوعص میں تما کی قومول کا مقاطر کرکے اسلامی حکومت اس می قروت تھی کرا بھرے ہواپئی آلیافت و مرتبہ اور شوعس میں تما کی قومول کا مقاطر کرکے اسلامی حکومت اس می قروت تھی کرا بھرے ہواپئی آلیافت و مرتبہ اور شوعس میں تما کی قومول کا مقاطر کرکے اسلامی حکومت اس می قروت تھی میں تما کی قومول کا مقاطر کرکے اسلامی حکومت اس میں تما کی قومول کا مقاطر کرکے اسلامی حکومت اس میں تما کی قروت کو مقاطر کرکے اس کر مقاطر کرکے اس کر مقاطر کرکے اسلامی حکومت اس میں تما کی مقاطر کرکے اسلامی حکومت اس میں تما کی مقاطر کرکے اسلامی حکومت اس کر دو میں میں تما کی مقاطر کرکے اسلامی حکومت اس میں تما کی مقاطر کی مقاطر کرکے اس کر میں تمال کرنے کی مقاطر کی مقاطر

اسلام نے اپنے محیط بنیادی اصولول اور ابری منطام کے ذریعے والدین اور مربیول سب کو اس بات پرابھا ایسے کہ دہ سب کے سب زندگی سے سرگو شنے اور محیط تربیت کی ہر جہبت ہیں ابنی ادلاد کی دیکھ مجال اور اپنے عبر گوشول پر نظر رکھنے میں کوئی کسسرز حیولیں۔

معترم مرقی صاحبان کے سامنے اس د کمیر مجال ونظب ریکھنے سے سلسلہ میں دارد موسنے والی ایم نصوص ذیل میں سیٹیس کی جاتی ہیں ؛ میں سیٹیس کی جاتی ہیں ؛

التُدتعالُ ارشاد فرمات مِين :

ال يَكَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا قُوْا اَنْفُتَكُمْ وَ الْفِينِكُمُ نَارًا تُوَقُّوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَّارَةُ عَلَيْهَا مَللِّكَةً غِلَاظً شِدَادُ لاَ عَلَيْهَا مَللِّكَةً غِلَاظً شِدَادُ لاَ يَعْصُونَ اللهُ مِنَّا المَرَهُمْ وَيَفْعَالُونَ مَا يُغْصُونُ اللهُ مِنَّا المَرَهُمْ وَيَفْعَالُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ٥ ). التريم التريم

اسے ایمان والوبچا دُاپنے آپ کوا درا بے گروالوں کو آگ سے بس کا این جن انسان اور تجری کس پر تند خوبر سے عبوط فرشتے (مقر) ہیں، وہ اللہ کی افرائی نہیں کرتے سی بات میں جودہ ان کو حکم دیا ہے، او بچ کچھ کم دیا جا آہے اسے (فوراً) کا لاتے ہیں۔

اوراگرمرنی ا بینے اہل وعیال اوراولاد کو اٹھی ہاتول کا حکم نہ دیے اور برائیول سے نہ روکے اوران کی دیکیو بحیال اور من برنظر نہ رکھے تو محیر مرنی ان کو جنبم کی آگ سے س طرح بچائے گا ؟ لقد تعالی سے مرمان مبارک؛ ﴿ قَوْ أَنفُسَكُمْ ...﴾ سے بارے ہیں حضرت علی ضی القدعنہ فرماتے ہیں کو اس کا مطلب ... ہے کہ ان کی تربیت کرواو اِن کوتعلیم وو۔ اور حضرت عمرضی التّہ عنہ فرماتے ہیں : تم ان کواس بییز سے روکوسس سے لقد نے تہدیں روکا ہے اور تم انہیں ان با تول کا تکم دوجن باتول کا التّد نے تہدیں حکم و یاہیں، اور اس طرح سے ان کے اور جنبم کی آگ سے درمیان آر ورکا ورط ہوجائے گی ۔

اورالتُولِ شانه فرايت مين :

ا در اینے گھرولول کونماز کا حکم دیتے سیسیے اور خود تھجی

(ا وَأَمُدُ اَهُ لَكَ بِالصَّاوَةِ وَاصْطَبِرْ عَكَيْهَا عَ).

ال کے ایندرسیے۔

ا در نماز کائکم اس وقت موسکتا ہے جب اللہ سے حق ا داکرنے میں کو تا ہی ولا برواہی ہورہی ہو۔ ا در اللہ تعالی فرماتے ہیں ؛

ا در دطیسے والے تعنی باپ برسبے کھا یا اور کیڑا ان عورتوں کارستور سے موافق ۔ رَّ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْفُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْدُوفِ مِن اللهِ المِنْوَقِهُنَ

اور باپ ال وعیال کے کھانے پینے اور رباس پوشاک سے فریفیہ کوکس طرح ا داکرے گا حب کہ وہ ان کی حبمانی و صحت سے پہلو سے ان کے حال ت کی دیکیو بھال زکرے ؟

وه ادا دیث جو دیکیه بهال اورنظر کھنے برآماده کرنے والی اور ایجار نے والی میں وہ ہے شما میں :

ان احادیث میں سے وہ حدیث بھی ہے جے اہم بخاری وسلم جمہاالتہ حضرت ابن عمرین اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ: ...مرد ا بہنے ابل وعیال کا کھوالا ہے او راک سے اس کی رعیت سے بارے میں پوجھا جائے گا۔ اورعورت شوم رکے گھہ کی رکھوالی ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے ہیں بازیرت بوگی ..
گھہ کی رکھوالی ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے ہیں بازیرت بوگی ..

ان ا ما دیث میں سے وہ صدیت کھی ہے جے ابو دا ؤ دو ترمذی رحمہا اللہ نے ابوسبرہ میں اللہ عنہ سے روایت پاہرے انہوں نے فرایا: یسول اللہ صلی اللہ علیہ فرم نے ارشا د فرمایا سے کہ صب بچہ سات سال کا ہوتوا سے نمازی تعلیم دو اور جب دس سال کا ہوجائے تواس ہراس کی بٹائی کرو۔

ان اعادیث میں سے وہ عدمیت بھی ہے جے اہم ترمذی دھم التد نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روابیت کیا ہے کہ انسان کا اپنے بیچے کو تربیت دینا ال سے بہترہے کہ وہ ایک صاغ صدقہ کرے ۔

ان ا ما دسیت میں سے وہ صریت بھی ہے جے طبرانی نے مفرت علی کرم اللہ وجہبہ سے روایت کیاہے کہ رسولِ اکرم اللہ وجہبہ سے روایت کیاہے کہ رسولِ اکرم اللہ علیہ وقم نے ارشا و فرمایا: اپنے بچول کوتمین باتول کی تربیت دو اپنے نبی (منلی اللہ علیہ وقم ) کی محبت اوران اللہ علیہ وقم کی تلاوت کی . .

انسان سے سئول ہونے کے کیانتی ہیں؟ اورعورت سے سئول ہونے کاکیامطلب ہے؟ اوران بجول کوتعلیم نیے اورمارنے کے میامنتی ہیں؟ اور دونول حدیثیول ہیں تاُدیب (ا دب سکھا وُ) سے کیامنٹی ہیں؟ اوراس کا کیا مطاب ہے کہ اپنے اہل وعیال کے باس سیلے جا وُا دران کوتعلیم دواوران کو (اچھا نُہول کا ) حکم دو؟

کیااس سنب کا پیمطلب بہیں ہے کہ 'رقی بیجے کی دیکھے نجھال اوراس پر ُنظر سکھے۔ اوراس کوا دب سکھلئے اوراس کی حرکات وسکن ت پرُنظر سکھے، اوراگروں سی سے حق کو چھوٹر دیے تواس کی جانب اس کی رمنجائی کرسے اوراگروں سی فریقیے میں کو تا ہی کرے تواس کو اس پر ابھارہے، اور جب کسی ق بل اعتراض بات یا منکر کو دیکھے تواس کواس سے رو کے ، اور جب وہ کو نی اچھا کا کمرے تواس کواس سے رو کے ، اور جب وہ کونی اچھا کا کمرے تواس کی تعرافیت کرہے۔

وہ امور حب میں کسی دوآ دمیول کا جی اختلاف نہیں یہ مجی ہے کہ بیچے کی دیمیہ مجال اور اس کی نگرانی تربیت کی اعلی وظاہر ترین بنیا دول میں سے ہے، اس لیے کہ اسی صورت میں بچہ ہمیشہ مرتی کی نظرول میں رہے گا اور وہ آس کی تم کا خوات وسکنات اور گفت شنید اور چال ڈھال کی گرانی کرنا ہے گا، لہٰذااگر وہ اسے خبر وہ چھائی میں دکھے گاتواس کا اگرا کر سے گا، اور اس ہے گا، اور اس سے سے برائی کوصاد رہوتے دیکھے گاتو اسے اس سے روکے گا اور اس سے ڈرائے گا اور اس کو اس کو اس کے برسے انجا کی اور خطران سائے ہے آگاہ کرسے گا، اور مرتی کی خفلت یا بیچے کی جانب اور اس سے ڈرائے گا اور اس کو اس کے برسے انجا کی اور بر شبہ وہ آزادی وگرائی کا شکار ہوگا۔ جس سے بعد اس کی برکت یہ تھنی اور اس کی شاہی لازمی ہوگا ۔

ہمارے علم اول اور ہا دی اکرم ملی اللہ علیہ وم ایسے صحابہ شی اللہ عنہ کی بہترین دیکیو مجال اور ان سے بارے میں بازیر سی اور سوال جواب اور ان سے حالات کی جہ نیج پڑتال، اور تقصیر کرنے والے کو فی اِنے اور اچھے کام کرنے والے کو شاباتش دینے اوران میں ہے فقرار ومساکمین پرشفقت کرنے اور فیوٹول کو تربیت دینے ۔۔۔۔ اور ناوا قفول کوللیم ویے میں اپنی است کے لیے بہتری نمور چھور گئے ہیں۔

# سے میں الترعلیہ ولم کی دیکھ بھال وجائے بڑ ال کے چید نمونے درج ذیل ہیں:

💠 معاشرتی ترببت کے سلسلہ میں آپ کی دیکھے مجال وگڑانی کے سلسلہ میں وہ روایت ہے جو بنجاری ولم مصرت ابوسعید خدری رضی التّدعندے روابیت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی التّدعلیہ وسم نے ارشا و فرمایا ، تم راستول میں بیٹھنے سے بچو، صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ سے رسول ہمارے لیے تو وہاں جیٹھنے سے سواکوئی جارہ کا زنہیں ہم وہاں مبطی کرگفتگو كريت ہيں. تو سول الله صلى الله عليه ولم نے ارشا و فرطايا : حب تم است ميں مبيضا ہي چاہتے ہو تو تمير است كا حق اداكرور صحاب نے بوجھا: اے النّٰہ کے سول استے کا حق کیا ہے؟! آتپ کے ارشاد فرمایا: لگاہ کا بیست رکھنا. اور اذبیت دینے

سے رکنا ، اور سلام کاجواب دینا اور آھی بات کائلم دینا اور بری بات سے روکنا ۔

💠 حرام سے بچلنے کے سلسلہ میں آپ کی گڑائی ودیکھے بھال بروہ روایت دالات کرتی ہے جو بووی نے ربافیل عملی ایک حضرت این جاکس نینی التدعنها سے روامیت کی ہے کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وم نے ایک آدمی سے ہاتھ میں سونے ک انگونھی وٹھی تواسے آیا بھینیکا اور فرمایا: تم میں ہے ایکٹیفس آگ سے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے. جب سول اکرم صلی التُدعلیہ وم تشریف ہے گئے تواک شخص سے سی نے کہا ، اپنی انگو تھی ہے بوا دراس سے فائدہ اٹھا ؤ !! ان صاحب نها بنهيں ابخدا ہرگر نهيں حب سول التدصي الته عليه ولم خود اس كومچينك بيكے ہيں تواب ہيں اس كو

💠 چھوٹول کوتر ہیت و بینے کے سلسلے ہیں آپ کی جانچے بڑیال کی مثال وہ ہے جسے امام بخاری و کم حضرت عمر بن ا بی سلمینی التدعنها سے روابیت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا: میں رسول التدصلی التدعلیہ وسلم کی زیر کِفالت ایک جھوٹاسا بچہ تھا ،میرا ہاتھ کھانے کے برتن ہیں اِ دھ اُوھ حرکت کر ہتھا ،رسول التُدصلی التّدعليد وَكم نے مجھ سے فرما يا اسے بڑے الته كانم اورا ين دائي بانه عد كها و ، اور اين قريب سه كها و .

💠 برا دل کی رسبانی سے سلسلہ میں آپ کی د کمیویوال کی مثال وہ روایت ہے جسے البردا فرد وہیمجی حضرت عبدالتّ ابن عامر دمنی الله عندسے روامیت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا : ایک دوزمیری والدہ نے مجھے بلایا، اور رسول التد صلى التّه مليه ولم مبمارے گھريس تشريعن فرمايتھ. والده نه فرمايا آجا ذياكتم بيس دے دول ، سول التّه صلى التّه مليه دلم نے ان سے بوجھا، تم نے اسے کیا وسینے کا را وہ کیا تھا؟! انہول نے کہا میراارا دو تھاکہ اسے تھجور دے دول ، یول تہ صلى الشُّدعالية وتم نے ان سے فرما یا بسن لواگرتم اے کچھے شرویتیں توتمہا ۔۔۔اعمال نامے میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاما

انلاقی تربیت کے سلسلہ میں آپ کی دیکے بھال کی شال وہ صریف ہے جے بنیاری وہم نے صفرت ابو کرہ رشی النہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول الته صلی اللہ علیہ وہم کے سامنے ایک صاحب کا نذکرہ کیا گیا، توایک صاحب نے انکی تعریف کی ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ؛ برا موتمہا رہے لیے تم نے توابینے سامھی کی گردن کا مے والی، یہات آپ نے کئی باد فرمائی، فرمایا اگرتم میں سے کوئی شخص تعریف کرنا ہی چاہیے تواکروہ واقعۃ اسے اسی طرح سمجھا ہوتوا ہے جائے ہیں اسے اس اس طرح کا آدمی تمجھا ہول اور اللہ اس کا حساب لینے والا ہے ، اور اللہ کے سامنے سسی کا ترکیہ بنرکہ ہے۔

کی نفسیاتی تربیت کے سلسلہ میں آپ کی دیمیہ بھال کی مثال وہ روایت ہے جے حضرت نعمان بن بشیر شی اللہ عنہا روایت کر ماضر ہوئے اور فرایا: میں نے اپنے اس بیطے کو ایک فلام پریکر دیا ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے ارشاد فرایا کہ: کیا تم نے اپنے تمام بچول کو اس جیسا ہور دیا ہے ؟ انہوں نے عض کیا : جی نہیں!! آپ نے ارشاد فرایا : بھیراس پریکو بھی واپس سے لو… ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرایا : کیا تم نے ایسا اپنے تمام بچول کے ساتھ کیا ہے ؟ انہوں نے عض کیا : جی نہوں نے عض کیا : جی نہوں سے کام اور بنانج سے ور ور اور اپنی اولا دے در میان عدل وہ ابری سے کام اور بنانج سے مضرکیا : جی نہیں میں ہے کہ بی کریم علیہ المصرة وال ان مے ارشاد فرایا ، کسیر تو مجھے گوا ور بناؤاس لیے کہ میں ظامم برگوا ہی نہیں دے سکتا ۔

جی جہانی تربیت سے سلسلہ میں آبٹنی و نمیھ معال کی شال وہ ہے کہ نبی کریم علی اللہ علیہ وقم نے ایک صاحب کو دیکھاکہ وہ اور جب کے بہاں اللہ علیہ وقم نے ایک صاحب کو دیکھاکہ وہ اور جب کی طرح ایک ہم سانس میں بانی بی رہیے ہیں تو آب نے ان سے فرما یا (حبیا کہ اما) ترمذی نے روایت کیا ہے ایک وہ اور حب بہا ہے سانس میں پیوا ور جب بہو تو اللہ کا نام سے لیا کہ وہ اور حب بہا ہے ساکہ وہ اور حب بہا ہم سے لیا کہ وہ اور حب

بي حكيوتوالتُّدكي تعريف اداكياكرو.

اورا ما بخاری اپنی "میمع" میں رواریت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم اپنے صحابہ سے تیراز مازی کے علقول میں سے
گز اکرتے تھے اور آپ ان کی ہمت افزائی فرواتے اور ان سے میہ فرواتے : تم تیراز داڑی کرو اور میں تم سے ساتھ ہول ۔

\* داعی کی تربیت اور دوگوں سے ساتھ نرمی کا برتا وکرنے کے سلسلہ میں آپ کی دیمے مجال کی شال وہ روایت ہے جے
ام بخاری وسلم حضرت انس ونی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فروایا : میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے ساتھ

له یه حدمیث منه ورمز تعربین کرنے سے پیکروہ بھینے برولالت کرتی ہے بشراپیاک سے اس شخص سے عجب و بھیریں مبتلا، وسنے کا اندلیث ہوں کی گریہ ڈرنہ ہو توقع ربین کرنے میں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ نودنبی کریم سی القدعلیہ وہم نے اپنے صحابہ کی منہ پرتعربین کی ہے جیسے کہ آپ نے حضرت عمرینی استدعان سے فرہ یا ، شیعطان تمہیں کسی راستے میں مبلیا ہوانہیں و کمیستا سکریہ کہ وہ تمہا ہے ڈرکی وہ سے اس کو حدولا کردوسرا راستہ اختیا کر اسیا ہے۔ ساتھ میں را بھاآپ نے موٹی کناری والی ایک بجانی چادراوٹر ہے گھی تھی ایک اعرابی آپ کوئل گیا اور اس نے آپ کی چاد

کواس زور سے بجٹر کر کھیٹجا کہ اس کے تق سے کھیٹینے کی وجہ سے ہیں نے رسول الٹہ صلی الٹہ کا ہومال آ بچے پاس ہے اس ہیں سے

کانٹ ان بڑا ہوا دیکھا بھیراس اعرابی نے آپ سے کہا : اس خدراصلی الٹہ علیہ وہم) الٹہ کا ہومال آ بچے پاس ہے اس ہمی سے

بھیر بھی دینے کا کم ویجے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم اس کی طرف متوجہ ہوئے مسکوائے اوراس کو کچھ وسینے کا حکم دے ویا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم بس معاشرہ کی مرابت واصل می کا کا مانچا و سے تھے اس کے افراد کی دیمیو بھال اور ان

پرنظر رکھنے کے یہ چند نمونے تیں ۔ اور یہ زنہ و حقیقی اور واقعی مونے ہیں ہواس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

ویلی کو کریمیت او این کے معاملات کی دستگی اور ان کے حالات کی اصلاح اور ان کے معیارہ سوی کو مبلد کرنے کے

سکس قدر ترکیص تھے ۔

محترم قارئین کرام. آپ نے دکیولیا ہوگاکہ یہ توجیہات و الاحظات تبنیہات وارشادات صرف بڑول تک ہم محدود نہیں شھے بلکہ ان کا دائرہ حجولٹول تک تھیپلا ہوا تھا. اور ریفنس ان ان کی اصلاع میں کسی ایک جہت وجانب کیسا تھے مینصوص نہیں تھے بلکہ اس کے تمام جوانب کو ممیط تھے. ایمانی ، علمی ، نفسیاتی ، معاشرتی اور جہانی تمام بہر سلوول کو شامل تھے۔

عورتواں سے معیار کو بلند کرنے اوران کوال کے تقوق وینے کے سلسلہ میں نبی کریم علی اللہ علیہ وقم نے جوارشا داست فرہ ئے اور رینجانگ کی ہے اس کے چیذنموٹ سپٹیس خدمت ہیں ؛

ا نسانی اوراین ماجه روائیت کرتے ہیں کہ ایک نوجوان عورت نبی کریم سلی اللہ علیہ وہم کی ضرمت میں حاضر ہوتی اور اس نے عرض کید: میرے والد نے میرانکاح ا بنے مجانے سے کردیا ہے۔ تاکہ میرے و لعہ ہے اس سے عیب وقعص پریروہ وال سکے اور میں اسے الب سے ایس بینیام ہمیجا اور اللہ سکے اور میں اسے ناہیں بینیام ہمیجا اور النہ میں ایک کو افتیا یہ وے دیں ، تواس لڑکی نے کہا : میں اینے والد کے فیصلہ کو برقرار رکھتی ہمول میرا اور وہ میرا اور وہ میرا اور وہ میرا والد میں ایک کو رقول کو رہوا ہے کہ والدین کو کلی افتیار حاصل نہیں ہے۔

تابت نے انہیں طلاق دے دی۔

٣- بزار وطبراني روايت كرية مي كدايك عورت رحن كانام رينب اورلقب خطيبة النسارتها المي كريم صلى التهمليه وسلم کی خدمت میں حاصر ہو بئی اور عرص کیا کہ: میں آپ کی خدمت میں عور تول کی طرف حاضر ہوئی ہول، اللہ نے مردول برجها وفرض كياب، ال بين اگرانهين كونى زخم وغيره بينيج مائة توان كواجرمليّا به، اوراً كران كوقيل كرويا جائے تووہ اللہ سے پیمال زندہ بول کے اور انہیں رزق ملیارہے گا ،اورہم عور تول کی جماعت ان کی دیکھ محیال كرية ين تواك اجرونواب من سيمين كيا ملے كا؟ نبى كريم الله عليه وسلم في ارشاد فرايا: تمهارى فن عورتول سے ملاقات ہوانہیں یہ میغیام بہنیا دوکہ شومبر کی اطاعیت اور اس سے حق کا اعتراف اس سے برابر ہے بعنی اس برجی اللہ سے راستہ میں جہا د کرنے والول سے برابرا جرملتا ہے تین میں سے بہت کم اسی عوثیمی ہیں ہواہیا کرتی میول . نبى كريم عليه الصلاة والسلام كى معاشرے اور قوم كے افراد كى اس طرح ديكھ بھال ونظر ركھنے كى يرصفيت تمس م مزیول کے لیے تربیت کے میدان می عملی منطام ومنہج اور اصلاح کے لیے مؤثر و فائد پخشس طریقہ بیش کرتی ہے . اور ان تمام افراد کوجن کے فرمے ترببیت کا فرامیند اور رسنمائی کی مسئولیت عائد ہوتی ہے اس برستنبر کرتی ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش صرف کریں اور نیچے کی اصلاح و نیک بخت بنا نے اور اس سے عقلی، نفسیاتی وانولاقی معیا رکو بلند کرنے کی بوری فکرکریں ۔

ا ورحبب دیکید مجال وتوحیکرنے کی عادت برول کے حق میں فائدہ مندونفع نجش ہے اجبیاکہ ہم نے انھی بان کیا) تو پیز بچول کے حق میں تو اور زیادہ سودمندا ور نفع تخبض ہوگی ،اس لیے کر چھوٹے بیچے میں خیر کی صلاحیت پر فطری استعدا دا دِرنفس کی صفائی اور وہ معصومیت ہوتی ہے جوبڑے میں نہیں ہوتی ، اس لیے بیچے کی اصلاح بہت آسان بیے،اوراگریپے کواچھا ماحول شاندار ترمبیت میسرآجائے چاہیے وہ داخلی اورگھر پیوقسم کی ہویا سکول وہ رسہ یا معا تنرے میں توالیسی صورت میں اس کی اصلاح اوراس کا اخلاقی فضیاتی اورایمانی طور پر صحیح طریقے سے نشود نما بہت آسان موجا آ ہے جب کے مرلی کو بڑے کی اعلاح کرنے اس وقت بہت دشواری وسورت کی آگی ہے حب وہ سخست

مزاج اور گماری میں پڑا ہوا ہو، اور شاعر نے اپنے مند یعبہ ذیل شعریس میں مرادلی ہے:

وليس ينفع عنه د الشيبة الأدب اوربوط هول کوتربیت وادب کچه ف ایرونهی دیت ولن يلسين إذا قـومتهــا الخـشــب ىكن گرىكۈى كۆسىيىغا كروتو دەسسىيەسى نېيىس جوتى

وينفع الأدب الأحداث فخب صغر بچین میں بچوں کو تربیت دیا فاکرہ بہنچا آہے إن الغصول إذا قسومتها أعتدلت اگرشهنیون کوتم سیدها کرو تو وه سسیدهی بوجاتی می

له س کوخلع کباجا تا ہے تینی عورت، پنے شو ہرسے والما تی حاصل کرنے کے لیے کچھ روپر بہیے دیتی ہے اور بیع فیین کی مضامندی سے ہی ہو تہہے۔

نبی کریم قبلی التدعالیہ وقم ہے معاشرے میں افراد ،اورامہت میں عورت ،اور نیا زان میں بیھے کی دیکھ مجال <sup>ونزا</sup>تی کے جو اسول مقربے ہیں ان کی وحبہ ہے مزیول برخواہ وہ مال باپ مہول یااساتذہ معلمین بربیر فرلفیہ عائد ہو گہے کہ وہ اپنی ہمت تیزکریں ا درعزم کومضبوط اورگوشش وممنت کو بڑھا ہیں تاکمسلمان معاشرے کی تیاری اورشا نہا رقوم کے بنانے اومسلمان حکومیت وجود میں لانے کے لیے ان سے ذمہ حو فرلینہ ما ندم و باسپے اس کو بو اگرسکیں۔ وہ اہم امور جن کامر بی کو جانیا ضروری ہے ان میں ہے ریجی ہے کہ دیکیو بھیال کے ذریعیتر سبیت نفس انسانی کلعمیر سے پہلوؤل میں ہے ہیں ایب یا دو پہلوول سے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اسے تم پہلووں کو محیط مہونا جا ہے جاہے ا يانى پهلوم دياعقلى اخلاقى پهلوم وياجهانى انفسيانى بېلوم ويا معاشرتى. تاكه پرترسيت ليسے كال وكل مسلمان فردكى تي رى كامپل و \_\_\_ یک جوزندگی میں تام حقداروں کوان کا حق د \_\_ سکے۔

# بیچے کے ایمانی بر طبوک دیکھ محبال برہے کہ:

\* مِرْ فِي النَّحِيزِ ول بِرِنظر سِکھے جو ہیجے کوا فرکار وعقا بُرا ور بنیا دی اصولول کے سلسلہ میں ان مصرت ہے مہتے ہی جواس کی تعلیم و تدرسیس ورمنهانی کے ذمہ دارہی نوا ہ مدرسہ داسکول میں ہویا اس کے باسر بھیراگر وہ خیراو رمحبلائی کی حالت دیجھے توالتد کی تعزیب وشکرا داکرے، اوراگرصورت حال اس کے برخلاف ہو تو توحید سکے بنیا دی عقا کراوایاان کی نبیا دی باتول کو بیچے میں راسنے کرنے کے مسالہ میں اپنی بڑی ذمہ داری کو بوراکر سے ماکہ بچیمجرمانہ الحاوی تعلیمات او *جھز*اک لادین نظرمایت وافسکارسے نیج سیکے۔

\* مرتی کواک پرتھی نظر رکھنا چاہیے کہ بچہ کوٹی گناہیں ، رسا لے اور مطبوعات ریرمطالعہ رکھتاہے ۔ اگر وہ پیسوس سے که اس کے مطالعہ میں اسپ کتابیں رہتی ہیں جن میں زینے وضلال اور الحاد اور سیحیت وعنیرہ کی دسیسہ کاریاں بنہا ال ہیں تو اسے چاہیے کہ بیچے کواس سے دور سکھے . اور اسے طمئن کرا دے کہ براور اس جبی تحابی وغیرہ اس کے ایمان نماننس کومئد

اورظیم اسلام کوخراب کرنی والی تا ہیں ہیں۔ \* مرتی کو برعبی خیال رکھیا چا ہیے کہ بچر کس قسم کے ساتھیںول اور دوستوں سے ملی اوران کے ساتھ اٹھیا ہیے تاہی تجراگر وه به دیکھے که وه جن ساتھيول كے ساتھ المھيا جيھيا ہے وہ غلط نظرانت اور معلانہ خيالات كے مالک اور مبراه و بر عقیدہ بیں تومرنی کوچاہیے کہ ایسے لوگول ہے ہیچے کا بیل ہول بندکرا دھے،اور اس کے لیے ایجھے ساتھی اور تقی ہم کشین مهایکرے بن کے ساتھ اعظمنے بیٹھنے سے اس کی اصلاح ہواو۔ دین میں بھٹی پیا ہواو۔ اخرت کی کامیابی ومفرو نی

\* مرنی کواک برمجی نظر کھناچاہیے کہ بیکے کاکن جماعتول اور کن پارٹیول سے ماکر وہ یہ دیکھے کہ وہ پار تی

ا پنے قوامدونظر ایت کے استبار سے الحادی جاعت ہے اور وہ جاعت جسس سے بیے کا تعلق ہے اپنے اغراض و مقائد میں لادین ہے تومرنی کو بیے کوال سے رو کئے میں نہایت مجدداری سے کا لینا چاہیے ، اور اسے چاہیے کہ بیے کی نوب مگرانی رکھے، اور بیے کو طمئن کرنے اور میج یاستے پر رکھنے میں موقع کا منتظر سے ، اور بیکوشش اس وقت تک جب ری دکھے جب تک اس سیجے کو حق کی طب رف مائل اور هدایت کی طرف رجوع کرنے والا اور صراط مستقیم برسیطنے والانہ دیکھے ہے۔

## عظے کے اخلاقی پیلوکی نگرانی یہ ہے کہ:

🗴 مرنی پھے ہیں سیج بولنے کی عادت پرنظر رکھے ،اگروہ یہ دیجھے کہ بجے۔ و عدہ کرنے یا بات بیبیت میں جھوٹ سے کام کیتا ہے اور الفائل و کلمات سے کھیلتا ہے اورمعا تئے ہے میں منافقول وجبوٹول کے ویب میں آیا ہے تواہے جانتے کہ بچہ جیسے ہی پہلا بھوٹ بولے اس وقت اس کی اصلات کرسے ،اوراس کو پیچے ک<sup>سی</sup>انی کا اِستدد کھلا دے ،اوراس سے سلہ نے حجوث اور ممبولول اور نفاق اور منافعول کی خوب انھی طرح سے مذمت کرسے ، اور اس کی قباحت مرانی کو واضح کرے تاکہ بچہ وہ حرکت دوبارہ نکرے بیکن اگرمرنی نے بیکے کوا زا د حیور دیاا و راس کی نگرانی و دیمیر مبال نہسیں کی توالیی صورت میں وہ لیتیناً حبوط کا عادی بینے گا اور نہدا اور اس سے بندول دونوں کے بہاں حبوثا شمایوگار \* اسى طرح مرنى كو بيچ مير امانت دارى سے وصف كاتبى نيال ركھنا يائىي . اگرمرنى يە دىچھے كەبچە تورى سے راستے برمل رہاہے (چاہم عمولی چیزی جوری کیول نہ جومشانی اپنے بہن بھائی کے جید آنے یا رہیا یاکس ساتھی کے قام ہی کاچوری کرلینیا) تواس کی فرمیزاری به ہے کہ وہ فوڑااس کی طرف توحیر کرسے،اوراس مرمن کا علاج کرسے،اور نیچے کویہ تبلاف کہ بیر ناجا بڑنہہے اور پر ہلاحق کسی کا مال بیلنے میں وائل ہے۔ اس طرح مرتی پر سیمبی لازم کہ وہ بیسے کے ول میں التّد کے مرا قبہ اور عاضرو ناظیر وسنے کالقین اوراس کا نوف پیدا کر دے تاکہ وہ اس حرکت ہے باز رہے ،اوراس کی حالت منورجا سے اور اس کے انولاق درست ہوجائیں، ورنہ بچہ لازمی طورسے خیانت کی طرف قدم بڑھائے گا. اور حوری ودھوکہ دہی کا عادی ہے گا۔ بلکہ ایسا مجسے م ونوائن اور بدسخیت ہنے گاجس کی گندی حرکتوں سے لوگ اور تما کمعاشرہ نیاہ مانگے گا۔ \* مربی کوچا ہیے کہ بیچے کی آبان کی حفافیت کی عادت کاھبی نیبال رکھے ، اوراگر وہ یہ دیکھے کہ بیچہ گالی بکتا ہے اور بان سے برے کلمات اور کرتا ہے اور اس سے منہ ہے فت کلمات وگندے الفا کا بھلتے ہیں تواس کو مکمت ووا ان ہے اس عادت كاعلاج كرنا چاہيئے اور شيھے كى اصلاح كاخوب خيال ركھنا اورامتماً اكرنا چاہيئے، اوران اسباب بيغوركرنا چا ہیئے جو بیکے کو ہزر بال فنش گوبنانے کا ذراعہ سے ہیں ۔ تاکہ بیکے اور الن اسبا ب سے درمیان رکا وہ پدیا کرسکے ، او مچرنها بیت عمده اسلوب و پیارسے انداز سے بیچے سے سامنے با اخلاق بیچے سے ادصا ن وصفات اور باادب انسان

کی خصوصیات بیان کرے تاکہ وہ ایجھے انعلاق اور عمدہ افعال کی حرف مال ہوجائے۔

بھے کی زبان درست رکھنے سے لیے مرنی کواک بات کا سے زیادہ اتبام کر ناچاہیے کہ بچے کو برسے ساتھیول سے دور رکھیے ال لیے کہ بچرانہی سے لیآا ورا نذکر یا اورانہی کی عادتول سے متاثر موتا ہے۔

\* مرنی کو بیسے کی نفسیانی وارا دی عادات واخلاق کامجی خیال ودیکید مجال رکھنا چاہیے، لبذااگروہ یہ دیکیھے کہ بچہ دوسرال کی اندهی تقلید کرتا ہے اور ناز ونعمت واسائنٹس کا دلدا دہ ہے ، اورگند کے ش گانول ا ومرسعتی بسننے کاشوقدین ہے ، ا درجال ڈھال میں لی*ک ہیے، اور* قابلِ اعتراض حکہوں برہا آبہے، اور نامحرم عورتول ہیے ملیا .ا ورفعش وگندمے مناظر سے بیے ٹیلی ویڑن ووی کی آر دیکھے اِہے سینما جا یا ہے، اور قش رسا لیے سیڑھنا ہے، اور مبنی تصویری اور عشقید کہا لیال جَنَّ كُرِّ ما ہے ،اگرمرنی بیچے كوان میں ہے ہے ہے ہیں مبتل دیجھے تو اس كوچا ہیے كمیاں كی آزادی وب او روك اور بالفلاقی کا نوش اسونی وحکمت سے مارک کرے الہ اکتبی نرمی اختیا کرسے اور مجی ختی سے کا سے بھی ڈرانے وحمکانے سے اور کبھی لالج و ترغیب و ۔۔ اور بیجے کو اس دلدل وگندگی سے زیکا لئے اور اس کی اصلاح کے لیے ہرطریقے کو کام میں ہے، تاکہ اپنے بيے کونیا متفتول کی صفت اورصافین واجھے لوگول میں پائے۔

الیها والد کتناحکیم اور بیچے برنظر کھنے والا ہو آہے جونیچے کی بیے خبری میں ایا نک بلااطلاع اس کے کمرے ہیں یہ و يمضيه بالاجابات بيار وه كيا برط حتماا وركيا مكه حتاب او ركن جيزول كامطالعه كرتاب اوريايه كم ايانك ال سحيال جان بر اس کے سامنے کیا منظر پیش آیاہے ؟ ہوسکتا ہے کہ وہ بیجے کے یاس جانے اور یہ دیکھے کہ بچینگی تصاویر کے دیکھنے میں مشغول ہے۔ یفٹ محبلات ورسابول کی ورق گرد انی کررہاہیے ، یا ہیجان نمیز رجذبات بھطر کا نے والا ڈا بحسٹ یاکہانی پڑھ رہا ہے .یا اپنی سی محبوبہ کوخط سکھنے ہیں مشغول ہے۔ بیا اس کے علاوہ اور وہ امور حجرابیا نکب داخل ہونے پرسٹ سنے

آسکتے ہیں ر

ا درباب اس وقت کتناحکیم واستمام کرنے والاشمار موگا جب دہ اپنی بیٹی کے واقعتَّ مدسے جانے اور وہال ے دائیں آنے کا بقتین کرلیتا ہو،اس کیے کہ ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ اس جبنجوا و کفتیق سے بتیجہ میں اس کو میعلوم کہ اس کی بیٹی الیں گندی عکرجانتی ہو جہاں عزیت لوٹی جاتی ہو اورشیرافت بریاد ہوتی ہو، یااس سے سی آزا دیسے را ہ رو نوحوال کے ساتھ غیرشریفار تعلقات ہول۔

اورہم نے کتنے ہی ایسے درد ناکقیم کے براخلافی کے واقعات اور تسکیف دہ گندے تعلقات کے حادثات

سے ہیں جن سے بیشانی لیب بنہ الو داور دل صدمات و آبول سے ٹرھال موجا آبے۔ اس لیے دکیھ بھال کی عادت بھے کی محفی عاد تول وکیفیتول پرمطلع مونے سے لیے نظیم ترین عادیت ہے ں سے بیچے سے وہ تفی ازمعلوم ہوجا نتے ہیں جن کاوہ ارتکاب کرتا ہے اوران برائیول بمرسے پر دہ اٹھ جا آ ہے جن

یک وہ مبتلا ہو اسبے، بلکہ اسس و کمیو بھال سے بہتے سے اخلاق وکر دار کی اسسالی وہ تقی صورست مر بی سسے سامنے آجاتی ہے۔ سامنے آجاتی ہے۔

اس تما اتر کاوش وجدوجہدے بعد فرنی اس لائق ہوجائے گاکد مناسب طریقے اور فائدہ منداسلوب سے بیکے میں موجود انحاف کاعلاج کرسکے، اوم فی ووالدابنی اس جدوجہد میں تقینی طورے ایسے ترمبتی علی کہ جائے گا جو بیکے جائے گا جو بیکے کی اصلات کا ذریعیہ ہے گا، اور اس کی وجہت وہ گندگی دلدل سے بی جائے گا اور متوازل شخص وہائیت یا فتہ انسان بن جائے گا،

# عظی علی علی ہاوی دیکھ مجال ہے مرادیہ ہے کہ:

\* مرنی بچے کے علم حاک کرنے کی رفتارا ورثقافتی لحاظ سے ال کشخصیت سازی پرنظر کھے۔ آیعلیم نعواہ بیچے کے حق میں فرطن عین ہویا فرطن کفاریہ۔

لہٰذامر بی کوچاہیے کہ یہ دیکی جا ہے کہ کیا ہے نے وہ کم ماسل کرایا ہے جو اس سے لیے فرض مین ہے ؟ کیب اس نے قرآن کرمیم لاوت کر سنے کا طرفیہ سسکیے ہیا ہیں ، اور کیا اس نے ان عبادات سے ان کا سکھ لیے ہیں جواس پر فرض ہیں ؟ کیا اس نے صلال وحرام چیزی بران لی ہیں ؟ کیا اس نے رسول استرصلی بتہ علیہ وقیم کے غزوات رجنگوں ) کا مم حاسل کرلیا ہے ؟ اور کیا اس نے دین وونیا ہے معلق امو۔ اور وہ اسلامی آدا ہے ہیں جن کا سیکھنا فردی ہے ، مربی ان امور کی تعلیم ویدے کا ومہ دار ہے اور اگر اس نے اس میں کسی سے کہ کو گا ہی کی تواللہ تعالی اس سے اس کی ماز برین کرسے گا۔

مرنی ان دسائل کو ہمیشہ موحود پائے گا ہو پہنے کی شرعی لحا فاسے تعمیر وکمیل اوراسلامی طور شیخصیت سازی میں مرد گار ثابت ہول گے۔

ا دراگر بچہ ایساسلم حاسل کر رہا ہو ہو فرض کفایہ سے بیوشن گیے کہ وہ علم طب یا انجیئر نگ و طیرہ کی تعلیم حاسل کر رہا ہو ہو تو کہ وہ یہ دیکھے کہ بچہ اس ملم میں کتنی دل تھی جنت ، ذوق وشوق اور لگن سے حاسل کر رہا ہو تو تھی مرتی کا فرلینہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ بچہ اس ملم میں کتنی دل تھی جنت ، ذوق وشوق اور لگن سے کا سے رہا ہے تاکہ جب وہ فارغ ہو کرنے تھے تو ابنی اس خصوصی تعلیم سے امریت سمی کم کو فائدہ پہنچا سکے اور البینے علم اور خداداد صلاحیت سے مسلم معاشرہ میں ترقی کی بنیا دیں مضبوط کر سکے ۔

مرنی ایسے دسائل تھی کم نہ بائے گا جواسس کوعلم ، مہارت ، تااں اور تفوق میں نمونہ بناویں .اس مسامین فی گا دجہ م اس طرف مبدول کرانا چا ہتے ہیں کہ وہ فرض کفار کی وجہ سے فرض مین کے مسلسلہ میں ستی نہ کرے مبکہ اس کو چاہیے کہ پہلے نمبراکیب بر توجہ دے بحیر نمبر دو ہر ، یا کم از کم دونول (مینی فرض عین وفرض کفایہ دونوں) پر مزامر کی توجہ ہے " اله : چه دوبول لوسیلهه . ورزهپریه یا در کصنا چا<u>سیه ک</u>رمیه مولیت اور ذمه داری بهت بژی ہے ۔

\* ای طریم رقی تونیجے کی فکری سمجھ او جو براس کی طریحہ اور رسول الترسی بات عالیہ اسلام ہے دین و دنیا کے اعتبار سے ، ورقرآن کریم سے دین وتشریع رقانون کے لیا طریحہ اور رسول الترسی بات علیہ ولم سے امام و مقدی ہونے کے لیا طریحہ اور اسلامی تاریخ سے ورسی اف وفکری سے لیا طریحہ ، اور ووق قافت سے روسانی وفکری سے لیا طریحہ ، اور ووقت و تبلیغ میں ہوگئی جب وہدہ ہد کے لیا طریحہ کے لیا طریحہ کی تعلق ہیں ہوگئی جب کے ساتھ مسلس میں نہوئی جائے اور وقا فوق فکوا گیز کنابول کے بڑھنے اور وعوت و تبلیغ میشل رسالول اور اسالی منشورات کی طرف اس کی رہنمائی نرگی جائے ، اور اس سید میں مربی کو بیجے کے ساتھ ہی مفیدا سلامی تقاریرا ور مؤتر بہا در اند وظول اور خطول اور خطول کے بڑھ نے ، اور اس سید میں مربی کو بیجے کے ایساکٹ بن مذ مؤثر بہا در اند وظول اور خطبول کے سیننے کی طرف منہائی کی جائے ، اور اس سید میں مربی کو بیجے کے لیے ایساکٹ بن مذ مہاکر نا بھا ہیے جس میں اسلامی کی آبیں ، اسلام کی طرف سے مدافعت پرمضامین ، اور اعدار اسلام کے شکوک و مشتبہ ہت کا موات میں و

بلانسبہ تیماً) وسائل پیچے کوایک ایسے مصنبوط قلعہ میں لے لیں گے ہجوا سے عیسائیول اور کفروا کیا و رہست جاعتول کی سموم وفقندانگیز کو برات کے دم سے بچالے گا، جلداس کوائل بات پرمجبورکرے گاکہ وہ نہا ہیت بہاوری وایا ن اور جراکت وتنجاعت سے اسلام کے لیے گام کرے تاکہ وہ کہم معاشرہ کی تعمیراور اسلامی سکومت سے قیام میں ایک فائدہ مند مر سرم

اس وقت مرقی کادل نج فیم سے س قدر پارہ پارہ ہوجا آہے جب وہ دیکیتا ہے کہ اس کا بچہ اسکول میں مغرفی فلام سے حالات یا دکر یا ہے۔ اور وہ شرق سے وابستہ بڑی بہت ہی شخصیات سے حالات ، افکار،آراراورنظریات کے باسے میں توہبت تجھے جانا ہے۔ اور وہ شرق سے وابستہ بڑی بہت ہی شخصیات کی زندگی فائحینِ اسلام کے حالات اور ماسر میں توہبت تجھے جانا ہے میں سوائے چند باتول سے ورکھی علوم نہیں .

مرنی کواس وقت سے بعدائی حالت میں ہوگا جب وہ بیچے کو فراغت سے بیلے اور فراغت سے بعدائی حالت میں پاسے کہاں کوغیرول کی تہذیب و تھ اور مغربی یا مشرقی افکار، اور الحادی ودنیاوی مالمبب نے سے کرے رکھ دیا ہو اور ال کواس درجے بک بہنچا دیا ہو کہ وہ پنے دین، اپنی تاریخ، اور بزرگول کافون بن گیا ہو۔

اس کے فکری سوجہ بوجہ میراکرنے کی بدت اہمیت ہے، اور بیجے ہیں اسلامی عقیدہ سے راسخ کر نے اورال کو سیمنے سے اسلامی عقیدہ سے کہ اسلام کا یہ کا بل اور سیمج تصور پیا کر نے کا بہت اچھا آٹریٹر آ ہے کہ اسلام کا یہ کا بل اور سیمج تصور پیا کر نے کا بہت اچھا آٹریٹر آ ہے کہ اسلام کا یک فیصلہ کن منطق اور دنیا کی ٹندگی گذار نے کا مسلوب تبلانے والا اور عزت کا باعث اور قویت و مجد کا ذریعہ ہے۔ منطق اور میں منظم و برو ، سی بردی کو بیجے کے عقل کی درستگی و توانانی کا بھی خیال رکھنا چا ہیئے ، اور سروہ جیز ہو بیجے کے عقل، ما فظرا و رسم می و برو ، سی بر

: تراندار ہو کتی ہو بیکے کو اس سے بچا، اور روکنا چاہیے ، او سس کے سامنے اس کے وہ نفصانات بیان کردیا چاہیے ہو حسم وقال اورنفس بربڑ ستے ہیں۔

للبذامر فی کویرنوٹ کرتے رمنا بیا ہیے کہ ہیں ہجر نساب نوشی یامنشیات وغیرہ کے مکپریس تونہ ہیں بڑگیا ہے اس لیے کہ پرچیز ہے ہے کو تباہ کر دیتی ہیں اور جنوان اور مہٹر یا کا مرض پیدا کرنی ہیں ۔

مرنی کو سیمی خیال رکھنا جاہیے کہ بچہ حبلق (مشت زنی) سے مرض میں گرفتا رز بہوجائے اس بیے کہ اس سے دق کو ال کی بیماری پیلے ہوئی ہے اور حافظہ کمزور بہوجاتا ہے ، ذبان بہھ جاتا ہے بعقل وافکار میں پرآگندگی اور ہیے بینی اور طبیعیت میں نوون وڈراوردومبرول کا سامنا کرنے ہے کترانے کا مرض پیدا ہوجاتا ہے.

اسی طرح تمباکو نوشی کے مرض کاتھی خیال رکھنا چاہیے۔اس لیے کہ ۔۔۔۔اس سے اعصاب میں ہیجان پیا ہوتا ہے ا وربعافظہ براٹر ہیڑتا ہے ،اورحاصر سواسی اورغور وفکر کا ملکہ کمز وربرجہا تاہے۔

اور آخری بات یہ ہے کہ مرکی کو اس بات برکھی نظر کھنا چاہیے کہ بچہ بے دیائی کی چیزول سینما ڈرامے اور نسسگی تصویروں سے دیجھنے کا عادی نہ ہے ، اس لیے کہ ۔۔۔ اس کی وجہ سے عقل کا کام معطل ہوجا ناہے ، اور آ مستہ آمرتہ ما فظہ ذمن اور تھے سوچ بچار کی قوست ختم ہوجاتی ہے ۔ اس لیے ہیے کی عقلی صوحت مندی ایواہم چیزہ ہے ہی توجہ اور اس کی خوب تاکید کرنا چا ہیئے ، اس لیے کے عقلی صوحت مندی ایواہم چیزہ ہے ، اور اس کے صوبے اور بورات می کو بوری توجہ اور بوری توجہ اور بوری نہ نہ کی ذریات ہے ، اور اس کے صوبے ور اس کے صوبے ور اس کی خوب تاکید کرنا چا ہیئے ، اس لیے کے عقل انسان کی زینت ہے ، اور اس کے صوبے ور اور اس کی خوب تاکید کرنا چا ہیں ہے اور جہنا نہا وہ خوال رکھا جا ہے گاد کیمہ مجال کی جائے گاد کیمہ مجال کی جائے گاد کیمہ مجال کی جائے گا ایک میں اتنا ہی وقار ادر عقل وسم داری ہیلا ہوگی ۔

### ع بید کی جمانی دیکید بھال یہ ہے کہ:

٭ مرقی بیچے کے سلسلہ میں اپنے اوپر واجب ضربری لواڑمات وحاجات شلاً انھی غذا ، صاف ستھے سے مرکان اولیاس پوشاک کاخیال رکھے ، تاکہ بچوں کو ہمیا ری لاحق نہ ہوا و رامراض ووبا وَل کی وحب۔ سے ان سے جسم لاغر و نحییون نہ ہوجائیں ،

﴾ اور کھانے چینے اور سونے ہی حفظان صوبت کے ان اصولول کا خیال رکھے جن کا اسلام سنے تکم دیا ہے کھانے کے سلسلہ میں مرتی کو برخیال رکھنا چاہیے کہ بچے کو برخیمی سے بچائے، اور کھانے پینے میں ضورت وعا و سے زیادہ کھانے سے رویکے، اور کھانا ہفتم ہونے سے قبل کھانا کھانے سے منع کرے۔ سے زیادہ کیا ہے۔ سے رویکے، اور کھانا ہے کہ اور اس دو آئین سائس میں ۔ بینر کی تعلیم دورتین ہیں رہاں

پینے سے سلہ میں مرنی کور خیال کھنا جا ہیئے کہ اسے دویا تین سانس میں پیننے کی تعلیم وے. اور ترین میں سال لینے سے منع کوسے ،اور کھر طیسے ہوکر سینٹے سے روکے۔ حيار شال

سونے کے سلسلہ ہم بیجے کو داہیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم وسے اور کھانا کھا کرفورًاسونے سے منع کرسے۔ \* مربی اورخاص کر ال کوسیخیال رکھنا چاہیے کہ متعدی امراض سے بیچا وکی احتیاطی تدا ہیراختیار کی جائین خصوصاً جب مسی ایک بہنے کو کوئی ایسام من لاحق ہوجائے تو دوہر<u>ے ب</u>جو ل کواسسے دور رکھے ، اکھ مرض بھیلنے اور و باسے بڑھنے

\* مرنی کونیجے کی صحت برقرار رکھنے کاخیال رکھنا چاہیے اور حفاظتی تدا بیرانتها رکر اچاہیں ۔ حسس كاطرلقة بيب كركياتجبل كهانے اورسبزلول كودھونے سے قبل استمال كرينے سے منع كريے ، اور كھانے سے قبل دونول ہاتھ دصوبے کاحکم وسے اور کھانے ہیں بھونک مارنے سے منع کرسے ،اوراسی جبی صحبت سے علق اور دوسری

وہ تعلیمات جواسام نے پیش کی ہیں۔

\* بیمے کوربایضت دوررش کاعادی بننے اور مہواری سیمھنے کی گفتین کرسے، اور سادگی اختیار کرسنے اور مردانہ زندگی ا *ورحقیبقت بسیند آ دمی بیننے کی ملقین کرسے، ا* و عیش وعشرت میں پڑنے اور نا زولعمت بین ستفرق نرہونے دے تاکہ بھی قوی الجسم بنچتدا را وسے والا . ا و مرضبوط و تندرست جسب مه والا ، ا *ورکرگزرسنے والا انسال جینے ۔* 

\* مرتی کوتام ان چیزول پرنظر رکھنا چاہیے جوشم کوتباہ اور صحت کو بربا دکرنے والی اور ہیما ریول کا ذراعیہ ہیں، جیسے کہ مغدرات ومنشات كاستعال ، سنكرسط وشي ، مستب إنى ، زناولواطت وغيرواس يهي كديه تمام عاديس سرطان سے امراض ، دل کی بیمارلول ،ا در میموٹر سے بھنسیول ،اورعگر کی خالی ،بانجھین ،اور پٹیھول ورگول سے کھیا وا وراس کے علادہ اطبا۔۔۔۔ اوراس فن کے ماہرین سے بیان سے مطابق دوسرے اور ننظر ناک امراض کا ذریعی بنتی ہیں۔ اور جب بیجے ہیں ان ہیں سے سی ہیماری کی کوئی علامت ظاہر تہو اور اس کی نشانیاں وعلامات نظرانے لگیس ، تواس

سے عل جے کے لیے مرفی کوفوری طور سے ال مرض سے ماہر سے دہوع کرنا چاہیے، تاکہ نبی کرم ملی التّدعلیہ وقم سے ال قول

کی تھیل ہو جھے ام) احمد ونسائی نے روایت کیا ہے:

اسے التٰدے بدوعلاج كرداس يدكدالتدعزوم نے کوئی ہما یی نہیں آیا ری مگر پر کہ مسس کی دوا و شفار کھی بازی

« پرعبادا ملَّہ تداووافبان السَّعزُوجِل ل مريضع داءٌ إلا وضع له شفاء».

ا وراسی صورت بی مرقی ان اواسر سرعمل کرنے والا ہوگا جواسلام نے علاج ودوا داردا وراصتیاطی تا براختیار کرنے ا وترجم وسحت مستعلق ہسپ ن کیے ہیں.اوراس طرح سے نیچے کاجیم بہتے امراض سے بھے جائے گا،اور وہ آک بیش آمده خطرے اور مرض سے حیث کارہ حاسل کرنے گا۔



# بیجے کے نفسیاتی بہلوکی دیکھ مجال سے مرادیہ ہے کہ:

\* مرنی بیج بی شرمندگی کی عادت برنظر سکھے۔ البذااگر وہ یہ دیجھے کہ بچہ کمیسوئی تنہائی اور لوگول اور مجلسول سے دوری کا خواہال ہے تواسے چاہیے کہ وہ بیحے میں جرائت پیدا کر سے ، اور لوگول کے ساتھ اشھنے ہیٹھنے کی تلفین کر سے ، اور اس بن کمر و تمجھ ، اور سوجھ بوجھ و دکھری ومعا شعرتی پنجگی کو بڑھائے۔

◄ ای طرع بیجے یں ٹوٹ وڈرکی عادت پرنظر سے ،اگر پیمیوس ہوکہ بیمیں بزدلی اور ٹوٹ اور حادثات سے ساھنے شکست حوردہ بننے اور شکلات سے بھاگنے کی عادت ہے توم فی کوچا جینے کہ بیچے میں ٹووائٹما ذی پیدا کرے اپنے پر بھروسہ کی عادت ڈلائے اور شکلات واقدام کا بہلوا جا گر کرسے ، ایک وہ دنیا ذی زندگی واس کی مشکلات وافات کا بنبی ٹوٹی خدہ پیٹیا تی سے مقالبہ کرسکے ۔
 مال پر خصوصی طور سے یہ فریونر ، کہ ہوتا ہے کہ وہ نیکے کو سایے ، تاریخی یا جن بھوت ، پڑایل اور عجیب دغریب مخلوق ہے ، ڈرائے ، تاکہ بچہ ٹوٹ و ڈرکا عادی نربن جائے اور خوف سے اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ باقی ندر ہے۔

★ ای طسب رے بیصے میں احساس کہتری کی بیماری پرتھی نظرر کھے،اگر میعلوم ہو کہ بیصے ہیں اس کا کچیرا ٹرہ ہے تواسے نہایت حکمت اورخوش اسلونی سے اس کا علاج اس طرح سے کرنا چاہیے کہ بس سے ذریعہ سے وہ اسباب ختم ہوجا ہیں جو اس کا ذراعیہ ہیں۔

اگر احساس کہتری کاسبہ تجفیروا ہائت ہوتوم نی کو پہاہیے کہ بیچے کو اچھے الفاظ۔ سے مخاطب کرے اور پہا رسسے کارسے۔

اور اگرا صاس کمتری کاسبب زیاده نا زنخرے اٹھا نا ہو تومرنی کو پھے کے ساتھ مناسب تربیت ، منزا ، پیراور زمی گرمی دونول سے کام لیٹا علیہ ہے۔

اوراگراس احساس وشعور کی وجہیتی ہمو، توتیم سے سربرستوں میں سے جومر نی بیں انہیں چاہیئے کہ اس سے ساتھ احیا برآ ذکریں اور اسے مجت و بیار کا احساس دلائیں۔

ا دراگراس احساس کاسبب فقروغربت ہوتومرنی کو بپاہیے کہ بیجے ہیں صبرا ور برداشت اوراسلامی شخصیت کی میرک نہنے پراعتما دکی روح بپدا کرہے، تاکہ بچہ اپنا راستہ خود ہموار کرہے، اور اس سے علاوہ اور دومسرے لوگول اور بڑے برط ہے مالداروں نے جوکام کیا ہے وہ بھی برکام کرسکے ۔

اوراگراس اصامس کاسبب سدم وتومرنی کواس بمیاری کا علاج بیجے سے مجبت کے ذریعے کرنا جاہیے ، اور اسس کے اور اسس کے اور اس سے بھائیول میں برابری کر کے اور ان اسباب کو دور کرسے کرنا چاہیئے جوم کا ذریعے بنتے ہیں۔

\* بيدي غصدكى عادت بريعي نظر كهنا جا جيئة ، اكر مرتى يه و تحييد كربيب معمول مى بات برنا رانس بوجا آب تواسه اس ك

اسباب کاازالہ کرکے اس عادت کوختم کرنے کی گوشش کرنا چاہیے۔

بب برد مرسب بیماری بوتوم کی کوکی طبیب سے ال کاعلاج کرنے میں مجلت کرنا جاہیے اوراگرغصہ کاسبب بھوک ہوتوم کی کو بیکے کومناسب وقت پرغذا دینے کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ اوراگراس کاسبب بلا دحبہ ڈانٹنا مجموع کنا ہوتوم کی کوجاہیے کہ زبان سے ایسے کلات نہ نکا سے جو ڈانٹ ڈپٹ اور اہانت قرمقیر کا ذرایہ بنتے ہول ۔

ا دراگر عنصه زیاده نازنخرے انتھانے اور نا زونعمت کی وجہ سے ہوتومرنی کوچا ہیے کہ اس سے ساتھ عام درجہ کا سا معامل کرے اور اسے سادگی کا عادی بنائے۔

ا دراگراس کاسبب مذاق اٹرا ناا در میسی ٹھھٹ۔ کرنا ہو تومرنی کوچا ہیے کہ بیچے کوالیں چیز دل سے دور رکھے جواس کے جذبات کومرانگیختہ کرنے والی مول ۔

اسی طرح مربیوں پر بیز ذمدداری بھی عائد ہوتی ہے کہ غصہ کو مکھنڈ کر نے میں اسلام کے بیان کر وہ قواعد وضوابط کو ابنائی کے اورا پنے بچول کوال کی تعلیم دیں تاکہ وہ غصہ میں آپہے سے باہر مذہوں اور حذبات کے برانگیخہ ہونے پران ک تیزی وشدت ماند دیڑ جائے۔

# 🗨 بیجے کی معاشرتی زندگی برنظرر کھنے سے مراویہ ہے کہ:

\* مرنی بیجے میں یہ بات نوٹ کر بار ہے کہ وہ دوسرے کے تقوق ا داکررہا ہے یا نہیں ؟ اگر وہ ٹیمس کرے کہ بچہ یہ فیا پنے یا اپنی والدہ یا پینے بیان برائے والے بار بین والدہ یا بین ہوائے کا ارشہ دا وال یا بیز کوسیول یا سا ذیا برطول سے بی میں کوئی گوا ہی کر رہا ہے تو اسے بیسے کہ بیجے کے سامنے اس کو تاہی وتقصیر کا انجا کا اوراس حرکت کے نیائے بیان کرے تاکہ وہ ہم وہ اے اور عمل کرنے مگ کہ جائے ۔ اور حقوق اداکر نے میں جو کو تاہی اور آ داب کا خیال رکھنے میں جو سے اور فرائنس کی بجاآ وری میں جو تقصیر اس سے جوئی تھی اس سے دک جائے اور ہا آ جائے ، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر مکمل نظر رکھی جائے اور ہیشہ دیکھ کھال ہو، اوس سے جوئی تو سے تو اس کی وجہ سے وہ بچہ ایک ایسا ہوٹ بیا رہم جھال ، با دہ ب، بااخلاق بن جائے کا جو دنیا دی 'رندگی میں شرخص سے جی کہ والے سے تی کہ الحمل تی بن جائے کا جو دنیا دی 'رندگی میں شرخص سے جی کہ والے سے تی کہ والے سے کی در الحمل کی بیٹی ہستی وتقصیر سے ادا کر نے والا ہوگا ۔

\* مرنی کوچا ہیںے کہ وہ بیجے کے دوسرول سے ساتھ اسٹھنے بیٹھنے اور معاشرت سے آواب بڑل کوھی ملحوظ نظر سکھے،اور اگروہ یہ ویچھے کہ ہوئی کوھی ملحوظ نظر سکھے،اور اگروہ یہ ویچھے کہ بچہ کھانے پینے سے آواب، یا سلام کے طریقے ، یا مزاح سے طریقے ، یا گفتگو و بات چیست سے آواب ، یا چھنکے اگر وہ یہ ویچھے کہ بچہ کھانے کے آواب ، یا سال کے طریقے کی ذمر دی "کی بحث میں خصد کی بیماری سے عنوان سے محت آپ پر سے کہ جہ وہاں ویچھ لیاجائے۔
۔ بروسی ہے وہاں ویچھ لیاجائے۔

مبارک با دوسینے یا تعزیت یا اس جیسے اور دوسرے معاشر تی آداب میں کو آمی کرر با ہے ، توم نی کواپنی سی پورک کوشش اور پورا زور اس بات پرصرت کرنا چاہیے کہ بہتے کواسلامی آ داب وطور طریقے آجائیں ، اور وہ بہتر بن عادات کا عادی اور عمدہ صلتول کا مالک حائے۔

برسٹ بیم وقت کا دب سکھانا اور سنعل عادی بنانا بیے کوایک ایسا انسان بنا دے گاجو دوسرول کا احترام کرنے اور لوگول سے ساتھ باادب رہنے اور مرصاحب حق کو بلکی کوتا ہی یاستی سے اس کا بق اوا کرنے کا فرلینہ انجام دسنے والا ہوگا۔

★ مربی کواس پڑھی نفر کھنا جا ہیئے کہ بچہ دوسرول کے ساتھ اچھے اصابات وجذبات رکھنا ہے یا نہیں، الہذا اگر وہ یہ دیکھے کہ بچہ میں انانیت و تکبر یا یا جا تا ہے توا سے اٹیار کا بیق دے۔ اوراگرا سے خض و حسد کی طوف مائل دیکھے تواس میں محبت وصاف دلی کے جج بونے کی کوشش کرے ، اوراگر یہ دیکھے کہ وہ حلال کو حلال اور بزام کو حرام نہیں مجھاتو اسے اللہ کا نوف و تقوٰی کے افتدیار کرنے گائم و سے ، اور اگر یہ دیکھے کہ وہ حلال کو حلال اور بزام کو حرام نہیں مجھاتو اسے ماضر و ناظر ہونے اور اس سے ڈرائے گاکہ اس میں اللہ کے عذاب و آخرت سے ڈرائے گاکہ اس میں اللہ کے علیہ من ماضر و ناظر ہونے اور اس سے ڈرائے گاکہ اس میں اللہ کے فیصلے اور تقدیم پر پروخی رہنے کوئسی نالپندیدہ چیزیا ہمیاری و فیرون میں ایس اللہ کے عقیدہ کو اس کے کوئسی نالپندی ہوئے ہے۔ اور اس کے کہ ایس اس کی موات دل میں ایس اور میں ایس ان و تعمید دی اور یاک بائی کے میز اس اس میں ہوئی اور اور ایس کے حقیق تھی اور اور ایس کے دو سے اور الس کے دور اور اللہ کے حقوٰی تھی اور کو ہی اور اور اللہ کے حقوٰی تھی اور کو ہی اور اور اللہ کے اور اللہ کا می ایس کا میں اس کا میرام اور نوفوں میں جاتے ہے تو وہ اللہ کے حقوٰی تھی اور دول میں اس کا میرام اور نوفوں میں عزت و مطاب کے جس کی طرف انگی ہو۔ سے اشارہ کیا جاتا ہوا ور دلول میں اس کا میرام اور نوفوں میں عزت و مطاب کے جس کی طرف انگی ہو۔

### و مانی میلوسے نیکے کی دیکھ کھال کامطاب یہ ہے کہ:

\* مرنی بیچے میں اللہ تعالی سبحانہ کے مراقبہ سے پہلو رنیظر رکھے اور ال کو پہشہ ہے تبلا یا رہے کہ اللہ تعالی سبحانہ اسے دیکھ رہا ہے اور اس کی بائیں سن رہا ہے ،اور اس کے ظاہر و باطن کوجانیا ہے ، اور آنکھوں کی خیانت اور دلوں سے بھید پرمطلع ہے۔

ا دراس کوریتلا با رہے کہ آسمانوں وزمین کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں، اور بربات ایس وقت ہی ہیدا ہوستی ہے حبب اس بھے کی رسم ان اللہ کی ذات پرایان، اوراس کی معجز، قدرت اوراس کی عجیب نے لیق اور سرپیش آمدہ صورت مال پر اس کے دربار میں گرون جھ کانے کی طرف کی جائے.. اس سے بعدوہ حب معمی کوئی کا مکرسے گاتو اللہ کوجا عنر و ناظرحِان کراس کےمراقبہ کوسا منے رکھ کر کر ہے گا،او غوروفکر سے دقت تھی بیب وصیان رہے گاا و راحساسات کی دنیامیں یہی خیال ہوگا، بلکم اقبہ اس کے وجود میں استح ہوجائے گا اوراس کے دل واحساسات وجذبات پر غالب منیا د من جائے گا بچہ اس بنیا دی رمنهائی اورمفید ترایانی ترسیت کالجین ہی میں س قدر محاج ہو آ ہے!!

\* مرنی کوخشوع فحصنوع نقوی اورالتدرب العالمین سے سامنے عبود ریت و بندگی کے پہلوکو کھی محوظ فاطر رکھنا چاہیے جسس کاطریقہ یہ ہے کہ بیچے کی بھیرت کو لٹدکی اُس عظیم مرا اُئی کے مجھنے کے لیے کھول وینا بیا ہیںے جو تھیوٹے براے ، بیا نلار وغیرجاندار اگنے دالی چیزوں اور درختول، مختلف رنگ شمے نتما ندا رمیکنے دالے بچولول ، او یجیب وغریب قیم کی کروطرول اربول مخلوق کومحیط ہے . یہ دیکھ کرول کے سامنے سوائے اس سے اورکوئی چارہ کاریہ ہوگاکہ وہ اللہ کی عظمت سے سامنے جھک جائے اوراس سب کے سامنے نفسِ انسانی سوائے اس کے اور کی چیز برقادر نہ ہوگی کہ وہ اللہ سے تقوٰی کوافتیار کرے،اورال کےسامنے بندگی کے لیے مجھکے ،بلکہ اسے آل میں طاعت وفرمانبرداری کی لذت اورالتُدرب العالمین کی عبادت کی سلاوت محسوس ہوگی۔

بيع من خشوع وخضوع كي بيلوكو قوى كرين اورتقوى كى حقيقت كوراسيخ كرن والى جيزيه بهاكم المسيمجهارى وشعور کی عمر ہی سے نماز میں خشوع وخصوع اور قرآن کریم کی تلادت سے سننے بڑمگین ہونے، روینے یا روسنے والی شکل بنانے کا عادی بنایا جائے ،اوراگران صفات بروہ اسپنے آئپ کو ڈھال بیے اوران برعمل شروع کرد سے تو الباشیہ وہ ان التّدوالول میں سے بن جائے گاجن برنہ سی شم کا خوف وڈر مو گاا در نہ وہ مگیبن مول گے، بلکہ وہ صالحین کے زمرے میں دال ہوجائے گا، اوران توگول ہیں سے بن جائے گاجن سے بارسے ہیں ارشا دِ باری تعالیٰ ہے:

(( ) لاَ إِنَّ أَوْلِينَا مُو اللهِ كَا خَوفٌ عَلَيْهِمْ الدَّر اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَكِلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ الكَذِينَ أَمَنُوا وَكَانُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اله يَتُقُونَ ﴿ )). يُرْسَ ١٩٢٠ و١١٠

بهنیج جائے تواسے نماز کا حکم دسے تاکہ نب کریم علیہ الصلاۃ واللام کے مندرجہ ویل فرمانِ مبارک برعل مبوجائے: تمہارے بیجے جب سات سال کی مرکو بیٹی جائیں تو

((صرواأولادكم بالصلاة وهمأيت، سيع سئين .. )).

انہیں انماز کاحکم دو ۔

روزه کوتھی نماز برقیاس کیا ہا سئے گا اور جب بچہ روزه رکھنے سے قابل ہوجا کے توعادت ڈلوانے کے لیے اسے رمضان کے بعض روزے رکھوا ایا ہیے ، اور اگرمرنی مالی استطاعت رکھتا ہوتو بیے کواپنے ساتھ جے کے لیے لیے جائے تاکہ وہ مجے کے مناسک سیکھ ہے ، اورای طرح اسے اللہ کے راستہ میں خرجے کرنے کا عادی بنانا چاہیے چاہیے وقاً فوقاً چند

\* مرقی کوعبا دان ا داکرنے سے مہلومریمی نظر کھنا پہلے ، اوراس کاطریقہ یہ ہے کہ بجہ جب سامت سال کی عمر کو

رویے ہی کیوں نہ جول ، تاکہ جب وہ تسریعیت کی نظر میں مکلف ہوجا ہے اور سلانوں کی نظریں مسئول بن جائے تو فریفیہ رکا، کاعادی بنے ،اسب سے ساتھ ساتھ مرتی پریہ ہی لازم ہے کہ نیھے کو ابینے ساتھ عِباون و وکرالہی کی مجلسول ہیں تھی لے جائے ، اورعلم ونقد کے ملقول میں حاصر ہو۔ اوراس کو قرآن کریم کی تلاوت وتفسیر قرآن سکھانے سے لیے مناسب ادمی تعین کرے۔ ادر اسے خلص علمار رہانیین کے اقوال سنائے مربی کو رسب کھے اس وقت یک کرتے رہنا چاہیے جب یک بہتے کیفس عبادت سے ذرایعہ صافت تھری اور اس کا دِل اللہ کے ذکر سے روشن ومنور ، اور اس کی روح پاکبازی وعنت کے آسمان برلہلہانے . اور ایس کے احساسات وجذبات قرآن کرہم کی آیات سے حرکت میں نہ آمیا بین ، اور اس کا دل عاذمین وصالحین کے واقعات سے رقیق نرموجائے، اوراس کا وجدان رسول النه صلی الته علیہ ولم سے صحابہ رضوان الته علیهم المبعین کے

کردار دمیرت <u>سے حکت میں شاجا ہے۔</u>

مرنی کوچا ہیے کہ بیجے میں نفسیاتی وروحانی مجاہرہ کی عادت سپ دائرے اوراس پرنظریکھے کہ بچکس درجہ پرپہنجیاا وس کہال تک متأثر ہوتا ہے ، جیساکہ مرتی کی ذمہ داری بیمبی ہے کہ وہ بیھے کی تربیت میں و حالی مبا دہسے اور سیاسی وڈوتی مجابرے میں مواز نرکرے اس لیے کئسس طرح استے طلم وکفرسے جہا د کا استام کرنا ہو اسے اس طرح نفس امارہ سے جہا و كے مسلمین مجی مجاہدہ كرنا ہوگا.اس ليے كراگر شيحے كے سلسكر ميں دعوت الى التدادر سياس جہا دا ور دشمنول سے جنگ اور امر بالمعب روف ونهى عن المنكر كے فرایفنه كی جو ذمه دارى مرنی برعا مُد موتی ہے اس نے اگر اس میں مستی یا کو ما ہی كی تواس کانتیجہ یہ ہو گاکہ بچپ گوشنشنی سستی اور ہوگوں ہے دوری کا خوگر ہے گا ،ا ور جو ہوگیااس برستھیار ڈال کر ہیچھ جائے گا ، اور میدان بنگ سے دم دباکر مجاگ جائے گا۔ اور ظالمول وجابروں سے سلمنے ہتھیا۔ ڈال وریگا۔ اسس لیے جہا، نفس اور جہا وسیاست میں موازند کرنا ایک الیساطر لیقتہ ہے جو بیجے کو اس بات برمجبور کرے گا کہ وہ دنیا دی زندگی میں ہرصاحب حق کاحق ا دا کرے ، اور ساتھ ہی عبادیت ومراقبہ کے ذیلعیہ التٰد کاحق تھی اداکھیے ا ورساتھ ہی الٹہ سے احکامات کو رہے زمین پر نا فذکرے اور جوطوا غیت وسرشس احکام اسلام کی مخالفت کرتے ئیں ان کی بیخ کنی کرسکے اسسام کاحق بھی ا دانرے، ا درائیں صورت میں اس سیھے نے قراآن اور تلوار ، اور دین و حکومت ، اورعبادت وسیاست سب کوجمع کرلیا ہوگا ، اور اس کے بارسے میں شاعرسے مندرجہ ذیل اشعار بالکل سے ہول گے ہ

> شياب ذللوا سبل المعالى وه ایسے نو توال میں جنہوں نے عظیم کاموں سے راسے اسان کہیے اذاشهدوأ الوغيب كانسواكم الأ مب وه بنگ میں شریب وسے ہیں توسیم مع فوج بھے ہی

وصاعرفوا سوى الإسلام دينا ا در اسلام کے علادہ کسسی اور دین کو نہ بیجیا یا بيدكسون المعاقل والحصوب جو قلعول اور محفوظ مقامات كويزه ريزه كريسيمين من الإشفاق إلا سساجدينا العلاك وعب رسے سجدہ اى كى حالت ميں وتحفو سے یاک، صاف ازا د و امانت دارجوان بنایاسیسے

وإن جن الظلام فلل تراهم ا ورجب رات ك الركي جما جائد توتم أنهين فوف كذلك أخرج الإسلام قومى شبابً لهاهرًا حررًا أمينا اسلم نے میری قوم کو اسس ارح

💉 اور آخری بات یہ ہے کہ مرتی ادعیۂ ماتورہ کی طبیق سے پہلو پڑھی نظے۔ریکھے فجس کاطرابقہ یہ ہے کہ بیچے کو وہ اہم دعائیں یاد کرا دینا چاہیں ہو \_ صبح وشام ،سونے جاگئے ، کھانے پینے رہیٹے بھرنے ،گھریں واخل ہونے وہاں سے بنکلنے ، کپٹرا پیننے اس کے آبا رینے کے سلسلہ میں وار دہوئی ہیں، اسی طرح سفری دعا ٹیک، استخارہ کی دعا. باش کی دعا. چاند <del>دیکھنے</del> ک دعا. بیخوانی . بهیماری غم وغیب بره کی وه دعائیُن جواس سلسله میں ما تور ونقوں اورا حادیث صحیحہ سے ثابت ہیں ۔ بله شبه اگرم فی بچول کوریما تورد عائیر سکھا دیسے کا اوران کو یا دکرائے گا، اوراسے ان اوقات پران سے پڑھنے کی ترغییب دے گا، تواس سے پیچے ہیں التد کا توف وخشیت بڑھے گی، اوراس سے دل میں تقوی جاگزین ہوگا، اور مراقبہ ومحاسبہ کی عادت بڑے گی ، جو بیجے کی ایمانی واخلاقی تربیت اور روحانی ونفیاتی ومعاشرتی شخصیت سازی سے لیے بڑے مؤترعوالل

ہیں ،ایسی صوتیحال ہیں بیکھے سے حالات درست اوراس سے اقوال وافعال صیّع بوجائیں گے .اور پھروہ بیجہ پاکیزگی،طہار ، صفائی وبرارت میں رفیت مین برسطنے والے فرشت کی ماندہوگا۔

ضمیرے بیلا کرنے اور اللّٰہ جل شانہ کے مراقبہ کے سلسلہ بیریسی شاعرنے کیا توب کہاہے ؛ خلوت ولكرب قل عليَّ رقيب كدين تنبا واكير تفابكه يكبوكه مجهر مرمرا رقيب بمران موروب ولاأن ما تخفيد عندينيب اور ندر کہ تم ہو کھیے جیسیا رہے ہووہ اسس سے مخفی رہگا

إذا صا معلوب الدهربيم افلاتقل اگرتم کمبی خلوت میں ہو تو یہ ہر گز یا کہنے ولاتحسين الله يغف لل ساعة اوربرت محصاكرات تعالىم سے ايك گودى كيلي مى فالى

ا ہے مرتی صاحبان دیکیے بھال سے سلسلہ ہیں اسلام کا انداز ومنہج ہے۔ اور حبیباکہ آپ نے مشاہرہ کرلیا یہ ایک نہایت سیدهاسادهامنهج ہے،اگرائپ اس کی بنیادی باتول اور تعلیم بڑیل کریں گئے اور اس سے طریقیہ برجیاییں گئے. اور قواعد کو اپنائیں کے نوآپ کا بٹیاآپ کی آنکھول کی ٹھنٹرک اورمعاشرہ کی تعمیر میں اچھی اینٹ اورامت اسلامیہ سے ہم کاایک نفع بخش اور اہم ترین عضوبن جائے گا۔ اس میسے اے مربی محترم بیجے کی خوب دیکھ بھال کیجیے، اور وہ س مگر ہوائے آپ بھی اس کے سه ملاحظه مجوام نودی کی "کتاب الاذ کار" اور شیخ عبدالتدسراج لدین کی گتاب الدوعیته والا ذکار" اور ایم شهبید کی گتاب الما تورت "مرنی حفات کو ان كتب ميں وہ تما كم ما تورو عامين ل جاميل گرجو انہيں بچول كوس كمعا ما جا ہيں۔

ساتھ جائیں آپ بزات خود بھی اس سے ساتھ ہول اور اپنی افکاراور اہتمام کو بھی اس سے ہمراہ رکھیں اور دیکھے بھال و زفاقت سے ذرابیہ بھی اس سے ساتھ رہیں ۔

س کے ایمان ، اس کی روحانیت ، اس سے انولا ق ، اس کے علم ، اس کے دوسرول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اس کے نفسیاتی حالات ، اس کے مزاج ، غرضیکہ ہر جبیز میں ۔ اس کی ہر حالت برنظر رکھیں تاکد آپ کا بٹیا آ دمی اورایسا متع قلم کے مؤمن بنے جب کا دلول میں احترام ۔ اور نفوس میں عظمت ، اور لوگول میں مکانت و مرتبت ہو ، اور سرکوئی بعید بھی مؤمن بنیس بشرطیکہ آپ اس کی اچھی تربیت کریں ، اور اس کی دیکھ بھال کریں ، اور اس کے سلسلہ میں آپ پر جو ذمہ داریاں و فرائنس اور عقوق عائد موستے ہیں ان کو اواکریں ۔



# عقوبت وتتزاكي ذرلعة تربيت

اسلامي شربعيت سيهبترن عادلانه احكامات اوراس تسيقطيم بنيا دي قواعداس غرض ومقصد سمير لييه نافذ ومقرر کیے گئے ہیں تاکدان بنیا دی ضرریات کی حفاظت ہو سکے جن سے کوئی انسان بھی منتعنی ہوسکتا ہے اور زان کے بغیبر زندہ رہ سکتا ہے۔ ان احکام کو انمہ مجتهدین اور اصول فقہ سے علما۔ نے یا تھے امور میں محصور کیا ہے اور ان کانام ضروریا ہے خمسه یا کلیات خمسه رکھا ہے ، جوریابی: دین کی حفاظت بفس کی حفاظت عزت وآبرو کی حفاظت عقل کی حفاظت اور مال کی حفاظت، اور ان حصالت کایرکهٔ اسبے که اسلامی منطام میں جو تھی احکام و بنیا دی اصول وقوا مدا و رقوانین میں ان سب كامقصدان كليات كى حفاظت اوران كى دىكى محال ورمايت سبع. ا ن کلیات کی حفاظت سے لیے شریعیت نے سخنت منزائیں مقرر کی ہیں ہوہرا سنخص برلاگوہوں گی جوان کی نملا

ورزى كرے كان احكامات كوتوطرے كايان كى حدو وكوميلا لكے كا۔

شربعیت میں یہ سزامی*ن حدود اور تعزیرات سے بام سے معرو*ف میں۔

صدود وہ منرائیں ہیں خنہیں شریعیت نے اللہ سے حق کی مفاظت سے لیے مقرر کیا ہے۔ توگویا مدور التد تعالی کے حق کی حفاظیت کے بیے لاگو ہوتی ہیں، اور میں صدور ورج ذیل ہیں:

ا - مرتد هونه می سنا | قتل ہے .اگراپیانتیس دین سے ترک اورالحا دیرباقی رہنے پراصار کرے اور تو برسنے پر اضی زموتوالیے مخص کوفتل کیا جائے گا، اوراس کو نیسل ویا جائے گا ، نیفن ، سه اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی ، نه اسم انول سے قبرشان میں دفن کیاجائے گا۔

اس منرا کی بنیا د وہ روایت ہے جسے الم احمد وا رہا ہے سیامے ستہ نے حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رفنی القدعنہ - روایت کیا ہے کہ رسول التحالی الله علیہ وقم نے ارشا وفرطایا:

تستمسلمان كاحون بهانا ورست نهيس سوائي يمين ابور یں ہے ایک کے ،ایک تو وہ خص بوشادی شدہ مو • رناکرے ، اور دوسرا دہ ہوتی کرسے تواس کواس کے مد قتل کاجاہے گا، اور تمیسرا زہ خص جواییا دین جھوڑ وسے اور جاعت بسلین ، سے بدا ہوجا ہے، اور آپ می الترعبیہ

(الاعجسال دم امسسری مسسلم لا بحدى ثلاث: الثيب لزاني. والنشب بالنفس والتساماك لسيدينسه، والمفارق للجاعة» وعنه ألينت

وسلم سے بیمی مروی ہے کہ تو خص اینا دین (اسلام) بال المن بدل دينه فاقتا ١١). دے اسے تت محردو۔ فص سی مصر کو جان بوجھ کرعمدًا قبل کردِ سے تواس کی منزا قبل ۲ - کسی انسان کوقتل کرنے کی سنزا اگرکر بى ب ، اس كەرائىد تبارك وتعالى ارشا دفرات مىن : اسے ایمان والوتم پر فرض ہوا قصاص (برابری کرنا) ( يَا يَهُا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ مقتولول میں آزاد کے برائے آزاد اور غلام سے برائے قلام فِي الْقَتْلِ الْحُرُ بِالْحُرِرُ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ لاُ كُ ثُن فِي بِالْأَنْ فَيْ مِ )) . البقرة -ا ورغورت کے بدیے عورت ر ٣- چوری کی سَنْ الْ بِهِنْجِ سِرْجِور کا با نظر کا تناہے. اگر سوری بلافرورت واضطار سے ہو،اس لیے کہ اللہ تبارک وتعالی ارشاد فیراتے ہیں : چوری کرنے والے مرد اور سچوری کرنے والی حورت ا ( وَ السَّادِقُ وَ السَّارِقَةُ فَا قَطَعُوْآ أَيْدِيَهُمَا ان سے باتھ کاٹ والوسنا میں اس کمائی کی تبنیہ ہے جَزَّاءً يُهِمَّاكَسُهُمَّا تَكَالُا قِبْنَ اللهِ وَاللَّهُ التُدك طرف سنه اورالشُّرغالب تكمت والاسبه. عَنْ يَرْ حَكِيْمٌ ﴿ ) و الماره - ٢٦ نے کی سنراسی کوٹیسے اور لیسے خص کی گواہی کا قبول نہریا ہے،اس ٧- حد قذف السيعورت برتهمت سكا يهيكرالله تبارك وتعالى فرمات بين : ا در رجولوگ تهمست رگایش یک دامن عورتول کوا در بمیر ال وَ الَّذِيْنَ يُومُونَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَمْ بَيْ اتُّوابِ أَدْبَعَةِ چارگواه نه لاسکین، توانهین اینی درست سنگا و اور کمجمی شُهَكَا مَ فَأَجْلِدُ وَهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً قَلَا تَقْبَلُوا ان کی کوئی گوا ہی قبول نہ کروسی لوگ توفاسق ہیں۔ لَهُمْ شَهَادَةً أَبِكًا ، وَاولِيكَ هُمُ الفَسِقُونَ ﴿)) الوريم ۵ - حد زمنا اگرزانی غیرشادی سنده بهوتواس کی منراسوکوارے بیں ، اوراگرشادی شده بهوتواس کی منرام نے تک سنگسارکرناہے۔ سوكورٌ ساس ليه ركا عاليس كه الله تعالى فرات ين : الاَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلُ اوَاحِدِيمِنْهُمَا نَاكَارِعُورت اورزناكا مروسو (دونوں كاتكم يہك، ان میں سے ہرا کیہ سے سوسو درسے ما رو۔ مِا تُكَةَ جَلْكَ إِنَّ ﴾ . النور - ٢ امًا شافعی کے پہال ایسے زانی مرد وعورت کو ملائسی امتیاز کے ایک سال سے لیے شہر بدر کر ناہمی ضرفر ری ہے ال یے کہ یہ احا دریث سے ثابت ہے، البتہ امام ابو صنیفہ سے پہال شہر بدر کرنا وا جدیث ہیں ہے بلکہ ان سے پہال میصلحت و

ضرورت برخمول ہے کہ اگر حاکم وقاضی اس کی ضرورت سمجھے توالیا کرے۔

موت تک جم اس لیے کیا جائے گا کہ حضرت ما عزبن مالک اور غامری عورت سے قصہ میں آتا ہے کہ بچونکہ یہ دونول شادی شدہ <u>شصے ا</u>س لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وم نے انہیں سے دیا۔

۱- نصین میں فساد پر پیدا نے کہ سن ایا تیل یاسولی پر جراحانا، یا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا یا کا منا، یا ملک بررکرنا ہے جمہور فقہ ہارجن میں اہم شافتی واحمد بھی واخل میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈاکوول نے تس کھی کیا ہوا ور مال بھی لوٹا ہوتو انہیں قبل کیا جائے گا میکن سولی پڑتیں پر طرحا یا جائے گا، اور اگر مال لوٹا ہوتو اقبل نہ کیا ہوتو ایک جانب کا ہاتھ اور دوسری جانب کا پاؤل کا اجائے گا، اور اگر دمشت گردی کی ہوا ور مال نہ لوٹا ہوتو ان کو ملک بدر کردیا جائے گا، یہ تول امل ابو صنیف کے وہ منا مناسب کا بی تول امل کو اختیار ہے کہ جو منا مناسب کا بی تول امل ابو صنیف کے وہ منا مناسب

گا. یہ قول امام ابوصنیف کے قول سے قریب قریب ہے ۔ اور صلحت برمہنی سمجھا ہووہ دیسے ،اس سلسلہ میں اصل اللہ ۔ اور صلحت برمہنی سمجھا ہووہ دیسے ،اس سلسلہ میں اصل اللہ ۔

، سنراہے ان توگوں کی جواللہ وراس کے رسول سے
ان کرتے ہیں اور دوٹر تے ہیں ملک میں فساد کرنے کو کران
کوفت کے جائے یاسولی برجرا مائے جائی یا ن کے باتھ
اور باؤل کا نے یاس می عن جن جانب سے ، یاس جگہ سے
دور کر دیے جائیں ۔ یہ ان کی یسوائی ہے دنیا میں اور ان

کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔

الرائنا كَ زُوُّا الَّذِيْنَ يُحَايِرِ بُوْ اللهُ وَرَسُوْا كَ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُنَقَتْلُوَّا او وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُنَقَتْلُوَّا او يُصَلَّبُوْا أَوْ تُقَطَّعُ آيْدِ نِهِمْ وَ ارْجُلُهُمْ مِّنَ لَيُكَ يُنَفُوا مِنَ الْاَرْضِ ﴿ ذَٰ لِكَ خِلَافٍ اَوْ يُنْفُوا مِنَ الْالاَرْضِ ﴿ ذَٰ لِكَ خَلَافٍ اللهُ الله

، شبول بنوشی کی سنزل چاندیش سے انٹی کوٹرسے کے ہے۔ میں ایس کی میروی میسکر صمار ضمی لائے عنہمہ جمعین از بڑا کی اوشی کی میڈا

اس میے که مروی ہے کہ صحابہ رضی التّاعمین اللّه علین نے شراب نوشی کی سنرارسول التّه صلی وقم سے زمانہ میں چالیس کوٹرسے شارکی ہے۔ اورشو کانی نے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم کی اللّه علیہ وقم نے شراب نوش کو دوٹہنیول سے چالیس کوٹرسے نگائے۔ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللّه عنه روایت کرتے ہیں کہ دسول اللّه علیہ وہم نے شراب نوشی پرچالیس کوٹرسے لگائے۔

اسی تحوظ سے سگانے کی سزا حضرت عمر مینی التّدی کی تجویز ہے ، انہول نے صحابہ رضی التّدی ہے مشورہ کیا ، انہول نے پیشورہ دیا کہ اس کی منزاسی کوٹرے مقرر کیے جائی ، اس لیے کہ وہ اس وقت یہ دیکھ رہے تھے کہ بعض لوگ تراب نوشی ہیں مصروف ہیں ، ان حضارت نے اسی کوٹرے جبت و دسل سے مقرر کیے جقے ، اس لیے کہ صفرت علی رشی اللّہ عنہ سے یہ قول منقول ہے کہ انسان حب شراب نوشی کرے گا تونٹ میں مست مجوجائے گا، اور حب نشہ مجوجائے گا تو ہواس کرے گا توافترا، و بہنان رگائے گا، توگویا ان حضارت نے اس کو حدِقدف (تہمت رگائے کی سنزا) برقیاکس کیا، اور حضرت عمر ضی اللّہ عنہ نے مشورہ کے بعدائی کوٹرے سزامقر کردی حالانکہ اس سے قبل وہ جی کی سنزا) برقیاکس کیا، اور حضرت عمر ضی اللّہ عنہ نے مشورہ کے بعدائی کوٹرے سزامقر کردی حالانکہ اس سے قبل وہ جی

چالیس کورے ہی لگوا یا کرتے تھے۔

اس سیے شرب نوشی کی منراج الیس کورے ہے۔ ہاں اگراما کی جاہے اور شیمے کرچامیں کو ڈے شاب نوشی سے روکنے کا ذراعیہ نربنیں گے تو ائٹ یک مارسک ہے جسیا کہ حضرت عمرضی اللّٰہ عنہ نے کیا۔

تعنوبرات ہزائیں منزائیں ہیں ہومتعین طور پڑتار نہیں ہیں اور پہتا ہزات ہزائیہ معصیت وگناہ پرا گوہوتی ہیں جن پر کوئی صدیا کفارہ مقرر نہ ہو،اور بیالٹ یاکسی انسان سے حق کے طور پر آئی ہیں جلیے کہ لوگول کی اصلاح کے لیے پر و تنہیہ اور تیا دیب کے لیے منزا دینا۔

اور حونکر تعزیری سزاغیر تعین ہے اس لیے عالم کو بداختیار ہے کہ وہ توسنرا مناسب سیحھے تجویز کرے بنانچر تھی ڈانٹنے ڈیٹنے سے کام بن جائے گا،اور کھی مارنا ہیٹنا پڑے گا کہ جسی قیدوبند میں گرفیا رکرنا ہوگا،اور کہ جسی ملک بررکر نا کافی ہوگا کیکن تعب زرایت ہیں یہ خیال رکھا جائے گاکہ وہ مقررہ حدود میں سے سی حدسے برابر نہ موجا بیٹ ملکہ اس

سے کم درج کی ہی رہیں۔

کوئی تھی دوآ دمی اس میں شکن ہیں کریں گے کہ اسلام نے حدد دوقعزیرات برجبنی یہ سزائیں اس لئے مقرر کی بایک اور کوئی فالم سے نظام پرزیاد تی برسے ،اور کوئی فالم سے نظام پرزیاد تی مرسے ،اور کوئی فاقتور سی کرنے کہ اس کی بیٹ اکار کوئی در اور کوئی مالدارسی غریب وفقیر پرچکم نے جلائے ، بلکہ سب سے سب حق سے میدان اور اللہ کے دربار میں برابر ہیں کہ سی عرفی کوئی بر ،اورسی سفید کوسیا ہ برسوائے تقوی سے فضیلت مال نہیں اللہ تبارک وتعالی کے مندر جرفیل فرمان مبارک کا ہی مطلب سے:

الاوَسَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةٌ يَاوُلِي الْأَلْبَابِ أُولِي الْأَلْبَابِ أُولِي الْأَلْبَابِ

لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ )). بقره - ١٤٩ بيت رمو -

ا ورہیم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے درج ذبل فرمانِ مبارک کامقصد ہے جسم ہے اس ذات کی جس کے قبیم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قررت میں میری جان ہے اگر دانعیا ذبالتہ بالفرض فاطمہ بنت محمد الشملیہ ولم المجمی جوری کرلیں تو میں ان کا ہاتھ مجمد کا شد علیہ ولم المجمی جوری کرلیں تو میں ان کا ہاتھ مجمد کا شد دول گا۔

سزاخواہ کوئی سی مجی ہوجا ہے قصاص کی ہویا تعزیر کی ہہرجال وہ قوموں کی اصلاح اورلوگوں کے امراض کا مفید ترین علاج ہے ہے۔ سے تمام عالم انسانی میں امن واستقرار سے ستون مفنبوط ہوتے ہیں ،اور جوقوم ہی اپنے مجرمول کو مزاد سے بغیرزندگی گزارتی ہیں وہ ایک ہی آزاد ہے اہ رو،اور شکستہ ومنتشر قوم ہوتی ہے جس کے روابط و تعلقات پارہ پارم ہوتے ہیں ،اور وہ مستقل وائمی انتظار ولا قانونیت کا شکار سہی ہے ،اور مجرمانہ زندگی ہیں مست و ہے خود الٹے سیھے ہاتھ ہاؤک مارتی ہے ،اور مجرمانہ زندگی ہیں مست و ہے خود الٹے سیھے ہاتھ ہاؤک مارتی ہے۔ اس کے مدید علماء

تربیت کی اکشریت مناسے نفرت دلاتی ہے، اوراس کانام بھی زبان پرلانا پہنڈیس کرتی، بلکہ اسسلامیں نوب پروپکینڈہ نشرکیا گیا، اوراپ انظام و قانون وغنع کیا گیا جواس نظریہ کا علمہ واراوراس نوائن کا تکمیل کندہ ہو، جس کا تیجہ یہ نظاکہ و بال ایک آزاد ہے اور و ذمہ داری سے احساس سے جان چھڑا نے والااور فساد وجرم اور گناہ کا رسیا معاشرہ وجود ہیں آگیا جس کی وجہ سے لافی ہیں سابق سربراہ کنیڈی یہ کہنے پرمجبور پروگئے کہ امریحہ کا متقبل خطرے میں ہے اس لیے کہاس کی نوجوان س کی نوجوان سے بہوائی اس ذمہ داری کو پواکر نے اس لیے کہاس کی نوجوان سے کا ندھول پر ڈالی گئی ہے، اور سران سات نوجوانوں میں سے جو فوجی بھرتی کے لیے پیش ہوتے اس لیے کہنس اوراضل قی وذمہ داری کے احساس کی قبود سے آزاد ہے نوجوان کی نیسی تاریخ کے ایک بیش کے اس کی نوورسے آزاد ہے کہ اس کی نوسیات کو تباہ کردیا ہے۔

اور امرکی معاشر سے کی تربیت کرنے والی عورت مارگریٹ آمتھ "نے بھی اسی طرح کا ایک بیان لبنائی اخبار" الاحد" کو دیا ہتھا، جواس کے ۱۵۰ دی بنبر میں شائع ہوا تھا کہ: طالبات کوسوائے اپنے فنسی جذبات اوران وسائل کے جوان کی اِس خواہش کے مطابق ہول سی اور جیز کی قطعاً فکر نہیں سبے ، اور سومیں سے ساتھ فیصد طالبات امتی نات میں ناکام ہوگئیں ہیں جب کا اصل سبب یہ بے کہ وہ اپنے اسباق اور ستقبل کی فکر سے نیادہ بنس کی فکرین میں اوران میں سے سومیں سے صرف دس فی صدیمی پاک معاف بیس کی فکرین میں اوران میں سے سومیں سے صرف دس فی صدیمی پاک معاف بیس کی میں ہیں ۔

قیان مجرماند سرگرمیول کے عادی ٹوبول اور جاعتوں کے علاوہ ہے جوامرکیر میں ہرطرف منتشری جوسب کے سب جانوں کے لیے بھی خطرہ بیں اور مال ودولت کے لیے بھی بخزت وآبرد سے لیے بھی خطرہ بیں اور مال ودولت سے لیے بھی بخزت وآبرد سے میں نرمی وتسامح کا پہلواضیا کرنا اور وست میں نرمی وتسامح کا پہلواضیا کرنا اور مجمول کا سخت علاق زکرنا اور اکندہ کے لیے جرم سے بازگھنی والی سنزاؤل اور فیصلہ کن ختی کے ذریعہ مؤاخذہ نرکز الب مجمول کا سخت علاق نرکز اور اکندہ کے لیے جرم سے بازگھنی والی سنزاؤل اور فیصلہ کن ختی کے ذریعہ مؤاخذہ نرکز الب کے لیے کیا اللہ تعالی نے جب اپنے بدول کے لیے سنزاؤل کے قانون کو مقر کہا تو وہ نہوب جانیا تھا کا ان کے لیے کیا ان حدود کو مقر نرکز نی اور اپنے اپنی تو وہ تھی تارین سنزاؤل کو مشروع نرکز ای برائیک تو در حقیقت بمعاشرہ ان حدود کو مقر نرکز نی اور اپنے اپنی قانون میں ان سخت ترین سنزاؤل کو مشروع نرکز ای برائیک تو در حقیقت بمعاشرہ کو فیا ویشروع نرکز ای برائیک تو در حقیقت بمعاشرہ کو فیا دوسی ان سخت کرتے والول کے خدراور کا کمول سنظ سے بیانے کا کامیا ہی کا کامیا ہی کا کامیا ہی کا ورشھ کی بھول سنے ہیں۔

خلفاء راست مین نے اس زمانے میں اسلامی سنراؤں سے ان قوانین کو نافذ کر کے اس بات کی دلی وشاہر شی کریا

له الاضارج بارج بالوشى كارب الثورة لجنبية".

تھاکدان کے ذریعہ سے اسلامی معاشر سے سے ترائم کا خاتمہ ہوگیا، اور بہت کم ایسا ہونا تھاکدسی کوتل یا ہوری یا آبرولوٹے یا شراب نوشی یا غلط باطنی عقیدہ یا فاسرنظریہ کی طوت کھلی کھلی کوئی دخوت دینے کی خبر سننے ہوسئے، بیرسب آخرکیول تھا؟ یہ اس بیے ہوا تھاکہ تکو مست کی آنکھ بیارا ورشر عی سنرائی کا فذہ ہوتی تھیں ۔ اورشکر و برائی کے ازالہ میں ایک دوسر سے کا تعاون اورمف دین کے ہاتھ چوٹے نے کا رواج تھا، بلکہ اس نمائے کے قاضی اور مصوصاً خلفاء راسنہ مین کے دورکے مین قاضی توقفاء کے منصب پر دوودو سال فاکز رہد لیکن کوئی دوآدی بھی ان کے پاس مقدم سے روک ہے ، اس لیے کہ جو مجرم کا ارتکاب کرنا چاہتا تھا آگراس کے پاس ایمان کی ہی قوت زبوتی جواس جرم سے روک ہے ، اوراگراس کوضل مجرم ہم کا ارتکاب کرنا چاہتا گا اور اگراس کوضل کا آنا نوف نوسل سے مقرکر کھی تھیں، لہذاوہ قس کرنے سے اس لیے رکناتھا کہ اسے معلوم تھا کہ اسے جس میں مناز کے بازرہا تھا کہ اس کے ورائر کا بارے گا ، اور جرام کا رک سے موچاکر آ تھا کہ اور ہوری کی دور سے بازرہا تھا کہ اور ہوری کا اور جرام کا رک سے قس کی دور رہتا تھا کہ اس کے ورائر کا ہوری کردیا ہوری کردیا ہورے کی کے دور رہتا تھا کہ اس کے دور رہتا تھا کہ اس کی گرون نو تی کر ہے نیست ونا بود کردیا جائے گا یا دوراس طرح سے خوت ترین سڑوں اور جرم وگھا ہوں پر سخت گیری کی دید سے سنزخص سے معاشری جرائم وجمائر ، نوٹ کہ ہوری کے دور سے سنزخص سے معاشری جرائم وجمائی ان کیا رہ نے ہو کہ کھیا ہوں ۔ نوٹ سے دک جانا تھا۔

وہ سزائیں جوصکومت سے دائرۂ اختیاریں آتی ہیں اور وہ سزائیں جنہیں والدین کو نما ندان ہیں او میر پیول کو مدارس

میں اختیار کرنا پڑتا ہے ہمیں ان میں فرق کرنا چاہیے:

حب رجم کی اطلاع حکومت کو ہے آگراس کی سزاحدہ و کے قبیل ہے ہو تواک میں حاکم کو سقیم کی ٹیم بیٹی یا آل نہیں برتنا جا ہیںے اور کی سفارش کو قبول نہیں کرنا چاہیے ، اور نہیں اس کو نافذ ہونے کے دیمیال کسی کاوٹ و حاکل کوآئے اس نے دینے کی اجازت دینا چاہیے ، اور اس کی دیل یہ ہے کہ سول اکرم ملی اللہ علیہ ولم نے نہایت ختی سے ضرت اس اس نہیں وہ سفارش روکر دی تھی جو انہول نے ایک جو رفخ وقی عورت سے سلسلہ میں آپ سے کہ تھی بھرآپ لوگول اس نے ایک جو رفخ وقی عورت سے سلسلہ میں آپ سے کہ تھی بھرآپ لوگول کی مجاس میں تشریف لائے اور ان کواس بات برمتنا بہ فرمایا کہ امتول کے انسطاط وزوال کا سبب ہی ظالمول کے است کو انتقار کرنا اور عدل وانصاف کا نافذ ذکرنا ہے جنا نچھ آپ نے ارشا و فرمایا ؛

صدوننا کے بعد، (یا درکھو) تم سے پیبلے توگول کواک بات نے ہلاک کیا تھا کہ اگران میں کوئی شریف (اور بین) آدمی ہوری کرنا تو وہ اسے چھوٹر دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی کم دور وجمولی آدمی چوری کرنا تو اسس بیر صراسگا دیا کرتے ( أصابعد؛ فإنم أهدك الدنين من قبلك م أنهب كانوا إذا سرق فيهم التعربين تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أصب اصوا

سے ۔ اقسم ہے اکس ذات کی سے قبعنہ میں میری جان ہے اگر بالفرض فالمربنت محد اصلی الدّعلیہ وسعی جات کی جات کی ہاتھ۔ وسعی و اللّٰ اللّٰہ کھی چوری کرسلے تویس الکاہی ہاتھ۔

علیه الحد، وإنی والـذی نفسی بیبـد؛ لـواُنـت فاطبـة بنت معـد اله ملیه وسم، سـرقت نقطعت یـدها».

كاف دول كار

مچرآب نے اس مخزومی عورت کا باتھ کا کھم دیا اوراس کا ہاتھ کا کا ہو یہ معاملہ اوراگرکوئی سنراتعزیزات کی تعبیل سے ہوتواس کا نافذ کرنامجی طروری ہے۔ لین اس میں سنراکی مقدار کیا ہویہ معاملہ عاکم کی رائے بیموقون ہے۔ جووہ مناسب ہمجھے دے دے ہو تبنیہ وتو بیخ دوانٹ ڈبیف سے ماربیٹ، قیدو بند وملک بری تک ہوگئتی ہے۔

تعزیرات میں لوگول کی عمر هیٹیت ، منزلت و ثقافت کے اعتبارے فرق بڑتا ہے چانجہ بعض لوگ ایسے ہوتے میں جہتے ہیں جہر میں جنہ بیں معمولی میں نصیحت کافی ہوجاتی ہے اور بیض کو ڈانٹ ڈریٹ سے کا جل جاتا ہے ، اور بعض کو ابنیر ڈنڈ سے کے کے کا نہیں پلتا . اور بعض اس وقت یک قابو میں نہیں آتے جب تک انہیں جیل میں نہ ڈالا جائے ، اور بعبن کو... اور بعبض کو ... اور واقعی کسی نے بیج کہا ہے :

العبد يت بالعص والحرتكفيه الإسب برة العبد يت بالعص الارآزاد وشريف الإسب برة فلا كوتو و منزدى بالآب براج المادى بالآب براج منزدى بالآب براج منزدى بالآب بوم بي ويت بي ويت بي ويت بي وي ميت وكيفيت اورطريق سے اعتبارے عام الوگول كودى بائے والى دوسرى سزاؤل سے مختل بوتى بين .

# مرنی حضات کے سامنے وہ طریقیہ بیش کیا جاتا ہے جسے دین اسلام نے بچول کومنرا حینے کے سلسلہ میں اختیار کیا ہے:

ا۔اسل یہ ہے کہ بچے سے ساتھ نرمی وہار کابرتاؤکیا جائے۔

\* اما بخاری اینی تحاب الاوب المفرد "میں روایت کرتے میں کہ" نرمی اختیا کرواور منتی او فیش گوئی سے بچو"۔ \* اور آجری روایت کرتے میں کہ" سکھا وُلیکن ختی نہرو "

\* اورانا مسلم حضرت ابورونی اشعری رضی التدعنه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی التدعلیہ وسم نے ان کواویر مشر معاذر ضی التّدعنہ کوئمین بھیجاا ور ان دونول سے فرمایا : نرمی و آسانی پیدا کرنا تعتی نزکرنا اور دوگوں کو تعلیم معت دلانا ۔ ◄ اور حارث وطیاسی وہیقی رحمہم اللہ روایت کرستے ہیں بعلیم دوسگر شختی مست کرو ، اس لیے کہ علم شختی کرنے والے سے بہتر ہو آھے۔

ان نبوی توجیهات کااثر سے ہوگا کہ پیھے پرسب سے پہلے بیابت اثرا نداز ہوگ کہ اس کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے اور اس کاخیال رکھا جاتا ہیں۔

٢- نه طاكار بي كومنا وسين مي اس كى طبعيت كى رعايت ركهنا:

بیجے ذکادت و مجھ داری ا درا نفذ سے مادے میں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں، جیسے کشخصیات سے لیا ظرسے ان سے مزاج مجبی ایک دوسرے سے مختلف ہواکہ تے ہیں، جنانج بعوبوستے میں اور بیض معتمل مزاج مجبی ایک دوسرے سے مختلف ہواکہ تے ہیں، جنانج بعضائہ سے مالک ہو تھی ہوں ہوتے ہیں، یرسب چیزی موردنی نبھی ہوتی معتمل مزاج کے مالک ہوتی میں ایسب چیزی موردنی نبھی ہوتی ہیں، یرسب چیزی موردنی نبھی ہوتی ہیں اور تربیت و برورسٹس کے ترائی محبی ہوتے ہیں ۔ موردنی نبھی ہوتے ہیں ۔ چانچ بعض کے ترائی موتا ہے ایس کے ترائی موتا ہے جبکہ دوسرا بیاختی و دوانے و میں کائی ہوتا ہے جبکہ دوسرا بی منزا میں خور کے مالک و موتا شرح میں موتا ہے جبکہ دوسرا بی منزل میں موتا ہے اور کو اسلات و نصیحت اور طوانے فریط میں ناکا کی میں اور میں مالی کائی موتا ہے ۔ اور کبھی مربی کو اصلات و نصیحت اور طوانے فریط میں ناکا کی سے دوسرا بی میں دوسرا بی میں دوسر میں موتا ہے ۔ اور کبھی مربی کو اصلات و نصیحت اور طوانے فریط میں ناکا کی سے دوسرا بی میں دوسرا بین میں دوسرا بی میں دوسرا بیاد کی میں دوسرا بی میں

سے بعد دند سے وہار میں ان کے استعمال کی تھی ضرّ رہت بڑتی ہے۔ مر اللہ مالا تر سے حصر بلمی ماتا در بین اللہ میں مرات نیا دیا تھی خل بلیں سے باللہ مرقی سے اللہ مرقی سے اللہ م

مسلمان علماءِ تربیت جن میں ابنِ سینا ، عبدری وابن خلون تھی والی ہیں۔ سے یہاں مربی کے لیے یہ دیست نہیں ہے کہ وہ کو کا بیاری کا درست نہیں ہے کہ وہ کی کو اربیٹ قطعًا اختیار نہیں کر ایا جاہیے گر ڈانٹ ڈپھے کہ وہ دوروی اور اس کی اخلاقی و ڈپٹے۔ وعدوی اور اس کی اخلاقی و فیسے اس کی اخلاقی و فیسے اس کی اخلاقی و فیسے میں تو تعمیر مہو۔

علامہ ابنِ خلدول نے اپنی کتاب مقدمہ "میں یہ لکھا ہے کہ بیجے کے ساتھ زیادہ ختی کا رویہ اختیار کرنا اس کونرولی وکا لی اورزیدگی کی سختیاں برداشت کرنے سے گریز کا عادی بنادیا ہے ، چنانچہ وہ کلھے ہیں کہ جب کی تربیت سختی ورئے سے ہوگ یا فام یا غلام ان برقہر جھیا با تا ہے اورنس کا انبسا طرختم اورنشا طرفنا ہوجا با جب اوروہ سست اور کا لی بن جاتے ہیں ، اور بیصورت حال ان کو عبوط وعیاری سکھاتی ہے ، تاکہ اس کے ذراحیہ بی ۔ اوروہ سست اور کا لی بن جاتے ہیں ، اور بیصورت حال ان کو عبوط وعیاری سکھاتی ہے ، تاکہ اس کے ذراحیہ

اس سب کانون مدیہ بیسے کرم نی کومناسب سنا دینے ہیں نہایت حکمت سے کام کینا جاہیے ،اورائی سنا دین چاہیے جو بہے کی ذکاوت تقافت اورمزاج کے موافق ہو،اور ساتھ ہی اس کوچاہیے کہ سنراکو بالکل آخری درمہ میں رکھے اور بالکل اخیر ہیں اس سے کام لیے۔

۴ ـ سنرا وینے میں عمولی سے خت سزاکے اختیا کرنے ہیں دیجے سے کا کینا چاہئے: ہم پہلے بلا بچکے ہیں کو مرتی بیکے کو نومنرا دینا چاہیے اسے باعل آخری مرحلہ میں اختیار کرنا چاہیے جس کامطلب یہ ہے کہ بیجے کی اصلات اور منزا دینے کے چند مراتب و مراحل ہیں جنہیں مرنی کو مار بیٹ سے پہلے اختیا کرنا چاہئے تاکہ ہوسکتا ہے کہ انہی سے کا کہل جائے اور بیجے کی اصلات ہو جائے اور اس کی حالت سے دھرجائے اور اس کا اخلاقی و معاشرتی معیار لبند ہوجائے اور وہ ایک صحیح انسان بن جائے .

اس کے کھر فی طبیب و معالی کی طرح ہوتا ہے (جیساکہ افا) غزالی فوط تے ہیں) اور صبیا کہ طبیب کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نقصان اور صغر رکے و سے بیما ول کا علاج گانٹ ہی جی طرف ہے کہ اس طرح مرفی سے لیے یہ درست نہیں کہ وہ بچول کی شکلات اور ان کی جی کا علاج گانٹ و بٹ سے صرف اس گورسے کرے کی بخش بچول یہ بن انحواف و کی بڑھ نہا ہے وہ بہ بڑا کا کرنا چاہیے ہواس سے مناصب ہو ، اور اس سبب کو لاش کرنا چاہیے جو اس شلطی کا موجب بناہے ، اور اس کی عمر اور تہذیب و بھوات سے اور اس کی عمر اور تہذیب و تقافت اور اس ماحول کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے جہاں سے اس نے یسسکی اسے ، یہ تا ہیزیں وہ ہیں بوم فی کو نے کے انحواف کی علاج تجویز کرنا اسان ہوگا ، اور مرفی جب بیماری کو جان سے گا اور بیماری کے سبب سبب بہ پہنچ جائے گا تو ہماری کے سبب سبب بہ بہتے جائے گا گا کہ اخراط کا رہی نہی لوگوں سے زمرے اور میں مقیول کی فیرست میں شاہل ہو سکے ساتھ بہتر طراقہ کو بھی اختیار کرسکے گا ناکہ اخراط رہی نہی لوگوں سے زمرے اور مقیول کی فیرست میں شاہل ہو سکے ساتھ بہتر طراقہ کو بھی اختیار کرسکے گا ناکہ اخراط رہی نہی لوگوں سے زمرے اور مسلک مقیول کی فیرست میں شاہل ہو سکے اور اس کے ساتھ بہتر طراقہ کو بھی اختیار کرسکے گا ناکہ اخراط رہی نہی مقیول کی فیرست میں شاہل ہو سکے ساتھ بہتر طراقہ کو بھی اختیار کرسکے گا ناکہ اخراط کی فیرست میں شاہل ہو سکے کہ ساتھ بہتر طراقہ کو بھی اختیار کرسکے گا ناکہ اخراط کی فیرست میں شاہل ہو سکے ۔

رسول اگرم ملی الته علیہ ولم نے کچول سے انحاف کو دورکرنے اوران کی کجی کی اصلاح اوران کی اخلاقی دنسیاتی تعمیہ وشخ تعمیہ وشخصیت سازی سر لیے مزیول سے سلسے نہایت واضح و روٹن طریقے مقر کیے ہیں، تاکہ مرفی ان کو اختیار کریں، اوران کی اصلاح وعلاج کے لیے مہتر ہے بہتر کا نتخاب کریں، اوراغر کارنیچے کی اصلاح وتربہت میں کامیا نی سے ممکنا رمول، اوراسے نیک سالے مؤمن متنقی نیالیں۔

# وه طریقے جو علم اول نبی کرم علیه الصلاة والسلام نے ذکر فرمائے ہیں وہ بہان :

ا۔ رہانی اور سے بات بتانے کے فرایعی طی کا صلاح کرنا:

اما بخاری و کم رحمهاالنه حضرت عمر بن افی سلمه ضی النه عنها سے روایت کرتے میں که انہوں نے فرمایا : میں رمول الله سلی الله علیہ ولم کی زبر کِفالٹ جھوٹا سابچہ تھا ۔ کھانے سے برتن میں میرا یا تھے اردھر پولا بایاکر ّیا تھا ، رسول النه صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا :

لا کے انتدی م سکر شوع کرو، اورا ہے دائیں باتھ سے کھا وُ، اورا ہے قریب سے کھاؤ۔ ((پاعثلام سمادته وکل بیمینان وکل مایدیک). لاحظه فروایئے که دسول اکرم علی الله علیہ وم نے مصرت عمر بن الی سلمه کی غلطی کی اصلاح انجی نصیحت اور محتقری بلیغ دنیائی سے ذریے ہے کے سرطرح سے فروائی ۔ ۲ ۔ نرمی و ولاطفیت سے علی پرشونیہ کرنا :

اماً بنجاری ولم رحمهاالنده صرب بهل بن سعد ونی الندی نسسه وایت کرتے بیل که ایک شروب رسول النه ملی الله علیہ ولم کی خدمت میں لایاگیا آپ نے اسے نوشس فرمایا آپ کی دایش جانب ایک نوعمر بیٹھے متھے اور بائی جانب عمر رسید شیون تشریف فرما تنصے ، تو رسول الله ملی الله علیہ ولم نے ان نوحوان سے فرمایا ؛ مجھے اجازت و و تاکہ بیس ان لوگول کو دے دول ؟ (یه فرمانا آپ کی طوف سے ملاطفت و نرجی کے اظہا کہیا تھ ساتھ ایک قیم کی تعلیم در منبائی بھی شھی ، ان نوحوان نے کہا : نہمیں اسخدا میں آپ کی طرف سے ملنے والے جصے برکسی اور کو سرگز ترجی نہمیں دے سکتا ۔ چنا پیرول الله ملی الله علیہ ولم نے وہ مشروب ان نوحوان سے باتھ میں دے دیا ، یہ نوعس سر نوحوان حضرت بحداللہ بن عباس رہنی الله عنوا شھے ۔

آپ نے ویکھ لیاکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیچا ہاکہ ان نوحوان کو بڑول کا اوب کھا دیں کہ انہمیں اسے بیٹے بیٹے بیٹے سے تی بران کو ترجیح وے وینا چا ہیے اور یہی افضل وبہتر ہے اس لیے آپ نے ان سے اجازت طلب کی اوران کی رہنمائی کے لیے نہایت نرمی و الاطفت سے پرنسسرمایا : کیا تم مجھے یہ اجازت دو کے کہ میں ان لوگول کو پہلے دے دول ؟

٣ يُغْلَطَى كَ جانب اشارةٌ متوجه كرنا!

الم ) بخاری حضرت عبداللہ بن عباس منی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فضل رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وہم کے ساتھ سواری پرسوار تھے۔ قبیلہ فتعم کی ایک عورت آئیں تو حضرت فضل ان کی طرف و کیھنے لگے اور وہ حضرت فضل کی طرف و کیھنے لگے اور وہ حضرت فضل کی طرف و کیھنے لگے اور وہ حضرت فضل کی طرف و کیھنے لگے اور وہ حضرت فضل کے جبرے کو دوسری طرف بھیرنے لگے ان صاحب نے یعرض کیا : اے اللہ کے رسول! اللہ نے ابدول پر توجیح کا فریعینہ مقرر کیا ہے وہ میرے والد مر اب ہی مان میں فرص ہوا ہے کہ وہ بہت ضعیف و عمر سیدہ ہیں ، سواری پر عبک ہمی بہیں سکتے تو کیا ہیں ان کی طرف سے جم کرسکتی ہوں؟ آیپ نے ارشا د فرمایا: بال، اوریہ مجتم الوداع کا واقعہ ہے۔

اسس واقعه میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگاکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلم نے ابنبی عورتول کی طرف دیجھنے کی علقی کی انسلاح اس طرح کی کہ دیجھنے والے کا جہب رہ دوسری طرف بچھیردیا وراس کا حضرت فضل پر اثر تھی بڑا۔ مہ فواز طے کرخلطی پرمتنبہ کرنا ہ

ما بخاری حضرت ابوذر سنی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کدانہول نے فرمایا: ایک خص کویس نے برا م

نہا اور اسے اس کی مال کا طعنہ دیا، اور کہا: اے کالی عورت سے بیٹے، تورسول التدصلی التہ علیہ ولم نے فرمایا ؛ اے
ابوذرکیاتم نے اسے اس کی مال سے عار ولایا ہے؛ تم توایک ایسے آدمی مہوس میں زمانہ جا ہلیت کا اثر بایا جا باہے ، یہ
تہارے بھائی اور مددگار ہیں جن کو التٰہ تعالیٰ نے تمہار سے نظول میں دیا ہے ، للہٰ السی شخص سے زیر اِٹراس کا بھائی
ہوتوا سے چا ہیں کہ ہوخود کھا آ ہے وہ اسے کھلائے اور جوخود پہنا ہے وہ اسے بہنا ئے، اور ال کوالیے کام پرمجبور زکرو
موان کی طاقت سے باہر ہول اور اگرانیا کرنا ہی پرطبائے توان کی اعازت ومدد کرو۔

دیکیے لیاآپ نے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم نے حضرت ابوذرکی اس علی کاکس طرح علاج فرما یا کہ حب انہول نے ان مها حب کو کا لیے بن سے عار ولایا تو آپ نے ان کو الا مت کی اور ڈانٹانس پرآپ کا یہ فرمان ولالت کر ماہیے : اسے ابوذر تم پیضنے حس ہوس میں جا ملبیت کا اثر پایا جا آ ہے۔ اور مھراس موقعہ کی مناسبت سے انہیں تمجھایا اور ان کی میچے رہنمائی کی۔

٥ ـ قطع تعلق كيه ذرايية للمي بير نبيه كرنا:

امام بخاری قیم صفرت البوسعید فوری صنی التّدعند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول التّدمثلی التّدعلیہ ولم نے کنگرما رف سے منع فروایا اور یہ فروایا ہے ایک می اللّہ عند کا کہ می اللّہ علیہ ولم نے اس طرح کنگری می بین کے مرای ، انہول نے سے منع فروایا ، وریہ فروایا ہے کہ اس سے مناوشکار کوشکار کیا جا سکتا ہے ۔.. ان صاحب نے جو کنگری می بین کو کی تو می خوایا ، میں تو تمہمیں سول التّد علیہ ولم کا فروان سنار ما ہول کہ آپ نے اس سے منع فرایا ہے کہ اس سے منع فرایا ہول کہ آپ نے اس سے منع فرایا ہے کہ اس سے منع فرایا ہول کہ آپ نے اس سے منع فرایا ہے کہ اس میں کروں گا۔

ا ما کم بخاری روایت کرنے بیں کہ حب حضرت کعب بن مالک رضی النّہ عزیز و مُتبوک سے بیمھیے رہ گئے تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سلی النّہ علیہ ولم نے ہم سے بات کرنے سے منع کر دیا اور بچاس دان تک یہ بائیکاٹ مباری رہا ۔ بیمال تک کہ امتیہ منت کریم سلی النّہ علیہ ولم نے ہم سے بات کرنے سے منع کر دیا اور بچاس دان تک بیہ بائیکاٹ مباری رہا ۔ بیمال تک

تعالى نے قرآن كريم ميں ال كى توب سے قبول كرين كونازل فرمايا

ان وا قعات سے آپ کویہ اندازہ ہوگیا ہوگاکہ نبی کرم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ سے صحابہ کرام ضی التّدعنہم کی حاءت غلطی کی اصلاح اور کمی سے دور کرنے کے لیے اس وقت تک مقاطعہ و بائیکا ہے کیاکر تیستھے حبب تک وہ تھی۔

صحنح راسته بريزاجائے۔

۲ - مارىپىط كولطى برمتنبه كرنا:

ابودا وْد وحاکم رته ما الله حضرت عبدالله بن عمروبن العاص ضی الله عنها سے قرارت کرتے بیں که رسول اکرم ملی الله علیہ وم نے ارشا د فسولیا : ایسے بچول کونا رکائکم دو حب وہ سات سال سے بہوجا بنن ، اور نما زنہ پڑے ہے پران کی پٹائی کروحب وہ دسس سال سے بوجا بنن اور الن سے بسترول کو الگ الگ کر دو۔

اورسورہ نسار میں ارشادِ ریانی ہے:

((وَالَّـٰنِيُ تَعُافُونَ لُشُوْزَهُنَ فَعِضُوهُنَّ وَالْهَجُـٰرُوهُنَّ وَالْمَجْرُوهُنَّ وَالْمَجْرُوهُنَّ وَالْمَرِبُوهُنَّ وَإِلَى اَصَعَنَكُمْ فَلاَ

تَنْغُوْا عَكَيْهِنَ سَبِيْلًا ﴿ )). الساريه

ا ورحن کی برخونی کا در موتم کوتوان کو تمجها و اور جدا کرو سونے میں اور مارو بھراگر کہا مانیں تمہاراتوان برالزم ک راہ مست لاکش کرو ۔

و کھے لیجے کہ مارپیٹ کے ذرائعہ منزا دینا ایک اس پیزے جے اسال نے برقرار رکھا ہے ، ایکن اس کامرحلہ بالکل اخیر میں ہے اس سے پہلے و عظو نصیحت اور تھیر مقاطعہ و بائیکا میں سے کام ایا ہے گا ، اس ترتیب کافائدہ یہ ہے کہ مرفی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دوست سزاکو وہال اختیار کر سے جہاں معمولی منزا سے کام جل سکتا ہو ، تاکہا پریٹ سب سے سخت ترین منزار ہے ، اور اس کواک وقت اختیا کرنا چا ہیے جب اصلاح ور شمائی کے دوسر سے تمام طریقے ناکام ہوجائیں بکن یہ یا در کھنا چا جیے کہ نبی کرم ملی الشریائی وقت اختیار کی میں المبید کو می نہیں مالے ہے۔

٤ مُؤثرتين سنرك وريع على بيمتنبه كرنا :

قرآن كريم نه مؤثرترين ساركه اصول كومندرية ذيل آيت مي مقركي سارشا دسه:

الْ الزَّانِيَةُ وَالزَّاقِيْ فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاجِدِمِنْهُمَّا مِالنَّانِيَةُ وَالزَّاقِيْ فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاجِدِمِنْهُمَّا مِائَةَ جَلْدَةٍ إِلَى قَوْلِدَتِهَالَى: وَلْيَشْهَدُ عَذَا بَهُمَّا

طَارِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ))

÷ .

میں سرون ہے۔ اور رناکا رمرد سو از دونوں کا حکم یہ ہے۔
ان کا رعورت اور رناکا رمرد سو از دونوں کا حکم یہ ہے۔
کہ ان میں ہے۔ ہراکے کوسوسود رہے مارو . . . اور
چاہیے کہ دونوں کی سزائے وقت مسلم نوں کی ایک جامت

 ے عذاب کواکیہ جاعت دیجھے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم اپنے صحابہ کوال شرعی عدود کولوگوں سے عجیع اور سیکے سامنے نا فن ذکرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔

اور میش توبهیت برانی جلتی آئی ہے کہ ؛ بیک بخت وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت عاصل کرے ، اور میں اللہ تبارک وتعالی سے مند یوئی فرمان مبارک کامقصد ہے کہ ؛

ال وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةٌ يَتَأُولِي الْأَلْبَابِ الوَلِيَّابِ الوَرَتِمِ الصَّفِ تَصَاصَ مِن الرَّى لَهُ الْوَصَاصِ حَيْوةٌ يَتَأُولِي الْأَلْبَابِ البَقِودِ 169 المَعْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اس لیے کہ اسس قصاص کی وجہ سے اُمن وسلامتی عام ہوگ اوراطمینان وسکون ماسل ہوگا۔ اور پرسٹ پر ہوگوں · کا لمول اورمجرموں سے لیے دکا وسٹ اور روسکنے کا فرایعہ ہے ۔

اور واقعہ یہ ہے کہ جب مرنی خطاکا بینچے کواس کے بھائیوں اور ساتھیوں کے سامنے منزاد سے گاتواس منراکا تمام ہجول پر بہت گہزا اثر پڑے گااور وہ اپنی خطاؤل اور غلطیوں پر مہونے والی تنبیہ و منزاسے ڈیل گے اوراس طرح انہیں نصیحت وعبرت عاصل ہوگی۔

لبندان طریقول اوراسنوبول کوسا منے رسھتے ہوئے تبہیں علم اول سلی اللہ علیہ کم نے تعیین کیاہہ مرنی یا تھا رکھا ہے کہ ان میں سے جوہ مزامنا سب جمجھے اپنے بیچے کی کمی دور کرنے کے لیے انتیا رکرے اور بعض اوقات توعلائ کے سلا میں صرف کہنا سنا یہ کھوڑا یا ملکی تعییلی مطیف تبنیہ یا اثارہ یا ایک آدھ بات ہی کافی ہوجاتی ہے۔

پھر اگرم نی سیمھے کہ ان اسالیب وطر ق میں ہے کسی سے جمی بیچے کی مطلی کی اصلاح نہیں ہورہی اور اس کے حالات تھیک نہیں ہورہی تو تھے راست مربی اسمی کی طرف قدم اسمانا چاہیے لہٰذااب وانے وہو سے کا کے اور اسلامی مقصد عاصل نہ ہوتو تھے مبلی تھیکی سی مار پیٹ کا نمبر اللہ بہائی اگر سے میں مارپیٹ کا نمبر اللہ ہے ایکن اگر سے می کا رگر نہ موتو تھے تو تھے می نصیف کا کہالینا چاہیے، اور اچھا یہ ہے کہ آخری درجہ والی مغرکھ رہے لوگول یا سے تھیوں سے سامنے ہوتاکہ ان کے لیے بی نصیف تو عبر بی نام اسے موتاکہ ان کے لیے بی نصیف تو عبر بی نام اسے موتاکہ ان کے لیے بی نصیف تو عبر بی نام ہے۔

پھر جب مرنی یو گئوس کرے کہ منزادینے کے بعد پہنے کی حالت سُدھ گئی ہے اوراس کی عاوت واضلاق ورست تفکنے
ہیں تو پھراسے بینے کے ساتھ نوش طبعی اور نرمی اور لبنا شت سے پیل آ باجا ہیے ، اوراس کو بہا ہیں کہ نیکے کویو کسوس کرا دے
کہ اس نے اسے بوسنزادی ہے اس سے اس کا مقصداس کی خیرو بھلائی اور دین و دنیا و آخرت ہیں اس کی کامیا بی مقصود
مقی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے صحابہ کو جو منزادی اور منزا کے لبد ہو معاملہ ان سے ساتھ انتہار کیا وہ بھی تھا، جنانچہ
الم بخاری و سلم رحم اللہ روابت کرتے ہیں کہ حب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عذر عزوہ تبوک سے بیچھے راکئے

تونی کریم کی النّد علیہ وم نے بچاس دن تک ان سے قطع تعلق کا کم دیا . اور وہ اس پورسے میں مقاطعہ کی مالت ہیں ہے م مال کے ساتھ کوئی اٹھیا بیٹھیا تھا تھا نہاں کو سلام کر اٹھا حتی کہ زمین باو توجہ وسعت کے ان پر تنگ بوگئی ، اور بھر جب نبی کریم مسلی التّعالیہ و کم نے یہ اعلان کیا کہ التّہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرلی ہے ۔ تو صفرت کعب فرماتے ہیں ، میں رسول التّہ مسلی التّعالیہ و کم سے پاس مافری کے ارادہ سے نکلاتو لوگ فوج در فوج ملکر میری توبہ کے قبول ہونے پر مجھے مبارک با دوے سے تھے اور یکم سے تھے کہ ؛ اللّہ نے تماری جو توبہ قبول کی ہے یہ میں مبارک ہوجٹی کہ میں مسجد میں و اللّہ و اللّه و کی اللّه علیہ و کم میں مبدیاللّه فیمی اللّه عنہ دور و کی میں مبدی کر مفرت طلحہ بن جبیداللّه فیمی اللّه عنہ دور و کی اللّه عنہ دور و کی اللّه عنہ دور و کی میں مبدی کر مفرت طلحہ بن جبیداللّه فیمی اللّه عنہ دور و کی اللّه عنہ دور و کی میں مبدی کی اللّه عنہ دور و کی کہ کر مفرت طلحہ بن جبیداللّه فیمی اللّه عنہ دور و کی کہ سے مصافی کیا اور مجھے مبا کہا ددی ۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے میں کہ تھر جب سے تمہاری مال نے تمہیں بنا ہے اس وقت سے آج کہ پر چہر وانو نوشی سے چک اٹھا، اور آپ نے فرمایا ؛ حب سے تمہاری مال نے تمہیں بنا ہے اس وقت سے آج کہ تم پر ایسامبارک ول زآیا ہوگا، یہ دل تمہیں مبارک ہو، تو میں نے عرض کیا؛ اے اللہ کے رسول یہ تو ہد کی قبولیت آپ کی جانب سے ہے یااللہ نغالی کی طوف سے ؟! آپ نے ارشاد فرمایا : نہیں بلکہ یہ اللہ عزوجل کی طوف سے ہے ، رسول اللہ تعلیات علیہ ولم کی عادت مبارک ریشن ہو اتو ایسامعلوم ہو ماتھاکہ گویا آپ کا چہر وانور چپا ڈرکا ٹکڑا ہے ، یہ یہ چیز ہمیں بہلے سے علام تھی ۔ یہ یہ چیز ہمیں بہلے سے علام تھی ۔ یہ یہ چیز ہمیں بہلے سے علوم تھی ۔

اور بجیہ جب یوسس کرے گاکھ رنی سزا دینے کے بعد اس کے ساتھ شفقت و مجت اور نرمی و ملاطفت انتیار کررہا بہدا سے اور اس نے جو سزا دی ہے اس سے اس کا مقصد اسس کی اصلاح و تربیت ہی تھی ، توالیسی صورت ہیں کہ ہیں ہوگا کہ وہ بچہ نفسیائی طور پر بجون کا شکار مویا اخلاقی طور پر بجراج جائے ، اور اس کے ردعل ہیں اور زیادہ گروہ جائے اور مرائبول اور گرازی کی میں برطوبائے اور مرائبول اور گرازی کی بیر برطوبائے روائس کے مربی کا قدار سے طرابھے کو اختیار کرے گا اور اس کا حق اور نیک لوگول سے طرابھے کو اختیار کرے گا ، اور بھی بھی ہے گول کے ساتھ دیے گا۔

#### **→**

جیساکہ ہم پہلے بیان کریکے میں کہ اسلم نے مارپیٹ کے ذریعیہ جوسزامقر کی ہے اسے ایک دائرے میں محدود کردیا ہے اوراس کے لیے کچھ شروط مقرر کردی میں تاکہ مارپیٹ اسلاح و تنبیہ کے دائرہ سے کل کرانتھا اور اپنیٹنی کا ذرایہ نبیٹے۔

# مارپیٹ کے لیے جوشروط ہیں انہیں ہم ذیل میں تربیب اربیان کرتے ہیں:

ا مرنی کومارپیٹ کی طرف اس وقت تک متوجه نہیں ہونیا چاہیئے جب تک وہ تنبیدا ورڈانٹ ڈیٹ کے سابقہ

بال كرده تما وسأل بروئے كارنے كے

۲- مرتی کوچا ہیں کہ اس وصیت بھی ہرگزنہ مارے جب وہ خت غصے میں ہو اکہ بیک کوخر ونقصان نیہ بنیے اور بنی کریم سلی اللہ علیہ وہم کی اس وصیت بھی کل ہوجائے کرغصہ ذکر و (جیسا کہ بخاری روایت کرتے ہیں) ۔

۳- مار نے ہیں ایسی حگر پر مار نے سے بیچے جہال مار نے سے اینا، ونقصان کا نوف ہوجیسے سر چہرہ بسینہ اور بیٹ اس لیے کہ نبی کریم علیہ العمال وفراتے ہیں جیسے پر مست ماروراں کی مزید تاکید اس بات سے ہوئی ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وہم نے غامہ ی عورت کوجب سنگ رکزیکا مست ماروراں کی مزید تاکید اس بار میں اوران کوما روی بجر لوگول سے فرطیان کوسنگ کر دولیکن چہرے پر مارنے سے مکم ویا تو چنے کے برابر کنگر مال لیس اوران کوما روی بجر لوگول سے فرطیان کوسنگ کر دولیکن چہرے پر مارنے سے محم والا کرنا ہے اس بی کریم سلی اللہ علیہ وہم اوران کوما روی بھی مور ہو توالی حالت ہیں توجہر سے اور سر بر مارنا بدر موراول من ہوگا۔

اور ویسے جمی چہرہ وسر حساس حگر ہے ۔ یہال مار نے سے قوت سامعہ یا با صرہ یا شامہ سے فوت بوسنے کا ضرشہ ہوگا۔ جوموجب ایال کو طلاک ہے۔

سے اور بیٹ پر مارنا اس لیے منع ہے کہ کس سے ایسے نقصان کا اندیشہ ہے بوبلاکت تک پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ ممانعت نبی کوم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قول سے ثابت ہوتی ہے کہ: مذلقصان اٹھا وُ مذلقصان بہنچا وَ۔

ہم انعت نبی کوم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قول سے ثابت ہوتی ہے کہ: مذلقصان اٹھا وُ مذلقصان بہنچا وَ۔

ہم اسراکے اتبدائی مراص میں مارنا فیا وہ مخت اور تکلیف دہ ہمیں ہونا چاہیے، اور ملی عمولی جھڑی سے ہاتھو پا وَل وغیرہ برمارنا چاہیے، اوراگر بچہ جھڑا ہوتو وہ تین سے نیا وہ نہیں ہارنا چاہیے، ہال جب بچہ بڑا ہوگیا ہوا ور مرفی یہ ہمی کہ دونی وہ نہیں از مارسکا ہے، اس لیے کہنی کرم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ؛ کوئی شخص وی کوڑوں سے زیادہ نما ہے گرالٹد کی حدود ہیں سے سی صدیق ۔

والسلام فرماتے ہیں ؛ کوئی شخص وی کوڑوں سے زیادہ نما ہے اسے مارنا نہیں چاہیے۔ اس حدیث کی بنا ہم جو ہیلئے ذکر ہو جب وہ سات سال کے عموجا بین ، اور نما زیران کو مارو حب وہ دی سال کے عموجا بین ، اور نما زیران کو مارو حب وہ دی سال کے عموجا بین ، اور نما زیران کو مارو حب وہ دی سال کے عموجا بین ، اور نما زیران کو مارو حب وہ دی سال کے عموجا بین ۔

۱ ۔ اگر غلطی کا صدور بہتے ہے ہیں مرتبہ ہوا ہو تواسے اس جرم سے توبہ کاموقعہ دینا چاہیے اوراس حرکت براس کا مذر قبول کرنا چاہیے ، اوراس کواس بات کاموقعہ دینا چاہیے کہ وہ ظاہری طور کریسی کواپناسفارشی بنالانے اور مزاسے بھی جائے اوراس سے مہر سے لینا چاہیے ، تاکہ دوبارہ وہ غلطی ندکر سے یہ اس سے مہتر ہے کہ اسے فوری مارا پیٹ اجائے ، اس کے جرم کی توگول کے سامنے تشمیری جائے۔

اله اس كوعل مدام تيميد في روايت كياب اوران قن عاورالمفي والول في اسس كا تذكره كياب-

ے مرقی بیچے کوخود مارسے میہ ذمہ داری اس سے سبی بھائی یا ساتھی کے سپرد نہ کرے تاکہ ان بھائیوں وغیرہ میں لڑ تی حیکرانہ مواور حقروب کی آگ نے تھوکے۔

۸ . بچه حبب بلوغ کی عمر کو پینی جائے ا و مرتی میحس کرے کہ بنیہ و زحرے لیے دس چھڑیاں مارنا کا فی نہیں تووہ اس پر اضافه بھی کرسکتا ہے اور تکلیف دہ مارتھی لگاسکتا ہے اور بارباریمی مارسکتا ہے پہال تک کہ وہ میسوس کر لے کہ بهميم راستريآ گيا ہے اوراب بالكل ميدھ راست يرخميك محاكميل راہے۔

اس سے بیمعلوم بو اے کہ اسلامی تربیت نے سزا دینے کے موضوع کا بہت اہماً )کیا ہے سزانواہ ما دی ہویا معنوی بسکین اس نے اس مزاکو حدا ورقیو دو شرو ط سے دا رُسے ہیں محدو دکر دیاہے ، اس لیے مربول کوچا ہیں کہ اگر وہ اپنے بچوں کیلئے مثالی تربیت اور اپنے معاشرے کی شاندار اصلاح کرناچا ہتے ہیں توان قیووسے باہر مذہ کلیں اوران سے تغافل ترکی مربی جب مناسب موقع برمناسب منزویا ہے تواس وقت وہ س قدر کیم وموفق ہوتا ہے حبیباکہ نری كے موقعہ برفری وشفقت بهبت الھی جیزے۔

ا دراسس وقت مرنی کس قدراحمق وجامل شمار ہوگا جب وہ ختی کی جگہ پر نرمی بریتے، اور نرمی دییار کی

جگر سختی کریسے۔

التدتعالى رهم فروائه ال شاعر برسب في مندرج ولي اشعار كهياب :

إذا أنت أكرمت الكريم منكته حبتم مرتفي ادى كاكرم كريك توتم البيف أك الفواق سے اسكوالك من الك فوضع السندى فى صوضع السيف بالعلا تلواری حبگه سنجاوت کرناایب مبی نقعیان ده ہے وما قتسل الأحدار كالعفوعنهم

اوتم کو ایسا شریف آدمی که بل طے گاجوا مسان کوضائے زکھے ا در درگزرے زیادہ و ترمتھ یارے دریعے شرفا کو آنہیں گیا اورالتد تعالی است ذوعالم شیخ کامل بررکوحزا بغیر دسے کرانہوں نے بیچے سے ساتھ الاطفت ونرمی اختیار کرنے کی د صيت کي اينانيمه وه کت ين :

برببرعيبه لاعاتى الخلق إن المدبي في شرع المدى م مرفی دین اسلام کے معابق ابنی رعایا کے ساتھ جمل يدمى بسوط الأذى القلمعان وهوسري ابنے ایجواب شیر سمجھ حسب نے تارکی میں ملد کردیا ہو جوبچوں گوں کلیف وہ کوٹرے سے زخمی کرد سے اوروہ ٹو و

وستشربيث بمومآ بيجه ذكه اليها سخبت مسسنراج فى نفسه ضيغاً تد صال فى غسق

وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا

اوراگرتم سیس و کمینے آ دمی کا کرام کروگے تووہ سرش بن جانے کا

مضركوضع السيف فخي موضع الندى

جیساکه سسنجاوت کی حبسنگه پر تعوار اظهانی

ومن لك بالعرالذي يعفظ اليدا

ألحفالنا ميارعاة الحبيل عندكم وديعة لا دمى حطم لدى النزق ، سے قوم کے رکھوالو ہمس رہے شیجے تمہا رہے یاس

ایک امانت بیل ندکر ناسمجد بچول کے یاس ٹوسٹے میوٹنے والے مطلح لے

اور بچہ جب بچین ہی سے محاسبہ ومراقبہ سے ربانی عقیدے بربرشھے پلے گا،اورایان بالتداور زندگی سے تمام مراحل دم مختلف حالات میں الشہسے مدوحاتل کریے ، اوراس کی طرف رجوع کریے ۔ اس سے ڈرسنے ، اور اس پر بھروسہ کر نے ہے وصفت کا حال ہوگا، اور حب وہ دل کی گہار ئیول سے بیجان لے گاکہ اللہ تعالیٰ اس سے ساتھ ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، سب اس کے سامنے ہے ، وہ اللہ اس کے ظاہروباطن کوجا نیا ہے ،اور آنکھول کی خیانت اور دلول کے فغی بھیدل كوبجى جانباب للذابي بيارما ونموجود بول كي توجهد أخرت ك عذاب سے درا اور دنيوى ڈ انٹ ڈپٹ اس پربچرااٹر کرسے گی ، اور ڈرا نا دھمکا نا اس کے فس ا*س کے کردا ر*ا ورحال طین ومعاملات پربہت اُٹرولسلے گاجس كانتيجه ير بوگاكداك كے حالات سدھ جايئي گے اورافلاق درست بروجايئ گے۔

قرآن كريم نے بھي ان ڈرانے وحمكانے والى سناؤل كومخلف آيات ميں ذكر كيا ہے اور كومن كفوس كى اصلاح ميں اک سے کام کیا ہے۔ اوراس کے ذریعے ان کی افلاقی ونفیاتی تیاری کی ہے ،اوران کانفوس پربہت عظیم اثر ہوتا ہے اور كرداريكس كے اچھے تائج اور تربيت واخلاق براس كي بہتري تمارت ظاہر بروت يي

💠 پنانچه قدآن کریم جب به د کمیتها ہے کہ لوگ گمرا ہی میں مگن میں تو ایک مرتبہ تو نہا بیت سختی سے قسا وت قلب سے ڈرا ا وصم کا آ ہے جنانچہ ارشا و باری ہے:

> ((اَلَهُ بَيَانِ لِلَّذِيْنَ الْمُنُوَّا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِنوكِرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَيِقَ « وَلَا يَكُوْنُوا كَالَّذِينَ أُوْتُوا الْكِيتُ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ أَنْلُومُهُمُ وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ⊙)).

س ایمان والول کے لیے وقت نہیں آیاکہ ان کےول الله كى نصيحت اور حودين حق مازل مواسي اس سم آگے جھک جائیں، اور ان لوگول کی طرح نہ ہوجائیں جنہیں ان کے قبل کتاب ملی تھی بھیران پردیک لمیا زمار گزرگ توان سے دل خوب خت موسّعة . اوران بیں سے بہت

ہے کا فرہیں۔

💠 اور کیجی صراحةً الله کے غضب و عذاب سے ڈرا ماہے جبیا کہ واقعۂ افک میں ہوا ، اور بیر ورحب رسخست ترین در حرب

(( وَلَوُ لَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْ كُمُ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ لَمَسَّلُمْ فِيمُا أَفَضْتُمْ فِيهُا وَكُ عَضِيْهُ أَرِاذُ تَلَقَّوْنَهُ إِلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ

ا دراگرتم برالتُدكافضل وكرم نه مِوّنا ونسياميس رنجعي) اول سخرت میں دکھی) توجس شغل میں تم بڑے ہے تھے اس میں تم يرسخت عذاب واقع بهوما دعذاب عظيم كمستحق تو

بِافْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَ تَعْسَبُونَ اهْ بِينَا وَهُوَعِنْدَ اللهِ عَظِيْمُ ، وَلَهْ لَلَّا إِذْ سَمِعْتُمُو هُ قُلْتُمْ مَّا يُكُونُ لَنَا آنَ نَتَكَلَمَ بِهُ لَا اذْ سَمِعْتُمُو هُ قُلْتُمُ بُهْتَانَ عَظِيْمٌ . يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُ وَا لِمِثْلِهَ ابْهَا إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِيْنَ ) . ابْدًا إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِيْنَ ) .

÷ ÷ ÷ +

النور-مهاتا ١٤

عی ارتبار میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کے ذریعی تبنیہ کرتا ہے :

﴿ يَالَيْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا التَّقُوا اللَّهُ وَذَهُوا مَنَا بَقِي مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْ تَنُهُ مُّوْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ لَهُ تَفْعَلُوا فَأَذَ نُوْا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾. البقرة معاواه

اخران مه وووه ورائل مه ووه ورائل مه ووه ورائل من ورائل م

اس وقت ہوت ہوتے اجب تم اپنی زبانوں سے اسامل وزم اسے اسامل وزم اسے میں درنعل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہ رہ ہے تھے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہ رہ ہے تھے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہ رہ ہے میں کئی ہمیں کوئی تحقیق نزھی اور تم اسے ملکا سمجھ درج تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزویک ہمیت بڑی بات تھی اور تم نے حب اسے سنا تھا تو کیوں نرکرہ ویا تھا کہ ہم کیسے ایک بات منہ سے نکالیں توب یہ توسخت بہان کرہم کیسے ایک بات منہ سے نکالیں توب یہ توسخت بہان کہ جمی زکر نا اگر تم ایان والے ہو۔

اے ایمان والو ڈرو الندسے اور میوڈ دو حرکی سود باتی مائی سے ایمان والو ڈرو الندسے فرانے کا بھتیں ہے ، مجراگر میں میموڈ سے تو تیار موما و ارشے کو الندسے اور اس کے رسول سے .

اور جوالترسے ساتھ کسی اور عبود کونہیں بیکارتے اور حب دیاہے میں رانسان کی ہال کوالتد نے محفوظ قرار دے دیاہے اسے قبل نہیں کریت میں کوالتد نے محفوظ قرار دے دیاہے استے قبل نہیں کریت میں کا ماس کو مذا سے سالقہ پڑھے گا اور جو کوئی الیا کرے گا اس کا عذا ہ بڑھ ماجا تے گا دہ اس میں دہیں اور دیا ہو کروڑا دہ اس میں دہیں نہیں ہوکروڑا دہ اس کی مناب بڑھ ماجا تے گا دہ اس میں دہیں ہوکروڑا دہ کی ۔

اگرتم نه نسکلوگے تو دے گاتم کو در دناک مذاب اور برہے میں لائے گاا ور لوگ تمہارے سوا۔

ا وراگر روگردانی کرو کے جیا کہ اس سے قبل روگردانی

كريك بوتوده تهيس مذاب درد ناك كى منزا دسه كا.

ا وراگرند مانیس کے توروزاب وسے گاال کواللہ وروناک مذاب دنیا و آخرت میں۔

يهي جا ساسب الشرك ان كومذاب مي ريك ان جيزول

ى وجر معد دنياك زندگي مين.

يُعَذِّ بِنَكُوْ عَذَابًا اَلِيْمًا ٥٠ اِلْعَ-١١ نيز فرايا:

(( وَ إِنْ يَّنَوَلُوا يُعَـنِّ نِهُمُ اللهُ عَدَابًا الِيْمًا فِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ ، » اِلترب مِه، اور فرايا :

لا إِنَّمَا يُرِنِيُ اللهُ لِيُعَلِّى بَهُمْ بِهَا فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا». التوبر ـ ٥٥

اورمیرا خیال یہ کاگرمرنی بیجے کی ایمانی ترمبیت کا اہمام کرے، اور اس کی شخصیت سائی اللہ کے مراقبہ اور اللہ سے خوات وخوف پر کرے تو قرآن کریم کی یہ تنہیات اور احادیث مبارکہ کی وعیدیں بیجے کی اصلاح اور اس کو بہت اثر موکا، اور میم "ایمانی ترمبیت کی فرڈاری بہت اثر موکا، اور میم "ایمانی ترمبیت کی فرڈاری بہت سے خوات سے روکنے میں برخاعب ال بنیں گی اور اس پر ان کا بہت اثر موکا، اور میم "ایمانی ترمبیت کی فرڈاری کے عنوان کے تحت یہ تبلا بیکے بی کی حقید سے سے اعتبار سے بیجے کی ترمبیت اور ایمانی اعتبار سے تیاری میں مرفی کو کر بیت کے عنوان کے تو اس بی ڈرانے دھم کا نے والی وہ ترمبیت ہوں ہی ڈرانے دھم کا نے والی وہ ترمبیت ہے اخلاق ورست ہوں ہی ڈرانے دھم کا نے والی وہ ترمبیت ہے۔

اوراخيرين ين يركبايا بتأبول كه :

مرتی ایسے دمائل کو کہی تھی تمعدوم نہیں پائے گا ہو ہے ہے ہے لیے زجر د تبنید اور روسکنے کا ذر لعیہ نبیں ، اور حود مائل مرتی ایسے دمائل کو کہی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی ہے۔ کے سیار سے اسم السے کے اصلاح و تربیت سے سیار سے اہم ترین وسائل واسباب ہیں ، اوران سے استعال کھنے اوران میں سے مناسب ترین سے اختیا رکر نے سے ہی مرتی کی تعمیت ودانانی کا اندازہ ہوتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہ ہیں کہ بچول کی ذکا وت، ٹھا فت ومزاج اوراحس سے اعتبار سے یہ وسائل متفاوت و مختلف ہیں، چنا نجافی بنے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں مہلا سااشارہ بھی کافی ہوتا ہے اوراسی سے ان کا دل لرزا مصاب اور اس کی طرف ہوکا سے اور اس کی طرف ہوکا سااشارہ کرنے سے ہی ان سے ضمیر میں ہولی ہے جافی ہے ، اولیفن نہیں ہوتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت ہیں کہ جنہیں منزا دینے کے ام سے ہی ڈرانا کافی ہوجا گئے ہے ، اور بعض کی اصلاح ترکیفلق ومقاطعہ وبائیکا ہے ۔ اور بعض کی اصلاح ترکیفلق ومقاطعہ وبائیکا ہے ہوتی ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہے ، اور بعض بچول کی اصلاح ترکیفلق ومقاطعہ وبائیکا ہے ۔ ہوتی ہوتے ہیں کہ جن سے قریب و ڈرانا کافی ہوجا گئے ۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے قریب و ڈرانا ہوگا ایجا الجا المجالات ہوتا کہ وہ اسے قریب و مکیے کر بازا جا ہیں ، لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب کے انہیں سنرکی اور پہنچنے اور ان کے جب ہوتا کی کا ٹر ز ہواس وقت ان کی اصلاح ہی نہیں ہوتی ۔

جیساکہ ہم نے بیان کیاات اوم نے ان تمام قسم کی منزاؤل کومشروع قرار دیاہے اور ان کی مہانب مربیول کی رہنائی کی سے کی ہے۔ اور ان منزاؤل کے اختیار کرنے سے ہی سمجھ اری ظاہر ہموتی ہے۔ لاہذ جومنزائیے کے لیے مناسب ہوا در بس سے اس کی اصلاح ہو سکے اسے اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی سیرسی یا ہ دکھانے والا ہے۔

#### 0-77-0

مرني صاحبان :

بی برا شرانداز مهونے ولیے وسائل تربیت یہ ہیں، اور صبیاکہ آب نے مشاہرہ کرلیا یہ نہایت اہم اور مفید عملی وسائل ہیں ، اگر آپ ان کونا فذکر سکیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان سے تطبیق ویہ سے وسائل ہو عملی کر سکیں تو بلاشک وشد ہجہ بہت ہی نظیم اور عالی مرتبہ وشان والا بنے گا بلکہ الیا مثالی ہجہ ہوگا جس کی طرف لوگول کی انگلیا ل اٹھیں گی اور جواپنی قوم وقبیلہ میں تقوی ، ورس اور اچھائیول ہیں معروف وشہ مہور ہوگا۔

بین بر بین بر بین بر بین بر بین تربیت کی بنیا دس اور اساس پینهیں بین بر بیم نے بیان کیں ، اور ان وسائل کے علاوہ دوسرے وسائل سے تربیت ہموتی ہے تو وہ نلطی برہے ، الا یہ کرسی کی تربیت رانی طور بر ہو ، برا ہِ راست اللہ کی جانب سے ہو بینے کہ انبیا بلیم السوم کی تربیت تو واقعی ان کی تربیت اللہ کی مخابی و کی بیار ہمائی ، اللہ کی عزیرت اللہ کی خوابی و کی مخاب کی مخاب کی عزیرت ورعایت ال سے شامل مال ہموگی بلکسی طرح سے جی ہمیں کرنے تھی یا انحاف سے طاری ہونے کا قطعاً کوئی مکان ہی نہیں ہوتا۔

رہارباب مکومت کا امت کی تربیت کرنا اور ماہرین کا معاشہ وکی تربیت کرنا اور والدین کا خاندا نول کی تربیت کرنا اور والدین کا خاندا نول کی تربیت کرنا تواس کا تعلق تربیتی اسباب سے ساتھ مرتبط ہے اور توجیہی اور دہنمائی سے وسائل سے ساتھ مربوط ہے ، اگر مسئول و ذمہ دار حضارت ان کو اختیار کرلیں سے اور اربان طریقوں کو اینالیس سے توامت کی اصلاح ہوجائے گی جاندان ورست اور افراد ہوایت یا فقہ ہوجائی گے ۱۰ ورانسانی معاشہ و کامیا بی کی چوٹی اور خوش نجتی واستقرار و سکوان کی بلندی پر بہنچ جائے گا ، اور اے محترم مربی صاحبان ! آپ نے ان وسائل کا مشاہدہ کرلیا ہوگا جن کو اسلام نے بیھے کی ایمانی واخلاقی تربیت اور نفسیاتی ومعاشرتی شخصیت سازی کے لیے مقر کیا ہے ۔

لہٰذا مقتدی ونمونہ کے ذریعہ تربیت سے بجربہترین صفات اور کامل ترین اضلاق حاسل کر ہے گا، اور فضائل و ابھائیول کی طرف ترقی کردگا، اوراس تربیت کے بغیر نہ تو بچے کو مزادینا سود مند ہوگا اور نہال بڑی وعظ فرصیحت کا اثر ہوگا۔
اور عادت کے فرایعہ تربیت کی وجہ سے بچہ بن تربیت کے بہترین تیائے اور شاندارا ٹرات مال کر ہے گا، اسس اور عادت کے فرایعہ اور ارشاد و توجیہ و لیے کہ اس کامدار و تجھنے اور نظر کھنے بر ہو آ ہے اور اس کی بنیا و ترفیب و تربیب بر قائم ہوتی ہے، اور ارشاد و توجیہ و سالی کے واسطہ سے یہ تربیت ماسل ہوتی ہے اور اس کے بغیر مرتی کی مثال اس شخص کی سی ہوگی جو پانی پر ملکھ رہا ہو،

ا ورحيل بايان مي جينح ربام و، اوربلا فائده ومقصد را كه مي مجونك ربام و.

اور وعظونصیحت کے ذراعہ تربیت سے بچہ اچھے کلات، اور مہتبری نصیحت، اور بامعنی قصے، اور شوق دلانے واسے سوال جواب، اور تکیماندا سلوب وانداز، اور مؤثر رہنہائی سے متاثر مہوگا اور اس سے بغیرنہ تو اس سے وجدان میں حرکت ہوگی، اور نہ دل میں رفت پیدا ہوگی، اور نہ اس کی طبیعت میں حرکت پیدا ہوگی، اور عن ایک خفک تربیت ہوگی اور اس کی اصلاح کی امید موہوم وکم ہوجائے گی۔

اور دیکی می کا لی تربیت کے فراید بینے کی اصلاح ہوگی اس کانفس بلندا وراس کے آواب واخلاق کا مل ہوں گے، اور وہ معاشرہ کی تعمیر میں اہم ترین مفید عفو بینے گا،اوراس کے بغیر بچے گندی عادتوں استے میں اہم ترین مفید عفو بینے گا،اوراس کے بغیر بچے گندی عادتوں است

اورخراب انعلاق مي مجنس جائے گاا ورمعاشرے ميں مجرم وبدنجت شار بوگا۔

او عقوبت ومنزاسے تربیت کے ذریعے بچہ برگی ہاتول سے دیکے گاا ور برسے انحلاق اور گندی صفات سے دور دسے گا، اور اس میں ایسااحماس وشعور مہو گاجوا سے شہوات میں بہنے اور گنا ہول اور نقصان دہ چیزول کے اور کا ب ایسا احماس و شعور مہو گاجوا سے شہوات میں بہنے اور گنا ہول اور کی دلدل میں جنس جائے ارد کا ب سے روک و سے گا۔ اور اس کے بغیر بحجہ گنا ہول میں مبتلا ہوگا ، اور جرم ومنکرات کی دلدل میں جنس جائے گا ور مرائیوں اور خرابیوں میں بیٹا رہے گا۔

اس بیے اے مرفی صافبان! اگرآپ یہ چاہتے ہول کہ آپ سے بیچے کی اصلاح ہوا وروہ آپ کے معاشرہ سے بیے خیر دبھب لانی ا درسعا دست ا ورآپ کی مسلمان تکومت کیلیے نصرت وسیا دت کا ذرابعہ بنے تواپ پرکوش کیجے کہ آپ اِن وسائل کواختیار کریں ،اوران بنیا دی باتوں پڑکل پرلا ہول ،اوران کوملی تطبیق دیں ،االلہ کے لیے یرکمچہ بھی مشکل نہیں ہے۔

ا ورکب دیجیے کرعمل کیے جاؤ کھرآگے دیکیو لے گاالنہ تہارے کام کو وراس کا رسول اوٹرسٹمان۔ ((وَقُولِ اعْمَلُوا فَسَيَرَكِ اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ مَ) . التوب ١٠٥



# فصال ای سربیت کے بنیادی اُصول وقواعر

اسلام نے اپنے محیط تشریعی قواندا ورتر مبیت کے ابدی بنیادی اصولول سے ذریعہ سے بچے کشخصیت سے —نمو اوراس کی سربلندی سے لیے کچھ اصول اور منا بھے مقرر کیے ہیں، یہ موخوا ہ عقیدہ واضلاق سے لیا ظرسے ہو گیسم وغل سے لیا ظریسے بانفسارت و مواشدت سے لیائے۔ سر

وعل سے لحاظ سے ، یا نفسیات و معاشرت کے لحاظ سے۔
یہ اصول و منا ہے جسیا کہ آپ دکیولیں گے ، یہ نہایت واضح وروشن ایسے بنیا دی اصول ہیں جن کا نا فذکرنا آسان سے۔ اور جوبہت عالی مقصد مرشتی ہیں ، اگر معاشر ہے کی تعمیراور قومول اورامتول کی تربیت سے لیے مرتی ان کو انتیار کرلیں توامتول کی امتیں اور قومول کی قوت انتیار کرلیں توامتول کی امتیں اور قومول کی قوت اور عقل کے نیٹ گا اورا فلاق کی بلندی اور حبم کی قوت اور عقل کی نیٹ گا اورا فلاق کی بلندی اور حبم کی قوت اور عقل کی نیٹ گا اورا فلاق کی بلندی اور حبم کی قوت اور عقل کی نیٹ گا اور علی کی سیرے کے اور عمل میں کا بیان کی سیرے کے دوائی گا اور عمل میں کو گا رہے کو دہرا دیں گے اور صحابہ قرابعین سے پہلے دستے کی عن سے کو وائیں کا دوائیں گا ۔ میں کا دوائیں گا دی گا دوائیں کی دوائیں گا دوائیں گا

یکے کی شخصیت سازی اور دنیا وی زندگی ہیں اسے ایک باوقار وسیحے انسان بنانے کے سلسلہ میں بن توامد کوم بیول کو کام کوم بیول کو کام میں لینا بچا ہیے ان کو بیان کرنے سے پہلے بہتر میں علوم ہوناہے کہ ہم ان بنیا دی صفات کومخقراً ذکر کر دیے جن کا مربی میں پایاجانا صب روری ہے تاکہ مربی کا بچوں پر بوپر اا تربیہے ، اور نیکے اس کی صیحتوں پر خوب لدیک کہیں :



# مربی کی بنیادی صفات و اوصاف

ا به اخلاص

مرفی کو پاہیے کہ اپنی نیت درست رکھے اور تربیت سے بوکا ہمی وہ انجا دیا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرے چاہیے وہ امور تربیت سے بوکا ہمی وہ انجا دیا ہے کہا وہ اللہ کے لیے کے اسے وہ امور تربیت سے مال وہ اللہ علی وہ اس کے تربیت کے نظا کو مہیشہ نافذ کرنے اور نیچے کی تربیت و بہیٹہ دیکھے بھال سے بوٹم و فائدہ حال ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے جواسے اللہ کی رضا اور اجرو تواب کی صورت میں حبنت میں ہمیشہ سمیشہ کے لیے اللہ جل اللہ سے بہالے قرب کی شکل میں حاصل ہوگا۔

قول وعل میں اخلاص کو ملحوظ رکھنا ہی ایمان کی بنیاد اور اسلام کا تقاصنہ ہے، التّٰہ تعالیٰ سی عجی کل کو بغیاضلاص سے قبول نہیں فرماتے ، التّٰہ کی تحاب اور نبی کریم سلی التّٰہ علیہ وہم کی آئی اس کائکم نہایت تاکید سے ساتھ وار د مہواہے اللّٰہ میں النہ میں میں میں

تعالی فراتے میں:

سوبهرحبس كواميدم وابينت رسيسسي ملئ ك سووه

كريب كي نيك كاكاور شركب زكر سعاي رب

کی نیدگی میں سی کو .

نيزارشا دفرايا:

(( فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا وَكَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّةٍ أَحَدًا أَ )). اللهف ١١٠٠

اورنبی کریم علیرانسلاۃ والسلام نے ارشاہ فرایا (جے بخاری وسلم نے روایت کیاہے): «إنمدالاً عدال بالنیات وإند تا) اعمال کا درومدارنیت پر ہے اور پرخص کو درخی مانوی )،

لاحری حالاہ کا ہودہ نیت کرسے گا۔

ا ورنبی کریم سلی التّه علیه و نم کا ارشا و سب ( جسے ابو داؤ دونسانی موابیت کرتے ہیں): (( اسٹ اللّٰ عسز وجل لایقب من العمل مثانی سندتعالیٰ سی مل کوقبول کرتے ہیں جو صرف سی کے إلاه كان له خالصاً وابتغی به وجهه ،.

لهزایه جان بینے کے بعد مرفی کوچا ہیں کہ نیت فالص رکھے ،اور حجا کا کھی کرے اس سے صرف اللّہ کی مِنا مقصود ہوتا کہ وہ اللّہ کی مِنا مقصود ہوتا کہ وہ اللّہ کے بہال مقبول ہوا ور اپنے بچول وشا گردول میں محبوب واثر انگیر بھی ۔

مقصود ہوتا کہ وہ اللّہ کے بہال مقبول ہوا ور اپنے بچول وشا گردول میں محبوب واثر انگیر بھی ۔
۲۔ تقوی

مرتی ہیں سب سے ممتاز وصف تقوٰی کا ہونا چا ہیے تقوٰی کی تعرلونے علما ہر رہائییں نے یہ کی ہے کہ : التّٰہ تعالیٰ تہمیں اس جگہ ہرگزنہ وسیجے جہال سے اس نے تمہیں روکا ہے ، اور وہال تمہیں غیرموجود نہ یا ئے جہال موجود ہونے کا اس نے تمہیں کی تعربون اس طرح کی ہے کہ : اچھے اعمال کے فرسیے اللّٰہ سے کا اس نے تمہیں کا اس نے تمہیں کی تعربیٰ اس طرح کی ہے کہ : اچھے اعمال کے فرسیے اللّٰہ کے مذاب سے بینا اور ظاہری وباطنی طورسے اس سے ڈرتے رہائے۔

دونوں تعرفیفول کامفہوم ایک ہی سے اوروہ ہے کہ دائمی مراقبہ کے ذرلیداللہ سے بخاوڈرنا، اورظاہرہ وبرٹ بیدہ و ونوں طور برربانی طرفیتہ برخل کرنا، اور طلال کی تلاش اور حرام سے بیخے کی سلسل جدوجہ میں گے رہنا۔
اس کی تائیداس سوال جواب سے ہوتی ہے ہو حضرت عمر بن الخطاب و حضرت ابی بن کعب ضی اللہ عنہ سے تقوی کے بارے درمیان ہوا تھا، اور وہ اس طرح کہ حضرت عمر ضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تقوی کے بارے میں دریا فت کھا، توانہوں نے حضرت عمر سے فرطایا ؛ کیا آپ میمی کا نگول والے راستے بر چلے ہیں ؟ انہول نے فرطایا ؛ کیول نہیں ؛ توانہوں نے فرطایا ؛ خوب گوشش و محنت کی انہوں نے فرطایا ؛ خوب گوشش و محنت کی انہوں نے فرطایا ؛ بیمی تقوی ہے ۔

اسسی کیا تھوای کے اختیار کرنے برقرآن کریم کی بہت ہی آیات میں ابھارا گسیا اور اس کا حکم دیا

اے ایمان والو ڈرستے رموالندسسے مبیااسس سے ڈرنا چاہیے

اسے <sub>ا</sub>یمان والو التدستے ڈرو اور راسنی کی بات کہور

اسے ایمان والوالترسسے ڈرستے رموا ور شخص دیکھ ہے کہ اس نے کل سمے واسطے کیا بھیجا سہے۔ (( يَايَّهُا الَّنِينَ امَنُوااتَّقُوا لِللهَ حَقَّ تُقْتِيهِ )) • آلبِ مران - ١٠٣ ورارشا وفرايا:

( بَا يَنْهَ اللَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿ ﴾ . الاحاب - ، ، نيز فرايا ؛

((يَا يَنْهَ النَّذِينَ امَنُوا التَّقُوا اللهُ وَلْتَنْفُرُ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِ") . الشرير ال

#### اورفرايا :

ا بے لوگو اپنے پروردگارسے ڈرو (کمیوںکہ) قیامت (کے وان کا الزار بڑی بھاری جینرسے۔

اليَّايَّهُا النَّاسُ اتَّقُوْلَ دَبَّكُمْ النَّاكُ ذُلُوَكَةً السَّاعَةِ شَنَى مُّعَظِيْمُ ۞). الحَ-ا نيز فرايا:

ا در جوکوئی، اللہ سے ڈریا ہے اللہ اس کے لیے کشائش پیدا کردیا ہے اور اسے ایس عبد سے رزق پہنچاپا ہے (ا وَمَن يُثَنِّق اللهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا \* قَ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَخْتَسِبْ ﴿).

جہاں سے اسے گان محبہ بیں ہویا۔

الطلاق - ١٠و٣

نبی کریم ملی الله علیه ولم کی بے شارا ما دریت میں تعقی قانوی افتیا کرنے کا تکم دیا گیا ہے مشلاً:

امام سلم منبی کریم ملی الله علیه ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا دفر مایا: دنیا شیری وسرسبز وشاداب ہے اوراللہ تعالیٰ تمہیں ال میں خلیفہ وجانشین نبائے گاتھے دیکھے گاکہ تم کیا کرتے ہو اس لیے دنیا سے بچو ،اور فورتول سے بچو ،اور فورتول سے بچو ،اور فورتول سے بچو ،اور فورتول سے بچو ،ای میان میان کا بہلا فتنه عور تول سے سبب سے بہی بہوا تھا ،

اوراماً ترمندی حضرت الومبریره رضی النّه عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فروایا ،رسول النّه کی النّہ النّہ ال وسلم سے پوچھا گیاکہ اکترلوگ حبنت میں سس جیزے سبب دائل ہول گے ؟ آپ نے ارشاد فروایا ؛ النّہ کے تقوٰی جو میں جب نیں ہیں

ودرا ورسب باعلاق كي وجهسه

ا درامام احمدوحا کم وترمذی حضرت انس فنی التّٰدعنه سے روایت کرتے ہیں که رسول اکرم سلی التّٰدعلیہ وکم نے فرمایا وترمذی حضرت انس فنی التّٰدعنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم سلی التّٰدعلیہ وکم نے فرمایا وترکوکوں کے نے فرمایا وترکوکوں کے ساتھ اجھے اخلاق سے پیشیں آنا .

ا درطبرانی مصرت نعمان بن شبیر رضی الته عنهاسے روایت کرتے میں که رسول الته منی الته علیہ وہم نے ارث ا فرمایا: الته سے ڈروا و رصیاتم بیپ ندکر ہے ہوکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے اس طرح تم بھی ان کے رمیان عدل وانصاف کرنا.

ان اوامر و توجیهات کے اتحت مرفی سب سے پہلے دائل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ الیامقتدی و نمونہ ہوتا ہے ان اوامر و توجیهات کے ماتحت مرفی سب سے پہلے دائل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ الیامقتدی و نمونہ ہوتا ہے جے لوگ دیکھیتے ہیں اور اس سے افذکر تے ہیں ، اور اس لیے بھی کیمرفی ہی بیسے کی ایمانی اساس وبنیا واور اسلام سے بلائے ہوئے طربقول برتر مبیت وینے کاسسئول اول ہوتا ہے .

اور داقعی بیرسیح بات ہے کہ اگرمرنی واقعۃ مُتقی نہ ہوا ورمعاملات دکر دار میں اسلام سے منہج وطورطریقیول کا پابند یہ موتولازمی مورسے پینخرین اور آزادی وسبے راہ روی وضاد کی دلدل میں جیس جاسے گا.اور گمراہی وجہالت کی دادی میں ہیں کے گا۔ کیول ؟ اس ہے کہ اک نے اکشخص کومنگرات وہائیوں کی گندگی میں ملوث اور شہوات کے دریا ہیں اق اور آزادی کے ماحول میں رچا ہے دکیھا ہے جواس کی ترمبیت ور نہائی کا ذمہ دارتھا۔ اس لیے ہیں صورت میں پہلے کی شوونما ایسے حال میں ہوگی کہ اسے نہ توالٹہ کی طرف سے کوئی روشے والا ہوگانہ اس کو خدا کے دیکیھنے کا خیال ہوگا۔ او پر منہ پر کی طرف سے اس کی کوئی مدد مہدگی ، تواہیسی صورت حال میں پہلے کا آلودہ وگندہ ہونا اور جانبی ماحول اور گرامی وجے اہ روی کے زمانہ میں رہ کرشندوذ وانحاوف کا اختیار کرنا طبیعی وفطری بات ہے۔

اک لیے تربیت کرنے والول کو بیا ہیے کہ اگروہ اپنے بچوک یا شاگردول سے لیے پاکیزگی سے عالم اورخلوص وصفا کی دنیا میں نیروبھلائی اور بدابیت واصلاح پیا ہے ہول تو اس حقیقت کوخوب ابھی طرح سے سمجھ لیں ۔

ہم" مقتدی ونمونہ کے ذریعہ ترہیت "کی بحث میں مقتدی ونمونہ کا بچے کی تربیت سے سلسلہ میں جواتر ہو باہے اسے خوب تفصیل سے بایان کریکے ہیں ،اسس لیے اسے قارئین کرام وہ ملاحظہ فسے والی آپ کو کافی شافی مجت مل مانگی م عل

کوئی دو آدی بھی اک سے اختلات نہیں کری گے کہ مرفی کو ان اصول تربیت کاعالم ہونا چا ہیے جوشر عیت اسلام نے پیش کیے ہیں، اور اسے ملال و ترام کے احکام سے واقف، اوران لاق سے بنیادی اصولوں کا جانے والا، اوراسلام کے نظام اور شریعیت کے قواعد کو عموی طور سے بھنے والا ہونا چا ہیئے ، کیوں ؟ اس لیے کہ ان سب کاجائی امر فی کو ایسا حکیم و عالم بنا دے گا جو سر تبیز کو اس کی حکمہ دیے گا، اور ان سے تقاضول اوران کے مطابق بیے کی تربیت کرے گا اور قرآن کم مالے بنا ورت کی تعلیمات اور نبی کریم سلی اللہ علیہ فرم سے مبارک طریقول اور سیرت طیبہ اور صحابہ کرام دسی اللہ علیہ و کہ العبین رحم اللہ وغیرہ کے شاندار طریقول کی مضبوط منبیا دول براصلاح و تربیت کا فراج ندائی دے گا۔

سین اگرم کی خود ہی جالی ہو۔ اور خصوصا اگر وہ بیھے کی تربیت کے بنیا دی قوا عدسے ناآشنا ہوتواہی صورت میں پی خدنسیاتی طور سے ابھر کررہ جائے گا، اور وہ الیا گرا بڑان ان بی خود ہی جائے گا۔ اور وہ الیا گرا بڑان ان بی جائے گا۔ اور وہ الیا گرا بڑان ان بی جائے گا۔ اور جائے گا، اور وہ الیا گرا بڑان ان بی جائے گا۔ اور جن جو من بی خود ہی کھے مذہو وہ دوسرے کو کیا سیراب کرے گی، اور سب چراغ میں تیل نہ ہو وہ دوسرے کو کیا سیراب کرے گی، اور سب چراغ میں تیل نہ ہو وہ دوسرے کو کیا سیراب کرے گی، اور سب چراغ میں تیل نہ ہو وہ دوسروں کو کس طرح منور وروشن کر سے گا، اور اگر باپ جائل ہو تو وہ اپنے بچوں برکس قدر زیادتیاں کرتا ہے؟ اور بچید ہو اس وقت کس قدر برنیادت ہو جائل ہو تا ہو جب مرفی شرویہ ہو ہے جہ مرفی شرویہ کی سے دوگردانی کرنے والا ہو؟ بلا شبہ التہ کے بہاں کی سنولیت بہت خت اور خطرناک اور قیامت سے دوزمیدان حضروں کو گرا کرنا بڑا سندید ہے (اور قیامت سے دوزمیدان کو شروی اور سالیک ایسے دوز ہوگا جس دان مال فائدہ دے گا نہ اولاد۔

اورالتدرم فرائے اس شاعر رسب نے کہاہے:

لاتأخذ العلم إلاعت جهابذة

علم ماصسل زكرو مگر برطسے علمسارسے

أما ذوواالجهل فسارغبعن بجالسهم

جا بوں کے پاکس جیسے سے مجی مجو

اسی لیے دینِ اسلام نے علم بربہت ابھارا ہے ، اور علمی تعمیر وگوین بربہت زیا دہ توجہ دی ہے ، قرآن کریم کی وہ آیات اور اساد میٹ نبویہ جو سلانول کو علم مامل کرنے کا حکم دین اور اس برا بھارتی ہیں اور اس جانب ترغیب دین ہیں وہ نا قابل شارا وربہت ریادہ ہیں ، لیجیے اس کا ایک گلدستہ ہم آپ سے سامنے پیش کیے دیستے ہیں، تاکہ اس شخص کے لیے یا دولانی وعبرت کا سامان مبوجائے جو نصیحت وعبرت مامل کرنا اور یا دکرنا چاہتا ہو:

ال آیات میں سے بعض بیربیں:

الْقُلْ هَلْ يَسْتَوِكُ الَّذِينَ يَعْكُمُوْنَ وَالَّذِينَ لَا يُعْكَمُونَ مُ)) • الزمر - 1

اورفرمایا :

الَيْرِفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نيز فرمايا :

الروت لُ سَّ بِ زِدُ فِي عِلْماً » . لا يه اله الراق الماديث من سي چند وري ويل بي: الران الماديث من سي چند وري ويل بي: ((من سلك لحريق ما منهم فيه علماً سهل الله له له ديقاً إلى الجنة).

((من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع). جائع ترمذي

بالعدم نعیی وبالأس واح نفدیه علم سے جم زندہ دستے ہیں اوراسی پرانی ایاح قران کرتے ہی ف دخس صن کانت العمیان تھادیہ اس کے کرس کے رہااندھے ہوں وہ گراہ ہوگیہ مسیلے کرس کے رہااندھے ہوں وہ گراہ ہوگیہ

آپ کہے کہ کیاعلم والے اور بے علم کہ میں برائر ہوسکتے ہیں۔

الله تم میں ایمان والوں کے اور ان کے بہیں علم عطا ہوا ہے درجے لمبند کرے گا۔

ا ورآب كبيه كم إسمير ساير در كاربر عا دير علم كو-

بخوشخص ایسے راستے پریچلے بسی وہ مم کا سلاسی مبو تواللہ تعالی اس سے لیے جنت کا راستہ آسان فرا دیتے ہیں۔ دنیا معون ہے اور معون ہے جو کچھ اسس ہیں ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور جو اس اللہ کا فسد ما نبردا دمہو اور عالم وطالب علم۔

بواللہ کے راستے ہی میں شمار ہوتا ہے۔

(اطلب العدم فدلیف نه علی کل مسم)) مننی بن بور علم کا طلب کرنا برسمان پر فرض ہے۔
ان قرآنی ارشا وات اور نبوی فرمو دات سے لبد مرقی حضات کوچا ہیے کہ نافع علوم اورا چھے تربیتی طریقوں کوچھیں ان سے آراستہ بول، تاکہ الیبااسلامی معاشرہ پیلا کرسکیں سے افراد کی محنت اور عزم سے اسلام کے لیے عزیت مستحق بہوا ور دنیا میں مسلما نول سے لیے صنبوط ومحفوظ حکوم مت قائم ہو۔ اور سے اللہ کے لیے کی پھرم شکل نہیں ہے۔
متحقق بہوا ور دنیا میں مسلما نول سے لیے صنبوط ومحفوظ حکوم مت قائم ہو۔ اور سے اللہ کے لیے کی پھرم شکل نہیں ہے۔

وہ بنیادی مفات تومرنی کے لیے اس کی تربیتی ذمہ داری اوران لاح وتعمیر کی مسئولیت میں کامیابی کی ضائ نبتی میں ان میں سے بر دباری اوران کی وصف تھیں ہے۔ اس ملم کے ذریعے بچہ اپنے اساذکی طرف کھنچا ہے، اوراسی کی وحب سے اپنے مرنی کے اقوال پر لبیک کہا ہے ، اوراسی کی وجہ سے اپنے آ دا ہے سے آراستہ موتا اور گندے بُرے اخلاق سے بچا ہے ، اور میں کی وجہ سے اپنے آ دا ہے سے آراستہ موتا اور گندے بُرے اخلاق سے بچا ہے ، اور میروہ اس فرشتے کی طرح بن جا تا ہے جوزین رہا ہو یا اسیا بچود ہویں کا بچا نہ جولوگوں کے سامنے کی اس مربوگیا ہو۔ اس مربوگیا ہو۔ ا

اسی وجہ سے اسلام نے میم و برد باری سے اختیار کرنے پرا بھالا ہے۔ اور بہت سی قرآنی آیات اور نہوی اماڈ میں اس کی ترخیب دی گئی ہے۔ والوں اور دعا قرد وعوت دیے والوں) کو میعلوم میں آس کی ترغیب دی گئی ہے۔ ناکہ لوگول اور خاص کر تربیت کرنے والوں اور دعا قرد وعوت دیے والوں) کو میعلوم موجائے کہ حکم ان عظیم ترین نفسیاتی واخلاقی فضائل و مناقب میں سے ہے جوانب ان کوا دب کی چوتی اور محال کی بازی اور اخلاق سے اعلیٰ ترین مرتبہ بیر پہنچا دیے ہیں۔

ال آيات قرآنيه مي خطيض درج ولي مين : ((وَ الْكَ فَطِيبُنَ الْغَيْظُ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّ سِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ ﴿ ) لَمُرْنَ يهم اللَّهُ اللَّهُ الْمُخْسِنِينَ ﴿ ) لَمُرْنَ يهم اللَّ

الخَذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَآغِرِهِ عَنِ الْعُدُو وَآغِرِهِ عَنِ الْعُدُو وَآغِرِهِ عَنِ الْعُدُو اللهِ الْعُدُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(( وَلَمَنْ صَبَرُ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰ إِلَّ لَمِنْ عَنْ مِر الْأُمُورِ )). شورى - ٣٣

*اورفروایا:* ((الدُفَعُ بِالنَّنِیِّ هِیَ اَحْسَنُ فَادًا الَّذِیْ بَیْنَکَ

اور دبا لیتے ہیں عصداورمعان کرتے ہیں وگول کو،اورالٹدنیکی کرنے والوں کوچا ہتا ہے۔

عادت کیجیے درگزرگ اور حکم کیجیے بیک کا کرنے کا ، ادرکنارہ کیجیے جامبوں سے۔

ا در پیشنخص صبر کمیسے اور می ف کمد و سے یہ التب برطے ہمست سے کامول میں سے ہے۔

آپ نیکی سے دبدی کو اٹال ویا کیجیے ، تو کھیریہ مو گاکہ

مب شخص میں اور آپ میں عداوت ہے وہ الساہوجائیگا مبیاکوئی ولی دوست ہو آ ہے۔

وَبَيْنَكُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِيُّ حَوِيْهُ ﴾ . سُم بِهِ و ١٣٠

ا وران احا دیث میں سے بعض بینی : نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم نے عبدالقیں سے اللہ سے فرایا :

الإن فيك خصلتين يعبهما الله: الحلم

والأناتي. ميخسلم

تم میں دوصلتیں ایک میں جنہیں اللہ پند کریا ہے ایک حلم دوسسے بردباری ۔

حضرت ابوم رمیره و منی التدعنه روایت کریت میں کدایک صاحب نے نبی کریم ملی التدعلیہ وہم سے عرض کیا المجھے ۔ کیجھ وصیرت ابوم مرمیر میں التدعلیہ وہم سے عرض کیا المجھ ۔ کیجھ وصیرت کیجھے تو آپ نے ارشا دفروایا وغصہ ذکروان صاحب نے بارباریپی سوال دم ایا اور آپ نے بہی فرایا کہ غصہ ذکرو، صیحے بخاری

( الس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي

يملك نفسه عندالغضب)) • بخاري ولم

(ريسروا ولا تعسروا وبشروا ولاتنفروا).

طاقتور وہ نہیں ہے جو کچھاڑ دے بلکہ طاقتور وہ ہے ہو غصہ کے وقت اپنے اوپر قالور کھے۔ آسانی پیداکر و اور نگی کے منحی مذکر و اور بشارت دونفر

ئەدلاقە

علم ہی سے مندرجہ ذیل تمام امور میں نرمی کرنامتفرع ہوتا ہے : حضرت عائشہ رضی الٹاعنہا فرمانی ہیں کہ رسول اکرم صلی الٹہ علیہ وسلم

بخارى وسلم

حضرت عائشة رضى التُرعنها فرماني مين كه رسول اكرم صلى التُدعليه وتلم نِير فرمايا: (( إن الله سر فيت جعب الرفق في الأمر التلامة التنديمال نرم مين او

كلك). بخارى د لم

مضرت عائث وضى التدعنها فرماني مين كرسول التدهلي التدعلية ومم ن فرمايا و

(دَإِن الله رفيق يعب الرفق، ولعطم على الرفق، ولعطم على الرفق ما لا يعطى على العنف وما لا يعطى

على سوا ه)) . ميخسلم

اورانهی حضریت عاکث رضی الله عنبا مصروی ہے کہ:

((إن السوفق لايكون في شحث إلا زائه،

ولاينزع من شئ إلا شانه)).

ميحمسلم

ملیہ وسلم نے فرطایا:
الشد تعالیٰ نرم میں اور تما ) امور میں نرمی کو سب ند
سمیتے ہیں۔
مریتے ہیں۔
نرعلیہ ولم نے فرطایا:
الشد تعالیٰ نرم ہیں اور نرمی کو پہند کرتے میں اور نرمی پردہ
کھے عطا فریاتے ہیں جو نحتی بیرعمطانہ میں فریاتے اور نہ

نری کس چیزیں نہیں ہوتی عگر اس کومزین بناتی ہے. اور فرمی کوکسی چیزے نہیں جھیٹا جا آ مگرید کہ وہ کس کوجیب دار بنا دیتی ہے

اس کے علاوہ کسی اور چیز مرب

اس لیےاگر وہ فرقی امت کی اصلاح اور قوم کے لیے ہرایت اور ایسے بچول کے لیے بیچے تر مبیت اوران کی کمی کی رستگی چاہتے ہیں توانہیں چاہیے کہ وہ کلم وبرد ہاری ونرمی سے اراستہ ہول ۔ درستگی چاہتے ہیں توانہیں چاہیے کہ وہ کلم وبرد ہاری ونرمی سے اراستہ ہول ۔

اس کا مطاب نیہ بی سے کہ مرتی ہے کی تربیت اور حیاۃ زندگانی کے لیے تبار کرنے کے لیے ہمیشہ حکم وبروباری و نرمی بی کا داستہ انتیار کرے بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ مرتی کجی گیاس لاح اور اخس لاق کی ورسکی میں بلائسی خصہ و تأثر کے اپنے اوپر کنظرول رکھے، اور اگراس کے نز دیک صلحت بہی یہ بوکہ اسے نبیہ کی جائے اور افعال ورست نہ تواسے چاہیے کہ اسے کہ اس کی اصلاح نہ ہوجائے اور افعال ورست نہ بوجائی ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جسے حکمت نصیب ہوجائے تواسے بہت برای خیر و کھوائی عطا کر دی گئی ۔ موجائی ، اور حقیقت یہ ہے کہ جسے حکمت نصیب ہوجائے تواسے بہت برای خیر و کھوائی عطا کر دی گئی ۔ موجائی ، اس کا مطالعہ کر لیجے۔ آپ کو اسے انتیاء التہ دوبال کافی سامان مل جائے گا۔

۵ مستولبیت کااحسکس

ای لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے والدین اور مربوں سب کو تربیت کا ذمہ دار بنایا ہے اوریہ ذمہ داری ان سب پر مکمل طریقے سے ڈالی ہے ، اور ان کو خبر دار کیا ہے کہ اللہ تعالی ان سے قیامت سے روز اس امانت کے بارے میں باز مربسس کرے گاکہ کیا انہوں نے یہ امانت داکی ہے یا نہیں ؟ اور یہ پہنچا یا تھا؟ اور کیا اس مسئولیت کولورا کیا تھا؟ محترم مرقی صاحبان امسئولیت کے پواکرنے یا اس میں کو آئی کرنے سے سلسلہ میں اسلام نے جوکھے کہا ہے اس المجد مسرآب كرسامني بيش كيا جامات الله تعالى ارشاد فرمات بي ا

((وَأَمُرُ اَهُ لَكَ بِالصَّاوَةِ وَاصْطَبِرْعَكَيْهَا مَ).

اورا پنے گھر والوں کونماڑ کاحکم دیتے رہیے اورخود بھی اس کے پاندر سے۔

ا ورقرمایا : ((يَاكِنُهَا الَّذِينَ اصَنُوا قُوْاَ اَنْفُتَكُمْ وَ آهُلِيْكُمُ نَارًا)).

التحريم - ١

نيزفرايا

سوقسم ہے آپ کے رب کی ہم کونوچینا ہے ان سب ے بولی دہ کرتے تھے۔

اسے ایمان والوبی و اسینے آپ کو اور اسینے گھروالوں

اا فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئُلَنَّهُمْ ٱجْمَعِانِينَ ﴿عَمَّا كَا نُوْا يَعْمَلُونَ ﴿) - الْجِرِيَا وَوَا او فرطایا :

اوران کو ( ذرا ) ٹھم إوران سے بي چيد کچھ بوگی۔

(( وَقِيفُ وَهُ مُ إِنَّهُ مُ إِنَّهُ مُ صَدْرُ وَكُونَ )) العافات ٢٢ ا ورنبي كريم عليه الصلاة والسلام فرمات بين: (( الرجب ل راع ومسشول عن رعيتد). بخارى وكم

مرد رکھوالا ہے اور اس سے اس کی رعایا کے باہے مِن بازيرس بول.

((. والمسرأة راعية ومستبولةعن رغيتها..)) . بخارى وسلم

ا درعورت رکھوالی ہے اور اس سے اس کی رہایا کے بارسے میں سوال ہوگا ،

(اعلموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم)) . مصنف عبدالزاق وسنن سعيدين نصو ررما نحل والدولة أفضل من أدب

ابنی اولا د و ایل وعیال کوخیرکی تعلیم د و اور انهیس با دب

حسن)) . سنن ترمذي

کسی والدینے کسی بیٹے کو اچھے دیب سے 'ریادہ بہتر عطيه نهيس ديا .

> ((إن الله سأئل كل لاع عسا استرعا لاحفظ أم ضيع ،حتى يسأل الرجبل عن أهسل

التدتعالى مركبهان سے اس كى رمايا كے يا رہے ميں بوچھے كاكركيا أسس نے ال كى حفاظست كى ياصًا نع كرديا جتى كمانسان سے اپنے تھروالوں کے بارے میں مجمی سوال ہوگا۔

بيته )) . معمان مان

الہذا قرآن کریم کے اس حکم اور نبی کریم علی اللہ علیہ وہم کے ان ارشا دات کی وجہ سے ہرمؤن عقلمند، صاحب بعبیرت

عکیم مرنی پربیلازم ہے کہ وہ اس سئولیت کو کمل طورپراور بوری طاقت اور توی عزم سے ساتھ اواکرے اور بیا ور کھے کاس فریسے میں اگر کوئی کوتا ہی کی توالٹدکی نا یافٹنگی کومول ہے گا،اور اگراس میں تقصیر ہوئی توجہنم کا عذاب لازم ہوگا،اس ہے کہ قیامت سے روز کی مسئولیت مہمت بڑی،اور حساب نہایت سخت ،اور مہولناکی بہت غطیم ہوگی،اور جہنم بول گویا ہوگی کہ:کیااور کوئی بھی ہے؟

مسولیت سے احساس سے سلسلہ میں گفتگو کرتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ مرفی صاحبان سے سامنے مختفرا ہی وہ سابشیں اور منصوبے بیان کر دول ہو مسلمان افراداور سلم معاشرے اور مسلمان خاندانوں کو خزاب کرنے سے بیے تیا رسکے جاتے ہیں، تاکہ وہ اپنے معاملہ میں پوری بھیرت پر مول ، اور اپنے پسے اور خاندان کی اصلاح سے لیے خوب جد دہد کریں ۔ منصوبول وسانشول سے میری مراد وہ سازشی قرار دادی اور منصوب ہیں ہو صہید نی نماسونی ملیبی اور شیوئی جالول میں تیا رسکے جاتے ہیں۔ بن کامقصد امست اسلامیہ سے عقید سے کا خواب کرنا ، اور ال سے ملبندا خلاق کا گمراہ کن الحاد کی میں تیا رسکے جاتے ہیں۔ بن کامقصد امست اسلامیہ سے عقید سے کا خواب کرنا ، اور ال سے ملبندا خلاق کا گمراہ کن الحاد کی طریقول ، اور شراب وجنس سے راستے ، اور شہوات و مبنیا ہے ہے جہا روآزا دھیوڑ نے ، اور مبذبات انگیز مظامر سے عصبے دوڑ سنے ، اور اندی تعلید کے ورلیہ خراب کرنا اور بگاڑنا ہوتا ہے ۔

ان مف دین کے پہال آزادی واباحیت کی اس دعوت اور اس عیارانہ جال کاسب سے پہرانشانہ و بدف عوت ہوتی ہے ،اس لیے کہ عورت عاطفت و جذبات سے ٹر ایک ایسا کمزور ترین عنصر ہے جو باسوچے سمجھے فورًا پروپیگیڈے اور فتنہ کی طرف دوٹر بڑتا ہے ،اور عورت اضلاق سے بگاڑنے کامؤٹر ترین فرلعیہ اور براہِ راست اٹر ڈالے کا شعلہ جوالہ ہے۔

## محتر) مرقی صاحبان کے سامنے یہ سازشی منصوب یکے بعد دیگیرے واقعات و ہاریخ کے ساتھ بیں کیے طاتے ہیں:

الک خطرناک سری دستاد پرجس کو کلمة الحق نامے رسامے نے محرم سندتا ہم مطابق اپریل ساقائے سے پریے یں "اسلام سے خلاف خطرناک سازش نے نام سے شائع کیا تھا، اس دستا دیزکوکمیونسٹول نے ماسکویس تیار کیا تھا،اویشرق عربی سے ایک مسلمان ملک میں اپنے آلۂ کار ایجنٹول سے لیے بیش کیا تھا، تاکہ وہ اسے نافذکریں،اورانہول نے واقعۃ اسے نہایت باریک بینی سے نافذکرنا بھی شروع کر دیا۔

ر یہ بیتے ہم آپ کے سلمنے کلمۃ الحق سے اس شیوعی منصوبے کا کچھ صفیقل کیے دستے ہیں جواسلام کواس کے اپنے مک ہی میں ختم کرنے سے لیے تیاد کیا گیا تھا۔

### دساویزین لکھا۔ہے:

كوسلمان خوان نے اب كاس قبول نهيس كيا ہے۔

باوتود دین سے ضلاف جنگ کرنے واکی متیقظ و بدار طاقتول کے اسلام کی شعاعیں برابر جیلی اور نہا تھے مرطر ون بچوٹ رہی ہیں، اس لیے کہ سلم علاقول ہیں لا کھول نئی پود کے لوگ اسلام کو قبول کرائے ہیں اور اس کی تعلیمات کو کھلم کھلا بیان کر رہے ہیں ، حالا نکہ کمیونزم سے سربراہ اور وہاں سے مذہبی مفکرین سے سامنے سوت یونمین ہیں اسلامی علاقول ہیں اسلام کی جبر کوئی عفی اور چپی ہوئی بات نہیں ہے ، اور اس جانب کمیونسٹ شافت سے دائر قالمعارف میں بیر صاحب کی خبر کوئی عفی اور چپی ہوئی بات نہیں ہے ، اور اس جانب کمیونسٹ سے ۔ اور اسلام اپنی پوری کوشنسٹ اس بات سے لیے مرف کر رہا ہے کہ وہ ناجائز منافع نورول اور جاگیروارول اور سرمایہ داور اس کی خدر سے اور اسلام ایک جامد قسم کا ترقی و سرمایہ داور اس کی خدم سے ، اور اسلام ایک جامد قسم کا ترقی و اللہ خدم سے ۔ اور اسلام ایک جامد قسم کا ترقی و اللہ خدم سے ۔ اور اسلام ایک کا مقالمہ کرنے والا خدم سے ۔

# وستا وبيزيس لكهاب كر :

"اس منصوبہ میں بیمبی وال سبے کہ اسلام کی بینے کئی سے لیے اسلام ہی کوستھیا رہنا یا جائے جس سے لیے ہم نے پہلے کیا ہے کہ :

ا - اسلام سے صلح کی جائے تاکہ اس پرغلبہ حاصل ہوسکے، یہ لیے اس غرض سے ہوگی تاکہ ہم غلبہ حاصل کرنے کی گارنٹی حاصل کرنے کی گارنٹی حاصل کرنے کے گارنٹی حاصل کرنے کے گارنٹی حاصل کرنے ہے۔ حاصل کرنے میں اور عرب قومول کو اشتراکیت کی طرف راغب کرنے میں ۔

۲ ۔ ندمہب و دین سے رہنا وُل اور دیندار حکام کی شہرت دا غدار کرنا اور ان پر استعار وصہیونیت کا ایجنٹ ہونے االزام لگانا ۔

ا رہا۔ ۴۔ اشتراکیت کی تعلیم کوتما )اسکولول، کالجول، یونیورٹٹیول کے تما کتعلیم کے شعبول میں عام کردینا، اور اسلام سے

### مزاحمت کرنا، اور اس کا گھیراؤ کرنا باکہ وہ اسی قوت نربن سکے بواشتراکیت سے لیے خطرہ ثابت ہو دستا وہز میں سبے کہ:

۱۰ د بنی جاعیس نواه کتنی ہی کمزورکیول زمہوان کوملک میں قائم ہونے سے روکنا اور مرقسم کے دینی شعور کوختم کیے ۔ ا سے لیے نہایت ہوسٹیاری وبیاری سے متقل کا کرتے رہا، اور ہر وقعص جو دین کی طرف وعوت دیتا ہوا سے نہایت شدت وقسا درت سے بلاکسی جم کے شدید ضرابت بہنجا ناخواہ وہ موت یک کیول نرمہنجا دیں ۔

۱۰۱ سب سے باوجودہمیں اس سے غافق نہیں رہنا پیا ہیے کہ معاشہ وسازی میں وین وندہب بڑا خطرناک کام کر دہا ہے۔ اس لیے یہ صنوری ہے کہ ہم ہرطرف اور ہر طکہ سے اس کا محاصرہ کریں اور اس کوشہم بنا بین اور لوگوں کو اس سے ایسے طریقے سے نفرت ولا میں سے یہ علوم نہ ہوکہ ہم اسلام سے ویشن ہیں۔

۸۔ ملی مصنفین کی حوصکہ افزائی کرناا ور دین، اور دینی شعور، دینی ضمیہ اور مذہبی سربراہی کی مخالفت اور اسس برحمله کرنے کی انہیں کھلی چیٹی دینا، اور لوگول سے دلول میں یہ بات جاگزین کرنا کہ اسلام کا دوختم ہو چیکا، اور واقعتہ بات ہی ہے اور آج اسلام سے اعمال وافعال میں سے سوائے رسمی عباد تول کے جوروزہ نما زیجے اور شادی بیاہ طلاق میں اور کوئی چیز باقی نہیں ہے اور بہ چیزیں بھی عنقریب اشتراکی نمائی کے سائے تھے یار ڈال دیں گی۔

9 ۔ لوگول سے درمیان دینی روابط کو منگل طور سینے تم گرسے ہاس کی عبگہ اشتراکی رابطہ کو قائم کرنا ،اس لیے کہ اسلامی رابطہ کمی اشتراکیت سے لیے سب سے بڑا خطرہ سیے۔

، مساجد وکنیبول کوختم کرکے نہ دین مٹایا جاسکتا ہے اور نہ مسمانوں کے دینی روابط ختم کئے جاسکتے ہیں اسلئے کہ دین نفس فی عمیر من پوٹیدہ ہوتا ہے اور عبادت کا بیس دین کے خارجی مظاہر ہیں سے ایک خطہ وعلامت ہوا کرتی ہیں، اور مقصد تو دینی تمیر کا ختم کرنا ہے ، اور اب حب کرم اشتر کریت کو غلبہ و حکومت اور مربر اہی ولانے میں کا میاب ہو گئے بیس اور تمام ان چیزول کو عالی کرنے ، اور اس کی طرف دعوت دینے والی ہیں ، اور دین اور ابل ویا کرنے میں کامیاب ہو گئے بیس جو الی ہیں ، اور دین اور ابل وین کامذاق اڑا نے والی ہیں اور جو صرف علم کی دائی اور ای کو غالب و عبود گرول نے والی ہیں مثلاً قصے ، کہا نیال ، ڈوام محاصرات و تقاریر ، اخبار درسائل اور کی ہیں وغیرہ تو حب ہم اس منصوبے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو ایس کمانوں کے خمیر و دل سے دین کاختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہا .

اا۔ دینی شعو ٔ را در سوجھ لوجھ کی مزاحمت کرنا ،اور دینی ہیں۔ را ری کوختم کر سنے کے لیے علمی ہداری سے ذریعے اس کامقا بلرکرنا .

۱۲. لوگول ا ورعوام کواس طرح --- دصوکه دیناکه هم ان سے سامنے یه اعلان کریں که حضرت عیلی اشتراکی ا و راشتراکیت

کے امام تھے، وہ خود فقیریتھے اور کین خاندان سے تھے .اور ان سے بیرو تھی غربیب کین تھے .اور انہول نے مالدا لا سے جنگ کی دعوت دی تھی یہ

اور سم محد السلی الله علیہ ولم ) سے بار سے ہیں یکہ ہیں گے کہ وہ اشتراکیوں (کمیوسٹوں) سے الم شمے وہ عزیب شمے اور عزیب سے اور عزید ان کی پیروی کی تھی اور انہ بول نے دخیرہ اندوزوں ، مالدا رول ، جاگیروا رول اور سود خوروں سے خلاف جنگ کی اور الن سے خلاف جنگ کی اور الن سے خلاف بناوت کی ، اسی طرح ہمیں اور انبیا ، ورسولول سے بار سے میں بھی ہمی تصویبیش کرنا چا بسیے ، اور جہال تک ہوسکے ان سے روسانی تقدس اور معجز ات اور وی کو بقرامکان ان سے دور کر دینا چا بسیے ، اکا بیت ، اور جہال تک ہوں بور کر دینا جا بسیے ، اکا کہ بوسکے ان سے روسانی تقدس اور معجز ات اور وی کو بقرام کا ان ان سے دور کر دینا جا بسیے ، اکا کہ بوسکے ان کی پیش کر کئیں ، اور تھی ہمیں اس مرتبہ وجور برونئر ب لگانے میں آسانی ہوگی جو انہوں نے سے بنا لیا تھا اور ان سے غالی متبعین نے مقر رکر دکھا تھا ۔

الله فرات اور انجیل میں بہت نے واقعات وقصے مذکور ہیں اور عام لوگول کے دین شعور سے کواؤے ہے اور انہیں اشتراکیت پرابھارنے سے بیروری ہے کہ ہم ال دینی قصول کی مادی و تاریخی تفسیر کریں مشل بھے اور انہیں اشتراکیت پرابھارنے تھے بیروں کتی ہے۔ اور اس ہیں جو ہزئیات ہیں ان سے ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ عضرت یوسف سے قصد کی مادی ماری تاریخی تفسیر ہوسکتی ہے۔ اور اس ہیں جو ہزئیات ہیں ان سے ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ عوام سے شعور کو راسمالیوں زمین داروں ، جاگیروا ول اور شعرفا رکی عور تول اور رجعت بیسند حکام سے خلاف استعال کی میں ہو ہوئیں۔

۔ ۱۲ مهار تمام دینی قوتول کواشتراکی ننظام کے سامنے جھکا دیناا در ان طاقتول کو تدریجاً ان کے موجدوں سے جدا ردینا۔

10 عوام کواشتراکی نعرال می مشغول رکھنا اوران کوسویے کے فرصت نددینا ،اوران کو فون اور بہادری پر مشتمل اشعار ، وظنی ترانول ، فوجی معاملات ، جائتی تنظیمول ، نربی تقاریر ، پیاوار کی ترقی اور معیشت کے معیار کی بازی کے والیس و بیماری کی کے معیار کی بازی کے والیس و بیماری کی فرمدواری استعار و رجوت بین میں مبید نیت و ماگیرواری اور دینی و نرببی رہاؤل ایروان

۱۱- دینی ورومانی اقدار کویرکه کرته وبالا کرناکه ان میں فلال فلال عیوب و نقصانات بیں اوران کی وجہ سے ترقی پند قوتیں سومانی ہیں.

# دستاويزمين لكهاب كه:

۱۵۔ صبح وشام ، رات و دن ہر وقت انقلاب کا نعہ ہ نگانا اور بیا علان کرنا کہ انقلاب ہی عوام کوان کے رجعت بیند حکا کا سے پہلا داخری نجات دہندہ ہے ،اوراشتراکیت کے لیے یہ نعبرہ نگانا کہ اشتراکیت ہی وہ باغ اور حنبت ہے

جسس کامظام عوام سے وعدہ کیاگیا ہے۔

۱۸ - الحادی افتکار کونشرکرنا بلکه براس فکرکوعاً کرناحیس سے دینی شعورودینی عقیدہ کمزور بہوتا ہو،اور سراسلامی مملکت المدین میں میں میں تاریخ

ين رجاكِ وين بيرعدم اعتماد بيدا بهونا هو.

۱۹ دین کوختم کرنے کے بیے دین ہی سے کام پینے میں کوئی حرج ومضائقہ نہیں ہے، اوراشتراکی سربراہوں کیلئے لوگول کو دھوکہ وینے اورگراہ کرنے کے بیے بیض انتہا عی ودنی فرائفن انجام دینے میں معبی کوئی مضالعۃ نہیں ہے بشرط کیہ یہ کام زیا وہ طویل مرت تک نہ ہواس لیے کہ انقلابی طاقتول کو وہ چیز طاہر نہیں کرنا چاہیے ہوان سے باطن میں مخفی نہ ہومگر ایک خاص وقت تک سے لیے ، اور پر ضروری ہے کہ وقت مختصر ہوا ور داستہ بھی مختصر تاکہ کاری صرب لگائی جاسکے .ال کے کہ انقلاب کاسب سے بہلاکام تمام دین اقدارا ور قدیم معمولات کوختم کرناہے۔

۶۰ بر اعلان کرناکراشتراکی نیم وین پُرامیان رکھتے بیل زکرا یسے کھوٹے دین پڑس کولوگ جہالت کی وجہ سے اپالیتے ہیں ، اور تھیج دین اشتراکیت ہی ہے۔ اور کھوٹا دین وہ آئیم ہے جوقوم کو اس لیے نشد میں مست کردتی ہے تاکہ وہ ایک مخصوص طبقہ کی نصدمت کریں اور اس سے بیمچے بیس ، اور درولیٹول سے تمام عیوب اور دین سے تعلق رکھنے والول کی تمام خصوص طبقہ کی نصدمت کریں اور الحاد کی ترویج کرنا اور بیٹا برت کرناکہ دین خرافات کانام ہے ، اور خرافات کھوٹے دینے مناطیول کو دین سے ملحق کردینا ، اور الحاد کی ترویج کرنا اور بیٹا برت کرناکہ دین خرافات کانام ہے ۔ اور خرافات کھوٹے دینے

میں چیپی ہوئی میں زک صبح وین میں جے اشتراکیت کہا جا تاہے۔

۱۱-۱۳ اس اسلام کانام لینانبس کی تا پراشتراکیت اینے مقصد کو ماسل کرنے کے لیے کرتی ہے، اوراپنے مقاصد کو ماسل کرنے کے لیے اسے دینِ میمح اور دینِ انقلاب اور ترقی لیند دین اوسقبل کا دین قرار دیتی ہے، یراس وقت تک کرتے دینا جب کہ اس اسلام کو جبے محد (تعلی الله علیہ ولم ) لے کرآئے تھے اسے اپنی خصوصیات وامتیازات سے عادی ذکر دیا جائے تاکہ صوف اس کانام باقی رہ جائے ، اس لیے کہ سوائے بعض عرب اپنی فطرت سے عادی ذکر دیا جائے تاکہ صوف اس کانام باقی رہ جائے ، اس لیے کہ سوائے بعض عرب اسلام کانام بھی اس طرح قتم ہوجائے جب مان میں تواب انہیں نام کامسلمان اور فعلا اشتراکی ہونا چاہیے تاکہ آستہ آسیتہ اسلام کانام بھی اس طرح قتم ہوگئی ۔

### دستاويزمين لكهمايي كر:

۲۲- ہم نے لین کی تعالیم و وسیت کو قبول کرلیا ہے کہ اشتراکی جاعت دین کی سخت ترین ڈمن ہو اوراسلا نے مرنے سے بعد جنت کا ہوتھ ور پیٹیں کیا ہے اس سے اس عقید سے کا مقابلہ اس عملی اشتراکیت ہے کیا جائے جس سے ذرایع معاشرہ میں عدل وانصاف قائم ہوتا ہے اور میز ظاہر کہا جائے کہ در صقیقت جنت بہی ہے، اوراگر کسی وقت دین سے صلح کرنا پڑے اور اس کی تائید کی صرفریت بڑجائے تو میں معافرے سے وقت سے بیو، اور تائید مہبت احتیاط سے کی

جائے ،اورساتھ ساتھ اس تائیدوسلے کو دین کی بیخ کنی سے لیے استعمال کیا جائے۔

۱۳۵ اسلام کا نوب اسبام کیا جائے سس کا پہلامقصد ہے ہے کہ اسلام کو اسلام کی بیٹے گئی سے بیے استعمال کیا جائے اور دوسرامقصد ہے ہے کہ اسلام کی قومول ہیں والل ہونے لیے وسیلہ و فریعیہ نبایا جائے اور دوسرامقصد ہے ہے کہ اسلام کے نام کو عالم اسلامی کی قومول ہیں والل ہونے سے لیے وسیلہ و فریعیہ نبایا جائے کو اور باوجود اس سے کہ عالم عربی واسلامی ہیں رحجت بند طاقتیں نہایت متنبہ و بدار ہیں لیکن ہم نے مس طریقے کو افتیار کیا ہے اس کے ذریعہ برطاقتیں کمزور پڑجا بین گی حتی کہ وہ انہمیں ان سے اجزاء ترکیب یہ اور حفاظ مت سے عناصر سے ہی عادی کردے گا اور وقت گزید نے کے ساتھ وہ ہی نیست و نابود ہوجا بین گی۔

ہ مواسلامی مفاہیم کی تقییح اور اس کو دوسرے اجزاء سے پاک صاف کرنے کے نام سے ۔ اسلام ہی کا نام استعال کرے ہم اسلام کو تتم کر دیں گئے اور اس کو اشتر کرمیت سے بدل ڈالیس گئے۔

وستاوينين براسخطرناك وازبين جنابحه اس مين لكهاهيك.

محترم مرفی صاحبان کیا آپ نے اب وہ جال اور منصوب یہ پان لیے جوخطز ہاک ڈیمن کمیونزم نے گمراہ کرنے اور الحاد سے عام کرنے اور سلم معاشرول سے سلمانول واسل کی بیخ کئی سے لیے بھیلائے اور بچھائے ہوئے ہیں ؟

اوركياآب يسمجه كفي أن كرشيوعيت به جائبتى به كدوه اسلام كاعقيده براس ملان كورل سے كال پيليك بو يركها به كدميرارب الترمل شانه، اورمير بين محصلى الترعليه ولم ، اورميرا دين اسلام به تاكه ال كى عبد كفرونسلال اور

ا ورستاویزی عبارات عباس ممود عقاد اور احد عبدالغفور عطاری کتاب" استیوعیة ولاسلام کے (ص ۱۲۳۱) سے لی گئی ہیں

#### اسلام سے خروج کاعقیدہ لے اے:

چاہتے ہیں کہ الٹارکی روشنی اپنے منہ سے بجھا دیں اور الٹر اپنی روشی پوری کرکے رہے گاچاہے کا فسعر برا مانیں۔

(( يُرِنِيُهُ وْكَ أَنْ يُنْطُفِئُوا نُوْرَ اللهِ بِالْفُواهِ هِمْ وَ يَالَجُ اللهُ اللَّهِ أَنْ يُنْتِمَ نُوْرَةُ وَلَوْكُرِهُ الْكُفِرُونَ ﴿). اللَّهِ اللَّ

ب-صلیبیسازشیں

پہلی سلبی بنگیں جودوصدلول تک جاری رہیں ان ہیں اسلام کی بنٹے کئی کرنے میں ناکامی سے بعد عیدا نیول نے بہت سوچ سمجد کر قدم اٹھایا ،اور نہا بہت عیاری سے منصوبہ تیار کیا ،اور اسلام اور امتریت کمرکوفتم کرنے اور ان کی بیخ کئی سے لیے نہایت گھناؤلی سازش تیاری ،ان سے تدریحی منصوبے درج ذیل شھے ،

اور الحرق - خلافت اسلامیہ جودولت عثمانیہ کی سکل میں موجود تھی اس کوئم کر سے حکومت اسلامیہ کوئم کرنا ، اور و عیسائیت ہوا گریز ، یو نانیول ، المیول اور فرانسیسیول کی شکل میں موجود تھی اس نے دولت شانیہ سے ڈھیلے پن اور کمزوری اور آئیس سے اختلافات سے فائدہ اٹھایا اور خونخوار بھیونے کی طرح اپنے عظیم شکر سے ساتھ ہوا ھائی کر سے ترکی کی تمام سرزمین برقیفیہ کرلیا ہس میں دارالخلافہ استبول بھی شامل ہے ، اور جب دونول متحارب کر ومول کے درمیان صلح سے بات چیت کرنے سے لیے اور ان کانفرنس " میں گفت و شنید کی اتبار ہوئی توانگریز نے ترکی کے سب سے بڑے خائن کال آبارک "سے یہ شرط لگائی کہ وہ سرزمین ترکی سے اس وقت تک ہیں جا میں گے جب یک کہ مندوم ذیل شروط نافذ نہمیں ہوجائیں :

الف - نملافت اسلامیه کاخاتمه اورخلیفه کوتر کی سے ملک برکز با ، اور اس کی جائیدا د اور د ولت کا ضبط کرنا ۔ ب - ترکی بیمعا پرہ کر۔۔۔ کہ وہ ہراس جماعت کوختم کر د۔۔ گی جوخلافت سے انصب رہے نربر اِثر و زبیہ

فياد*ت ہيے۔* 

ج - ترک ایناتعلق اسلام سے توری ہے۔

کے ۔ ترکی انبینے لیے اس کوسٹور کے بجائے جواسلام سے لیا گیا ہے ایک دوسرا دستور تیار کرہے ۔ ان سے علاوہ شرعی عدالتول ، دینی مارس ، اوقا ف اور میراث سے احکام کا خاتمہ ، اذا ان کا ترکی زبان میں دینا ، عربی مروف کو لائمینی مروف سے بران اور حمیعہ سے بچائے اتوار کوچیٹی کرنا مجی ان کی شروط میں داخل شفاء اور بیسب کیورٹ اللہ میں مکل ہوگیا۔

خان آباترک نے ان شرو ماکونا فذکیا ،اور انگریز اور ان سے طیغول نے ترک کی آزادی واستقلال کوسلیم کرلیا اور نملافت اسلامیہ کے خاتمے جکومت کولا دینی مملکت بنانے اور اسلام سے جنگ سے سلسلہ میں آباترک کی کوششوں

وسرايج

ا ورجب برطانيه كا وزير بنا رحه كرزون برطالوى يارلىمنىڭ ميں ان واقعات كو بيان كرينے كھڑا ہوا جوتركى ميں تي آئے تھے. توبیض انگریزممبران نے کرزون سے خیت سوالات سمیے ،اوراس پرتیجب کیاکہ برطانیہ نے ترکی کی آزادی و، ستقلال كوكىيۇ كرىسىلىم كرىيا مالانكە يەمكى بىرے كە تركى اپنے ساتھ اسلامى ممالك كو ملاكرا بىل مغرب برحلەكر دے، تو كرزون نے ان كے جواب ميں يركها: هم نے تركى كوافھى طرح سنے تم كرديا ہے ، آج كے بعد وہ تھى اپنے ياؤل بركھوسے نہیں ہوسکتے جسس کی وجب یہ ہے کہ اس کی اسل طاقت وقوت جود د جیزول کی شکل ہیں موجود تھی گعینی اسلام ا درخلافت ان دونول کوہم نے ختم کر دیا ہے . بی<sup>ش کر</sup>تمام انگریز ممبال نے تالیال بجائیں اور بیجیت ختم ہوکئی <sup>کی</sup> تانتياً - قرآن كريم كوختم اورنبيت و نابود كرنا اس ليه كه عيسائيت سيميتي به كه قرآن كريم مي مسلمانول كي قوت ، عزی*ت عظمیت اور قوت و ثقافت کی طرف لوشنے کا اساسی مرکز ومصد ہے*۔ ا ـ گولٹرسٹون نے برطانوی بالیمنٹ میں لوگول کے سامنے قرآن کریم ہاتھ ہیں اٹھاکر یہ کہا: جب كمسلمانول كے باتھول ميں يہ قرآن موجو دے اس وقت ك يورپ كو پرشسرق پرغلبہ حاصل ہوسكتا ہے ورندسى يورب امن والمينان سےره سكتا ہے كي ٧ - اورعسائي مبلغ وليم حي فورد بالكراف كما ــــ : جب قرآن كريم اورمكه مدينه عرب ملك سيغتم كرديا جائے گا تواس وقت بهمار سے بيسے ميمكن بيو گاكه مم عربول کومغربی نقافت میں تدریجاً آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں اور محدر صلی انتظیہ وسلم ) اور ان کی کتاب سے دُور رکھیں۔ ا ٣ ـ اور ماسدترین ملغ کیملی کہا ہے : بميں جا ہيںے كم مهم قرآن سے كام نبي ، قرآن اسلام كے خلاف استعال كيا جانے والامفيد ترين ہتھيا رہے . تاكم م اس کومکل طور سے ختم کردیں، ہمارے لیے بیسر فرری ہے کہ ہم مسلمانوں سے سامنے یہ بیان کریں کہ قرآن میں ہو قیمے بات ہے وہ کوئی نئی تینز نہیں ،اور بونئی تیپز ہے وہ صیحے نہیں ہے۔ مہ۔اورالجزائر کا فرانسیسی حاکم الجزائر برقبضہ کے سوسال کمل بونے پرکہا ہے : ہمیں چاہیے کہ ہم عربی قرآن کوان کے وجو دا ور درمیان سے کال دیں، ا درعر بی زبان کوان کی زمانوں سے مینیج لیں ،

له من وخوبوک ب الارض والنشعب \_\_ ( ) \_ ایم ) اور کاب کیف پرمست الخادفة (ص \_ ۱۹۰) -شکه ملاحظه پوکدا ب الامسلام علی مفترق الطرق (ص - ۳۹) -شکه جذورالبسلا ( ص - ۲۰۱) -میمه التسشیر والاستعار (ص - ۲۰۱)

تاكدان برغلبه حاصل كرسكين

یہ بات فرانس ہیں بیتی آنے والے ایک عجیب حادثہ کی وجہ سے امھری ،اور واقعہ یہ ہے کہ الجزائری نوجوانوں کے نفوسس اور دلول سے قرآن کریم نتم کرنے سے ایک عملی تجربہ کیا گیا ،اور وہ اس طرح کہ دس مسلمان الجزائری لوکیوں کا انتخاب کیا گیا ، اور فرانسیسی حکومت نے انہیں فرانسیسی اسکولول اور کا لجول میں وائل کیا، انہیں فرانسیسی کیا سی لیا اس کیا گیا ، اور وہ بوری کی پوری فرانسیسی عور توں کی طرح اور ان کی فرانسیسی عور توں کی طرح ہوگئیں۔

ان پرگیارہ سال ممنت کرنے سے بعد فرانس نے ان کے فارغ انتھیل ہونے پر ایک شاندار محلس منعقد کی اور اس پر گیارہ سال ممنت کرنے ہے بعد فرانس نے ان کے فارغ انتھیل ہونے پر ایک شاندار محلس منعقد کی اور اس مندری اور اخبار نونسیوں کو بلایا گیا ، جب اس پارٹی کی ابتدار ہوئی تواپیا تک ان سب سے سامنے الجزائر کی یہ نوجوان لوکیال ابینے اسلامی الجزائری لباس ہیں رونما ہو ہیں .

اس پرفرانسیسی انعبارات و حرائد میں ایک طوفان بریا ہوگیا اورانہوں نے پوجھاکہ فرانس نے الجزائر میں ایک سواٹھائمیں سال گزارنے کے بعد تھی کیا کیا ہے ؟!!

اس پرفرائسین مقبونیہ جات ہے وزیر لاگوسٹ نے کہاکہ میں کیا کروں اس لیے کہ قرآن فرانس سے بہت زیاوہ ماقتور سے لیے

ثالثًا بمسلانوں سے اسلامی فکر کا فاتمہ کرنا اور خدا ہے ان کے تعلق کو تقطع کر دینا۔

تاکہ وہ اسلامی نظام سے آزاد ہو جائیں اور الحاد و آزادی واباحیت کے رائے پرچلیں، اور وہ اس طرح سے اسلام سے عاری ہوجائیں گئے۔

ا ۔ مبشرین کی القدل نامی کانفرنس منعقدہ قصافیہ میں جمعیات سے سربراہ ہموئیل ذو مرکبتے ہیں کہ :
مسیمیت کے ب پر چارسے لیے آپ کوسیجی عکومتوں نے مسلمانوں کے ملکول ہیں کام کرنے کے لیے نتخب کیا ہے وہ نیہ ہیں ہے کہ مسلمانوں کوسیجیت میں وائل کیا جائے آپ لیے کہ بہتوان کے لیے ہوایت کا ذراحیہ اوراعزاز واکرام ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگ مسلمانوں کو اسلام سے کال والیس ، تاکہ مسلمان ایک ایس مخلوق بن جائیں جن کا اسلام ہے کوئی تعلق نہ ہوجب کا نیتجہ یہ ہوگاکہ ان کا ان انعلاق جسنے سے کوئی رابطہ نہیں رہے گا جن برقومیں ونیاوی حیا کے لیے اعتماد کیا کرتی ہوں اور آپ میں استعاری فتے سے مبراول دستا میں جائیں گئے ، ورآپ تمام اسلامی ممالک میں تمام عقول کواس بات برآ مادہ کریکھے ہوں گے کہ وہ اس راستہ پر چلنے کوقبول بی جائیں گئے ۔ اور آپ آپ سے کہ وہ اس راستہ پر چلنے کوقبول

کے ممبلہ المتار عدد ۔ 9 - 11 - ۱۹۹۳ \_ \_

عه ومناد الايام عدد ١٨٥٠ و ١٩٩٢م

کرلیم کی آپ نے کوشش کی ہے اور وہ ہے مسلمان کو اسلام سے نکال دنیا۔ آپ نے مسلمانوں کے دیار میں اس کی پود تیار کرلی ہے جوالٹہ کے تعلق سے ناآٹ ناہے ،اور اس تعلق کوجانا بھی ہیں جاہتی .اور آپ نے مسلمان کو اسلام سے نیار ج کر دیا اور اس کوسیحیت ہیں دنیل نہیں کیا یہ س کا اثر یہ ہوگا کہ اسلامی نئی پود بائل اس سے مطابق ہوگی جواستعار جا ہتا ہے کہ اسٹے لیم الشان کاموں کی کوئی پرواہ نہ ہوگی ، وہ راہت بہندوسست و

کال ہوگی ،اور دنیا ہیں اس کا مطبح نظرا و مقصود ومطلوب صوت سہوات وملذات ہوں گے، اگر وہ تعلیم عال کرے گاتو شہوات کے لیے، وہ ہر جبیز کو شہوت برستی کے لیے قرباب کرئے گا۔

ا ہے مبلغین نصانیت! اس طرح سے آپ کا فرض منصبی اور ذمہ داری مہترین طریقے سے بوری ہوجائے گیا۔ ۲- زویسری کتا ہے الغارہ علی العالم الاسلامی ' (عالم اسلامی برحرط حالی ) میں مکھتاہے کہ :

مسیحیت کومغرفی نقافت کے مقابلہ بر دوطرح کی برتری حائیل ہے؛ ایک برتری تخریب کی ،اور دومیری برتری تغریب کی ،اور دومیری برتری تعمیر سے: ایک برتری تخریب کی ،اور دومیری برتری تعمیر سے تعمیر کی تعمیر سے بہماری مزادیہ ہے کہ اگر مکن ہوتو سلمان کولھارٹی وعیسائی بنا دیا جائے تاکہ وہ اپنی قوم سے خلاف مغربی ثقافت کا سانچہ دیے ہے۔

۳۰ مینے تکلی کتیا ہے کہ جمیں چاہیے کہم مغربی طرز سے لادنی اسکولوں سے کھولنے کی جمت افزائی کریں اس لیے مدب ہوت سے سکانوں نے مغربی اسکولوں وغیرہ کی تابیں پڑھیں اور اجنبی غیر ملکی زبانوں کوسیکھا تواسلام اور قرآن سے بارے میں ان کا عتما دمتنرلزل ہوگیا ہے ۔

والعی اسلانوں کی وحدت کوختم کرنا تاکیسلان کمزورونسی اوربے قوت بے عزت وبے سہارا ہوجائیں۔

۱ ۔ پادری سیمون کہا ہے کہ بحربی اسلامی اتحا دینے اسلامی ممالک وسلمان قومول کی آرزول کومتحدو جمع کرر کھا ہے، اور بیرائیت کی جلیغ اس وحدت کوبارہ پارہ کرنے اور بیرائیت کی جلیغ اس وحدت کوبارہ پارہ کرنے اور اس کی شال وشوکت ختم کرنے کا بہت بڑا اور اہم عال ہے اس لیے یہ ضوری ہے کہ جم سیجیت سے ذریعے مسلمانول کی توجہ اسلامی وحدت سے بٹا دیں گئیں

، مبلغ لارس براؤن کہا ہے کہ حبب سمان عربی شہنتا ئیت کے سایہ تلے جمع موجا میں گے تو میمکن ہوجائیگا کہ وہ عالم کے لیے موجب لعنت اور خطرہ بن جائیں ، اور سیھی ممکن ہے کہ وہ عالم کے لیے نعمین بن جائیں ، لیکن اگر وہ

له متودالبلاء (ص-۲۵۵).

له الغارة على العالم الاسلامي (ص-11) -لك التبشير والاستعار (ص-٨٨) -لك كيف مدست الخلافة رص - ١٩٠)

منحوں نے محرف اور متفرق متقسم رہب تو محیروہ ہے وزن و بے انتیر ہوں گئے ۔ ۳ بئولی میں ایک بہت بڑی یورپی کانفرس منعقد ہوئی جسس میں برطانوی وزبر نیا رجہ کی معر براہی ہیں یورپی سیات وانول اور نفکرین کی ایک بڑی جاعت شرکے تھی اس میں وزیر نیا رجہ نے افتیا می تقریر میں کہا : دیور کرنے وی سے زیر در دیا رک مار در رکول میں سالہ اور فیل سے میں کرنے میں دور ناز میں میں دور فی جسے اور تاریخ

"يورني ثقافت فناروزوال كى طروب ماك بسب رہمارا فرض ہے كئم اس كانفرس ميں ائيا مؤثر وسيلہ وسبب لائل

كرب جو بمارى ثقافت كوزوال سے بيا ہے؟

کانفرنس میں ایک ماہ کے بین ومناقشات ہوتے رہے اور شرکا، نے ان فارجی خطارت کوئیش کیا ہوروہ زوال مغربی ثقافت سے خاتمہ کا در لید بن سکتے ہیں، چنانچہ الن سب نے محکوس کیا کہ مسلما لول کا وجود لور پ سے لیے سب سے برط خطرہ ہے۔ اس لیے اس کا نفرنسس میں یہ طے کیا گیا کہ کوئی الیا طریقیہ و تدبیر اختیاری جائے (اور اس کے لیے تما) قوت مرف کردی جائے تاکہ مشرق اوسط میں موجود مکومتول میں سی تشم کا اتحاد وا تفاق نہ ہوسکے، اس لیے کہ مشرق اوسط سے مسلمانوں کا اتحاد وا تفاق نہ ہوسکے، اس لیے کہ مشرق اوسط کے مسلمانوں کا اتحاد ہی بور پ میں تقابل کے لیے خطرہ ثابت ہوسکتا ہے۔

انیبر پیں انہوں نے بہطے کیا کہ نہر سوئر سے مشکر تی ہیں ایک آسی مغربی میہودی قومیت کو پدا کیا جائے جو عرب اور سلمانول کی خمن ہو تاکہ سلمال متفرق ونتشر ہیں ، اور اس طرح سے برطانیہ نے اس عالمی سہیونیت سے ساتھ تعاون واتحا دکی نبیاد رکھ دی جونسطین ہیں ایک پہودی صکومت سے قیام کی دعوے وارتھی تیں

نعاهستا : مسلمان عورت کورگافی ایسس کاطریقه به به وکه عورت کی آزادی کے سلسله میں بوجاعتیں کا کریں ان کانوب خیال رکھاجائے . اور عورت کے حقوق کے سلسله میں گرماگرم بختیں کی جائیں، اور اس کومرد کے مساوی قرار دیا جائے ، اور اسلامی منظام میں کئی بیولیوں کے رکھنے اور طلاق وینے کی اجازت کی مخالفت کی جائے ، اور اس مب کامقعد شہبہات کا پیداکرنا اور یہ تبلانا ہوکہ اسلامی شریعیت اس دور سے بیداکی علی نہیں، اور زندگی کے ساتھ بیلئے کی مسلاحیت نہیں کھتی ، اور اس میں طرح عرب کے شکوک وشبہات پیدا کیے جائی میں اس نے نام جائے کی ذروار جاعت کے سربراہ یا دری زومیر نے آئے کا عالم اسلامی شکے نام سے ایک رسالہ مکھاجس میں اس نے نام ہے کہ :

توصید بربینی کوئی عقیدہ ہے کہ اس پر اتنی ختی کے ساتھ کاربند نہیں جننا دین اسلام اس پرکاربند ہے جوالیت یا اور افراقیہ جیسے وسیعے میں جھاگیا ہے۔ اور دوسوملین افراد میں اس نے ایسے عقیدے ، شریعیت اور رسم و روائ کو بھیلا دیا ہے اور دفت عربی سے ان کا تعلق وارتبا طہارت سے کم کردیا ہے ۔ چانچہ اب وہ ایسے بن گئے ہیں جیسے کہ مقعم بہاڑ بر تربرتر آبار قدیمیہ یا عمارت کے ٹوٹے ہوئے احب زاریا وہ بہاڑوں کے اس سلسلہ کی طرح ہیں جو با دلول سے

مله حدود البلاء (ص - ۲۰۶) مد مله المؤامرة ومعركة المصيروص - ۲۵.

'نکارہا ہوا در آسمان مک پہنچے رہے ہول ،اور ان کی چوٹمال توحید سے نورسے منور مہوں ،اوراس کے تیبی علاقے تعدد از واج اورعورت سے انحطاط میں مست میں لیم

بھراس شمن اسلام نے اپناکلام بغیر مسیمیت کوال نصیحت نیچم کیاکر انہیں مالیس نہیں ہونا چاہیے، اس ليه كه عورت كى آذادى كاكيره اسلامى معاشره كى ملى كو كهو كالكر دسه كا. چنانچه اس نه كهاكه: مبشري كوماييد كاگر وہ سلمانوں میں اپنی تبلیغ کانتیجہ کم روراورضعیف پائی تواس سے مالوس نے ہول، اس لیے کہ تیجفیق شدہ بات ہے کہ مسلمانوں کے دلول میں بورٹی علوم اورعورت کی آزادی کی جانب بہت زیادہ میلان پیدا ہوگیا ہے <sup>ہی</sup> ا ورشه بورفرانسیسی کاتب مسیوآی*ن لامی شنے ایک فرانسیسی مجله "العالمین "کی ہشمبرانوا یا کی اشاعیت میں اسلا* 

کی بیخ کئی ہے لیے یہ خطرناک سازش نشرکی ہے۔

اس نےصارف الفاظ میں کہا ہے کے مسلمانوں سے بچول کی تربیت کا طریقہ نہوا ہ اس کا وہ اٹرکیو ل نہ موجوم نے بان کیا ہے بیکن رو کیول کو راہیاؤل کے اسکولول میں تربیت دینے سے ہمارا حقیقی مقصد مہبت زیادہ پورا ہوگا،اور جسس مقصد کے لیے ہم کوشش کررہے میں اس تک ہم بہت بلدہ بہنچ جا بٹر سے ، بلکہ میں تو یہ کہا ہول کہ رواکیوں کواک طریقے سے علیم دینا ہی وہ منفرد طریقہ ہے ہی سے ہم اسلام کوسلمانول سے ہاتھوں ہی سے تم کرسکتے ہیں۔ ا ورمیشروان میلیگان کہتی ہے: ہم اس صریک کامیاب ہو گئے ہیں کہم نے قاہرہ سے لوکیوں سے کا لیم میں ایس ر الرکمیول کواکٹھا کرلیا ہے جن سے والدین باشا اور بک ہیں، قاہرہ کے علاوہ کوئی ایسی عبکہ موجود نہیں ہے جہال ہمارے لیے بیمکن ہوکہ ہم وبال مسلمان لوکسول کی آئی بوی تعداد کوسیجی اثرات سے ماتحت جمع کرسکیں ، بکد بول کہا چا ہیے کاس اسكول كے داسته معے زیادہ كوئى اليام خصر است نہيں سے اسلام كے قلعے كویاش یاش كیا جاسكے تلفہ . ممترم مر بی صاحبان! کیا آپ نے عیسا ئیوں کی ان گندی سازشول ومنصوبوں میں سے بیفن کو بہجان لیا جن سے جال کووہ ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی نفوس سے اسلام عقیدے کے مٹانے اور ان سے اور اسلام کے درمیان رابطه ولنكق كوختم كرين كي يي بجماري ؟

كياآب في بيان لياكدان كالصل مقصدعالم اسلام كى وحدت ِاسلاميه كوباره بإره كرنا بهت تاكمسلمانول سي

البياس بجماسكين اوراين بياس بجماسكين ؟

كياآب نے يہ جان لياكدان كاسب سے برا امقعند لمان معاشره كوبگائا و خراب كرنا ہے ، تاكداك كے تمام ا فراد لرا کے اورلوکیا لگناہ گار آزادی کی عبی اور برکردار ابا حیبت سے میدانوں میں سرگردان دمستاندواران سے دوست

له مخاب الغارة على العالم الإمسامي (ص ١٣٣)-اقله حماب الفارة على العالم الاسلام وص عن م

سشى حليس؟

اگرآب نے یہ پہال لیا ہے تو کھرآب اٹی اس ذمرواری کا آھی طرح سے اندازہ کر لیجے ہوا بند نے آپ پر ڈالی ہے، تاکہ آپ سیمے طریقے سے اس کو بوراکر کئیں، اورانی اکاری ایسے نیکے کی ترمبت اور زماندان کی اصلاح میں اس سے آئی رن ثمرات ماصل کرسکیں.

سے ۔ بیہودست اور ماسونیت سے منصوبے وسائٹیں :

سیہود پرالٹدکی لعنت ہویہ حیلہ ومحرسے مختلف طریقیے انعتیا رکرتے رہتے ہیں ٹاکہ اپنی اغراض و نواہشات کے مطابق روئے زمین پرتسلط حاصل کریں اور تماً عالم پر اپنی عکومت کا جنڈا گاڑ دیں ،اورانہول نے اپنے منصوادِ ل کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے سامنے دو نبیا دی ہوٹ رکھے ہیں ؛

بہلا مدف : قومول کوٹکوٹسے تحریب کرنا اور تعبض کولعبض کے خلاف بمبرا کا نااوران سے درمیان حنگیں کھڑی کرنا اوران قومول میں فتنول کو ہوا دینا .

و دسار پیرف : قومول کے عقائد نراب کرنا ،اوران کے افلاق اور نرظام اور دنی دوق کو خراب کرنا،اورانہ ہیں است سے راستے سے دو کرنا ۔

اس سب کاامل مقصد بیسے کہ یہ قومیں اپنی قوت عزت وکرامت اوران کے عوال واسباب کو کھو بیٹھیں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ سے بیے بہود کے فوذ اور ماتھی میں آجا بیئ ، تاکسی بھی قوم کا زکوئی مقام ہوا ور زیام میں کوئی طاقت وقوت ان بیرہود یول نے قومول کو تحرط نے تحرط ہے کرنے اوران کو دیگا ڈینے سے بیے جوجیلے اختیار کیے ہیں ان بیل سے ایک منصوبہ مرس (در بردہ) جا متول اور جمعیتول کا قیام بھی ہے۔ اور نالباً ان تمام جمعیات اور جماعت لیس سب سے اہم اور جولی کی جماعت الجمعیة الما سونیتر سے۔

استادْ عبدالرمن مبنكراني سمّاب مكائديبودية « ص<sup>119</sup> بر تكھتے ہيں :

اس جمعیت (مبس کے اغراض ومقاصد نهائیت رازداری کے ساتھ تفنی رکھے جاتے ہیں) کی تاریخ نے یہ بات نابت کردی ہے کہ یہ ان بین الاقوامی سری جمعیات ہیں سب سے خطرناک جماعت ہے ہیں نے امتول اور تومول کی اریخ میں نہائیت خطرناک کردارادا کیے ہیں، اور حبس نے بہت ہے قبیلول کے انجام پر بالواسطہ بہت برطار از چھوڑا ہے ، اور عالم کے بہت سے ممالک کی سیاست بہال نے اس طرح کی تحومت کی ہے کہ ان حکومتول کو یہ بھی معلوم نہ مواکہ وہ اس یہ وہ کی سازش کا شکار مولی ہیں جوال میں ان ماسونی مجاسس و نفلول کی وجہ سے اثرا ندازہ مولی تھی میں میں میں میں بیاست کے جواب کی سیاست تھے ، مالانکہ وہی لوگ میں سیاسی اقتصادی میں شرقی اور منگی منصوبول اور سازشول کے محرک اور کرنا دھریا تھے ۔ مرحقیقت ان فکری سیاسی اقتصادی ، میں شرقی اور منگی منصوبول اور سازشول کے محرک اور کرنا دھریا تھے ۔

بن ممالک میں ماسونی جماعتیں موجود میں اگروہال ان کے جاسوسول کی برطری جاعت موجود نہ ہوں لودہ سرگزیجی بین الاقوامی پہودریت کے مفاد کے کا کارگر پاتے ،گریدکہ وہ ماسونی جمعیت بس کی باک ڈورتما کا مالم ہیں یہ ودسے بوب اور براسے لوگ تھا ہے ہوئے ہیں یہ جمعیت ہی ان کی اغراض کے لیے آلہ کا کام کرتی ہے جس کے تعمیل آتا تھمند افراد اس طرح کام کرگزدتے ہیں کہ انہمیں نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں جارہے ہیں اور نہ یہ مجھول آتا ہے کہ دوہ کہاں جارہے ہیں اور نہ یہ مجھول آتا ہے کہ دوہ کہاں جارہے ہیں اور نہ یہ مجھول آتا ہے کہ دوہ کہاں جارہے ہیں۔

وجہ ہے ہی رونماہو میں اور اس کی آگ ہے تھیرانے والے یہ بہد ہیں میعلوم ہواکہ عالی عظیم جنگیں بہود کی وجہ ہے ہی رونماہو میں تھیں اور اس کی آگ ہے تھیر کانے والے یہ بہود ہی تھے بنہوں نے یہ آگ ماسونی جماعتول اور

ان ئے منسلک عالمی مجانس کے ذرابعہ پھیڑ کائی تھی ۔

افسوس کی بات یہ ہے کہ اسونیت ہما ہے وہی واسلامی معاشر ول پری بھی ری بس گئی ہے، اوراس کے بنیادی اصولول کو ہمارے بہت سے ماللا ول اورعزت و جاہ منصب والول اور عکومت وسلطنت سے ارباب بل و عقد نے جی افسیار کرلیا ہے ۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آئدہ آنے والے ایام میں عالمی ماسونیت اپنے ائٹ تبین کے ذریعہ بو معلنت و مرتبہ کے مالک بی اسمائیل کے اعتراف کرنے اور فضیہ فلسطین کے فامہ کے لیے جو بڑے ممالک اس وور حاصری مصالحت کی دعوت و سے رہے بی ان میں کیا کچھ کرد کھائے گئی ۔

اوراًگرستقبل بین اسرائیل کے سیم کرنے کامقالم متحقق ہوگیا۔ جیساکداس کے آثارا کھی سے ظاہر ہونا ترقع علی ہوگئے ہیں ۔ توجم آجی طرح سے سیمجولیں گے کو فلسطین سے سالد کے خاتمہ کے لیے ان خطرناک ساز شول کے بیچے ماسونی بیہودی ساز خیس اور منصوبے ہی کار فرما تھے ، اور اس منصوبے وسازش کے نافذکرانے والے دہ کراہے کے جاسوس وخر بیکردہ حکام ہیں جنہول نے اپنی ضمیر کوشیطان کے ہاتھ نیچے دیا ہے ، اور عہدو ہمیان میں خیانت کی ہو را نہوں نے اپنے اس محرانہ کرتو سے فرایو پی فالا ہر کردیا ہے کہ ان کا عالمی ماسونیت کے ساتھ بہت گہراتعاتی و را نہوں نے اپنے اس محرانہ کرتو سے بیں نواہ وہ ہی جھیں بہر عال تاریخ اس خطیم خیانت کی وجرسے ان کو را بھر ہے ۔ یاوہ اس کے لیے گا کر رہے ہیں نواہ وہ ہی جھیں یا تہ جھیں بہر عال تاریخ اس خطیم خیانت کی وجرسے ان کو رسے میں نواہ وہ ہی جھیں ان سیاح اور تمام کرنا نہیں چا ہے اور تمام کی دور سے اس وقت ہم ماسونیت کی تاسیس اور ان کے مراتب کے سلسلہ میں کا اکرنا نہیں چا ہے اور داس کے دور اساد وہنکہ واس اور اور طرفیوں کو کھول کر بیان کرنا چا ہے ہیں ، جونص ان سب عالق پر مطلع ہونا چا ہے تواسے چا ہیے کہ اساد وہنکہ کی کتاب میں مدار کے مراتب کے سلسلہ میں کا اگر نا نہیں چا ہے کہ کہ استاد وہنگہ کہ کہ کہ ہونا چا ہے تواسے چا ہیے کہ اساد وہنگہ کی کتاب میں مدار کو کھول کر بیان کرنا چا ہے بیں ، جونص ان سب عالق پر مطلع ہونا چا ہے تواسے چا ہیے کہ اساد وہنگہ کی کتاب میں مدار کہ دور ہے ۔

ہم اس وقت جو کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں اس کامقصد صرف یہ ہے کہ ادبان ونڈ بہب سے جنگ ، اور انحلاق ی گرا وٹ، اور انسانی معاشروں کو ا دھراُ دھر نحراب کرنے کے لیے پہودی ماسونیت کی جو سازشیں اور منصوب میں

ان <u>ــه بر</u>وه شاد*ي* .

محترم مرقی صاحبان کی خدمت میں ان منصوبوں یں سے اہم اہم دیل میں میش کرجا تدبی<sup>لیہ</sup> دیل میں بی<u>ں کے جاتب</u> ہے:

میں میں و نے اپنے بروٹوکول میں ال گراہ کن آراء کا اعلان تجاہے اکہ لوگول سے عقائہ ضمیرول اور عقول کوخراب کرسکیں ، اورانہول نے بہودی وغیر میں وکی ان شخصیات سے افرکا رکواندیار کر لیا ہے جو دہنی عقید ہے ناتمہ کی وکٹیس ، اورانہول نے بہودی وغیر میں وکٹیس اس کے ناتمہ کی وکٹیس و بہی اور شریفیا نہ اخلاق سے بنیا دی اصولول کا جنازہ کا لیا بیا ہتی ہیں ۔

ے پاوگ علی الاعلان یہ بھتے ہیں کہ انہول نے اس فرائد "کی آرا رکوافتیا کر لیا ہے جوانسان سے کردا رہستے علق ہر پیز کی تفسیر نبیبی حذبات اور شہوات وخواہشات ہیں بہرہانے سے کر اسے۔

انہوں نے اسس کا اِن ماکس کی آرا رکواختیا کرلیا ہے۔ بست سے بہت سے توگول کے قلوب اور خمائر وعقول کو خواب کر فال اور ندا ہیں وادیان کولغو و بے کا گردائی ، اور الوہیت و خدائیت سے عقیدہ کی مخالفت کی ، اور جب کا ل ماکس سے یہ کہاگیا کہ عقیدہ الوہیت کا برل کیا ہے ؟ تواک نے کہا اس کا برل سیروسیا و مت ہے۔ بوگول کوعقید ، الوہیت سے مثاکر کھیل کو دمیں مشغول کردو۔

انہوں نے اس نیشٹ کی آیا کو لے لیا ہے ہیں نے اخلاق کا جانے انگال دیا اور ہرانسان کواس ہات کی اجازت دے دی کرمیں چیزے چاہیے مزے لوٹے جاہے اس سے لیے تن وغارت ، خونریزی وتخریب کیول نہ اختیار کرنی پڑھے۔

انہوں نے اس ڈاون کی آرا ، کوسے لیائیس نے اس تطور وٹرقی کے نظریہ کوا بنایا تھا جے کم وہم نے نظافہ ردیا و اسے مہل جیئروں کی ٹوکری کی ذرکردیا ہے۔ اسے مہل جیئروں کی ٹوکری کی ذرکردیا ہے

ج بلکریہ و توبیاں کک آگے بڑھ گئے کہ انہول نے انسانیت کوخ اب کرنے کے ایک منصور تیاری، اوراس کونافذکر نے کے لیے اللہ عات و نشر بایت کے وسائل اور سینا و تھیٹر سکے انٹیج اور مٹر ہو وٹیں ویژن سکے پروگرامول اور ماسونی جمعیات نظیمول ، اور ہر خائن وجاسوس اور کرایہ سکے صاحب علم سے کام لیا ، اور ایٹ محروف اور برباحثی سے اس بات برقادر ہوگئے کہ تھافت ، تنہ بیب ، فنون ، تھیل کو داور بد حیاتی کے اڈول ومرکز وغیرہ سکے فرسلے قومول کو

ہے ان منصوبوں وسازشوں کا مسل مرجع سمتاذعبد لرحمٰن مبنکہ کی تحاب '' مکا کہ صبیونیۃ" (ص ۱۳۳۰ تا ۲۳۸) ہے۔ سے ہماری تحاب" مشبہ ت وردود 'کا مفالعہ کی تجھے۔ اس میں ڈااول کے نظریہ ک کافی وسٹ انی تردیہ ہے اور س کے بطلان کوخوب واقع مجاگیاہے۔ بطلان کوخوب واقع مجاگیاہے۔

خواب کریں، جیسے کہ وہ اپنی عیاری و چالا کی اور تعلع و ہرید ہے اس بات بڑھی قا در ہوگئے کہ یورپ وامریچہ اور شرق کی اکٹر یونیوں کی علم نفس ا ورعلم الاجتماع (معاشر تی صلوم) کی کرمیوں برقبعنہ کریں، تاکہ ان ووعلموں سے راستہ سے لوگوں سے اخلاق وعقا کہ کو خواب کریں، اور انہوں نے اپنے خبدیث منصوب کوٹا فذکھا، اور اس طرح سے تقریباً ان شعبوں کی ای کرمیوں ہر قالبنس ہوگئے، تاکہ تمام عالم کی فکری ،نفسیاتی اور فلسفیاتی قیا دیت ان سے ہاتھ میں سہے۔

پ لیجے اب وہ بات بھی من لیجے جورلوگ نویں پروٹو کول میں کہتے ہیں ؛غیر میہود لیوں کو ان بنیادی چیزول کی تعلیم کے ذریعے جنہیں اگر میریم خود ہی تبلا تے ہیں میم انہیں غلط اور باطل سمجھے ہیں ان کے ذریعے ہم ان کو گمراہ کرنے اور ان کے افران کی کارے کا در ہم وسیمتے ہیں ۔

\* اورتسر بهوس بروتوكول مين سيت ين ،

غیریہ ہودی قومول سے عوام کواک بات سے دور رکھنے کے لیے کہ وہ خود بخود ہمارے سی نے منصوبے برمطلع ہول ہم ان کو مختلف قیم سے عمیل کو داور لہوولد ب اوراس طرح کی چیز دل ہیں شغول کر دیں گے ،اور عنقریب ہم انجالت میں ایک اعلان کے ذریعے لوگول کو مرضم کے مقابلول کے پروگرامول میں شرکت کی دعوت دیں گے جیسے کون اور ریامنت وغیرہ ، نفریح کا یہ نیاسامان لازمی طور سے عوام سے ذہن کوان مسائل سے غافل کر دیے گا جو ہم ان سے درمیان کھڑے کررسے ہیں اورجب عوام اینے طور زیرستھل بالذات ہو کرسوچنے کی نعمت سے تدریجاً محودم ہوجا بیس کے درمیان کھڑے کررسے جین اورجب عوام اینے طور زیرستھل بالذات ہو کرسوچنے کی نعمت سے تدریجاً محودم ہوجا بیس کے والی اور اس کے اس لیے کہ مرف ہم ہی معاشرے کے وہ منفروا عفیا .
ورمیان کھڑے ہواس بات کی اہمیت رکھتے ہول گے کہنی ذکر وسوچ کی راہیں جیس کریں ، اوران خطوط کو تم میان کو منسبہ وسائل سے ذریعے ہیں کریں ، اوران خطوط کو تم میان کو منسبہ وسائل سے ذریعے ہیں گری جائے گا جب ہماری محدمت نیم کرلی جائے گا اور یہ لوگ اس میں عمومت نیم کرلی جائے گا جب ہماری محدمت نیم کرلی جائے گا اور یہ لوگ اس میں نہوگا ، شالی آزاد لوگوں کو دراس وقت اپنی انتہا کو بہنچ جائے گا جب ہماری محدمت نیم کرلی جائے گا اور یہ لوگ اس کو تعرب ہماری بہت ایمی خدمت کریں گے۔

پد پروٹوکول میں بیھی مکھاہے کہ ہمیں جاہیے کہ ہم ہر حگہ انعلاقی کا جنازہ نکا گئے ہے ہے گا کریں، تاکہ ہمارے تسلط
کی راہ ہموار ہو، فرارٹو ہمارا آ دمی ہے، وہنبی تعلقات کو دن دہا مسین سی کرتا رہے گا، تاکہ جوانوں کی نگاہ میں کوئی چیز بمعی مقدس باقی نہ رہے۔ اوران کا سب سے بڑامقصد منبی نوامشات کی کمیل بن جائے، جب یہ ہوجائے گا توانعلاق کا حنازہ تحل چکا ہوگا۔

\* بغراد ک ماسونی کانفرنس منعقده الاوائد کی قرارداد میں ان کایہ قول تحریر ہے کہ جمیس یہ مرگزنہیں معبولنا چاہیے

کہم ماسونی لوگ دین کے دمن ہے، اور کی دین کے آثار وعلامات کے خواتے کی گوشش میں کی قسم کی کوتا ہی نہمیں کراجاہیے \* ماسونی مشہر ق اظم میں اللہ کی قرار دا دہیں لکھا ہے کہ: عنقریب انسانیت ہی کومقصو دبنا بیا جائے گا خدا کو چھوم د ماجائے گا۔

ریبوسے ہا۔ ٭ اورانٹرنیٹل ماسونی کانفرنس منعقدہ منٹ کئی قرار داد میں یہ مکھا ہے کہ ہم صرف اس پراکتیفا نہیں کریں گے کہ دنیلاروں پرنتے ماصل کرلیں ان کی عبادت گا ہوں پرغلبہ حاصل کرلیں ،ہما را بنیا دی اوراصلی مقصدان لوگوں سے وجود کو ۔ پر

تم کرنا ہے

الله معترم مربی مها حیان ایس می می است که دین سے خلاف جہاد ومقابد اپنی انتہاکواک وقت بینچے گا جہب دین کو حکومت سے جداکر دیا جا ایسے میں میں میں میں میں ہے۔ اور اس کی محافل عبادت گامول کی مجد ہے ہیں۔ حکومت سے جداکر دیا جا ہے۔ ماسونیت ویں کی مجد ہے۔ اور اس کی محترم مربی مداحیان ایسی ہے دیا ہے۔ ہیں جہ ہے ہیاں خیسیت و عیا رانہ منصوبوں سے بہودیت و ماسونیت

محترم مربی صاحبان اکیاآپ نے اب یہ مجھ لیا ہے کہ ان خبیب وعیا رانہ مصوبول سے یہ و دیت واسونیت کی جاستی ہے ؟ بلاشک و مشبدان کامقد دیہ ہے کہ بنواسرائیل کی عزیت دوبارہ قائم ہو، اور فرات سے بل ہما اللہ کی عظیم سکو مست کی ناسیس ہو، مجھ رتمام عالم برقت بند کیا جاسکے ۔ اس مقصد کو ماسل کرنے ہے ان کے جو وسائل ہیں ان می خلیم سکو مست کی ناسیس ہو، مجھ رتمام عالم برقت بند کیا جاسکے ۔ اس مقصد کو ماسل کرنے ہے اور مرون اور مرون ہیں و دریت میں روئے زمین سے تمام اس کی دیوں اور اخلاقی و معاشر تی واقت اور می ندام ہب کا خاتمہ اور مرون اور مرون ہیں و مرون ہیں اسرائیلی تکو مست کا قیام ان مرکارا نہ ساز شول ہی کا کرشمہ ہے جن سے اسونی مخلول نے اپنے اغراض پور سے کرنے کے لیے کا الیا ۔

ممترم مرتی صاحبان! حب آپ نے بیسب کچید جان لیا تو بھیر آپ کوانٹی گوشش وجدوجہ کو دوگزا کر دینا چاہیے، ادرا منی اولا دکی ایمانی واضلاقی تربیت اور فکری ونفسیا تی تعمیر سے لیے اپنے عزم کو تیز کرلینا بیا ہیے، تاکہ یہودی سازشیں ان سے عقیدہ کوھبنجہ ولر زسکیس اوران سے انسلاق کو تیاہ نہ کرسکیں ر

استعاری نصوبے اور سازشیں

استعاری سازشول سے میری مراد و م تنصوبے بیں جن کا اسلام سے جنگ کرنے ، اورسے مانول کو ال کے عظیم مقصد جہاد فی سبیل اللہ سے مبلانے ، اوراسلامی معاشرے کو آزادی و شہوت پر سی میں غرق کرنے سے سے بہائیت ، اوراسلامی معاشرے کو آزادی و شہوت پر سی میں غرق کرنے سے سے بہت گہراربط تعلق ہے ، ال منصوبول کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانول کو ان چیزول میں بھنسا کر اسلامی عقید سے عاری و تہی دست کر دیا جائے ، اورا نہیں ایک ایسا حیوال بنا دیا جائے سب کا دنیا وی زندگی میں سوائے نوا مبشا سب نفس کے پوراکر نے اور ذلالت و رؤالت کی میچ پڑیں و صنسنے سے اور کوئی کا کہ نہو ، ندا سے ظمرت و طرائی کا بہنچنے کی خوا میشس ہوا ور ندنیا میں کوئی عظیم کا انجام و ہے تی تمنا ہو۔

ان متعمري كاكب برااً دمى مكت اسب كرا با اومنعنيد امت محديكوباره باره كرف بي مبرار توابول سنزياده اشرر سطة بين الراسطة بين المراسطة بين المراسط

پد اوراس سے قبل ہم بادری زویمر کا وہ بیان مل کر بیکے ہیں ہواس نے (عیبانی مبلغین) کی کانفرنس ہیں وہا تھا کہ: ... آپ نوگول نے مسلمانوں سے وہار میں ایک ہیں بی پود تیار کرلی ہے ہواللہ سے تعلق کونہیں جانتی، اور ناسس کو بیانیا چاہتی ہے۔ اور آپ نوگول نے مسلمان کو اسلام سے نکال دیا اور سیجیت میں وائول نہیں کیا .. جسس کا آثر سے ہوا کہ مسلمانول کی نئی نسل استعار کی نوابش و مرضی سے مطابق تیا ہوگئ کہ اسے نظیم کا موں کی کوئی فکر نہیں اور وہ واست بیستی ہی ہے۔ وہ آگر تعلیم مال کرتا ہے توشہوت برتی کے بیسندوسست ہے، اور دنیا میں اس کا مجمعرف شہوت برتی ہی ہے۔ وہ آگر تعلیم مال کرتا ہے توشہوت برتی کے لیے اور اگر وہ ترتی کرکے سی غلیم منصب یک پہنچیا ہے توشہوت برتی ہی ہے۔ وہ آگر تعلیم مال کرتا ہے توشہوت برتی ہی ہے۔

الدولف برحل في علاقالم مين سقوط قدس ك بعدكها تهاكمه:

تدس کوسٹ انول کے قبضہ سے نکالنا بہو دا ورعیبائیول دونول کا ایک جبیبانواب تھا،اس سے عیبانی بہودیو سے کم خوش نہیں ہیں، قدس مسلمانول کے ہاتھ سے نکل چکا اور میہودی کنیسہ نے قدس کو میہودی قدس کے ساتھ ضم کرنے سے سلسلہ ہیں تین قرار دادیں جاری کی ہیں،اوراس سے بعدسلمانوں اور یہود سے دیمیان جو بھی گفت نویس ہوگی اس کی وجہ سے قدین مسلمانوں کو دوبارہ جی نہیں سلے گا۔

اسے قبل عیدائیت اور استشراق سے منصوبول وساز شول کی بحث میں ہم ستمرین سے بہت سے اقوال ذکر کر سیکے میں ہم ستمرین کے بہت سے اقوال ذکر کر سیکے میں جو سیب اسلامی مقدسات اور اسلامی مبادیات اور بنیا دی اصولول کوختم کرنے اوران سے وجود کو دنیا سے مٹانے والے وسائل کو علی جامہ میہنانے میں ایک ہاتھ کی حیثیت رکھتے ہیں بین التّدتعالی اسپے نور کومیبیلانا وکل کرنا چا ہتے میں خواہ کا فرول کو ناگواری کیول نہ ہو۔

اورائے مرفی صاحبان!

اخیریں یہ بات بھی سامنے رکھیے کہ آپ مسلمان ممالک ملی جاسوی اور دومسروں سے بیے کام کرنے والے ایسے ایجنٹول کی رہے ووانیول سے قبط بھا ہے خبر رز دہیں ، جو ملی شیوعیت اور حاسد ترین عیسا یئت اور مسکا رماسونیت اور کا رکاسونیت اور کا رماسونیت اور کا رماسونیت اور کی رہے ہوئی رہے گہرا ربط و تعلق رکھتے ہیں ، اور سرز مین اسلامی اور اسلامی معاشر ل میں ہر حکہ ابا جیت و آزادی اور سفری بنیا دی باہیں بھیلانے میں میں وشام مصروف رہے ہیں۔

اسے مرفی صاحبان! آب کو میمی جان لینا بھا جیے کہ ان نمائن ایجنٹول میں سے ہرجاعت سے کچے عنا نہ ہی جو مستقل کام کرستے ہیں اوران کے کام کرستے سے مختلف اسلوب ہیں اوران کے بہت گہرسے بنیادی اصول اور نئی نئی

تتنظيمين على بين.

دم فیلوں اور ذبنی غلامول کی یہ جائتیں آپ کے بیٹے اور بیٹی سے ایمان واسلام کا عقیدا وراخلاق و شرافت کو چوری کرنے میں ایک دوسرے سے باہم متحد معاون و مردگار ہوتی ہیں ، تاکہ نیکے سے باس کوئی آسی تبیز باقی مذر ہے جس کانا کا ایمان ، اخلاق یا شافت ہے ، اور ان خائن جاعتول کی نظریس یہ جیزاس وقت نک عاصل نہیں ہوسکتی جب تک بچوشکیک (شک وشبر) آزادی اور اباحیت سے مختلف مراحل سے مذکر رہائے ، ان مراحل سے گزرنے سے بعدوہ بچے مراس مقدس و آجی چیز کو بھینے ویتا اور دور کردیتا ہے جوادیان وشریتی ہے کوآئی ہیں . وہ لوگ نہول نے اپنی نفوس کو شیطان کے باتھ ول فروخت کر دیا ہے وہ ملک کے لول وعرض میں اور اراد اور اس مقدس اور مفنبوط حیثیت سے مالک ہوتے ہیں ، یہ سرکاری ملازمتول ، ریدیو ، ٹیلیویژن تعلیمی میدان ، کا خانوں کمپنیوں غوٹیک ہر مرکبہ گھنے ہوئے ہیں ۔

فیاد کے بچھیلانے ،گمراہ کرنے ، اورالحاد کے وام میں بھنسانے کے بیے ان کے پاکس مختف وسائل ہیں کھی اخبارات سے کام پیتے ہیں ،اور بھی رٹر لو کی نشریات سے .اور بھی ٹیلی ویژان کے ڈرامول اور انٹیج سے ،اور بھی مواکی انٹیج کے ڈرامول اور میلول سے ،اور بھی نقافتی مراکز اور تھا ریر کی مجاس سے ،اور بھی مختف قسم کی نظیمول کے افتتاح سے ا یہ دسائل اس کے علاوہ ہیں جووہ نظام تعلیم اور یونیوٹ ٹیول میں ستقال نظم طریقے سے کا فرانہ نظر بایت بھیلاتے رہتے ہیں اور سے بیال اور سے میں ۔

جناب مرفی صامبان آآپ کوریم فی علوم ہونا جا ہیے کہ ان ایجنٹوں کے پاس گراہ کرنے، لگار شنے اور گفت و
سند کے بھی بہت سے اسلوب ہیں جن سے وہ بیجے کے عقیدے، افکار اور اضلاق پر اثر انداز موطبتے ہیں۔
٭ ان کے طریقوں اور اسالیب میں سے بیھی ہیں جہ حبب فارغ ہوتا ہے توبیا سے ملازمت، جاہ و
منصب کالالج دیتے ہیں۔ اور حب وہ ان میں سے سے شغیم میں شامل ہوجا آ ہے تو برط مے مرتب وعہدہ تک
پہنچ جاتا ہے۔

به ان کے اسالیب میں سے پھے کومغربی تفافت و ترقی، یامشرقی بنیادی چیزوں کے ذریعہ گراہ کرنامی ایک طریقہ ہے یالوگ ال کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کمشرقی ثقافت اصول ونظرایت ولیا نے درست و البندی کواس وقت پہنچے جب انہوں نے دین کوایک طرف ڈال دیا۔

\* ان کے اسالیب میں سے یہ جمی ہے کہ بیجے کو خسر اے اعتقا دے سلسلہ میں شک میں ڈالنا مثلاً یہ کہنا کہ اللہ میں اللہ میں شک میں ڈالنا مثلاً یہ کہنا کہ اللہ میں بیب اکرنے والا ہے تواس کو کس نے پدا کیا ہے ؟ یا یہ کہ اگریم اللہ کو د مکیونہیں رہے ہیں تو مجمع وہ موجود مجمی نہیں ہے ، اسی طرح کے غلط اور باطل شکوک و شبہات کا پیدا کرنا ، اور ان کے سلسلہ میں اشکالا

وسوالات كرنا ـ

ان کاطر نقد یہ ہے کہ برلوگ ہے کو اسلامی نظام سے بارسے ہیں شک وشبہ میں ڈال دیتے ہیں ہشائاً یہ کہا کہ اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی نظام سے بادر سے ہیں ہشائا یہ کہا کہ اسلامی سے دور سے ساتھ چلنے کی صلاحیت نہم ہیں رکھتا۔

\* ان کاطرابیہ بیرجی ہے کہ وہ بیسے کو یہ باور کراتے ہیں کہ اسلام نے عورت پر پر دہ لازم کیا ہے اوراس کو گھر کی ہمار دیوا ری ہیں بند کر دیا، اوراس کو مرد کاغلام اور ذریل وحقیر بنا دیا ہے اس سے لیے یہ قطعاً ممکن نہیں ہے کہ وہ تقوق سے مصول اور عزت وکرامت کی چوٹی تک ہونچے مگر یہ کہ وہ تما کان قیود سے زاوم وجائے جواسلام نے لاگو کی ہیں، اور ہراکس اچی چیز کو چھوٹر دیے جو دین نے بیش کی ہے تکھی

ان کا ایک طریقه بیمی بیرے کہ بیرے کو آزادی شہوت بیرتی، بیرجیائی اورزنا کی طرف یہ کر ترغیب دی جائے کہ اس کا ایک طریف یہ کر ترغیب دی جائے کہ جنسی شہوت کے داعیہ بیریمی لہیں کہنا ہوا ہیں ، اور جنسی ہیوشس اور نفسیاتی انضباط سے چیٹ کا راحاصل کرنا چا ہیں وغیرہ فوج مختلا منسی شہوت کے داعیہ بیری بیری ہے۔ اور باطل قسم سے شکوک و شبہات اور گذرہے تسم کی بہا نے دالی مرسریں :

الذلك قَوْلُهُمْ بِأَفُواهِهِمْ ، يُضَاهِنُونَ قَوْلَ يَهِ بَيْنَ كَبِتَ بِنَ البِيضَمَهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ اللهُ الل

مرئی محترم اکیاآپ نے یہ محدلیاکہ یہ خائن ایجنٹ ہو شہات پیداکر نے اور شک و شہر خالے ہیں اسے ان کا مقصد وغرض کیا ہے ؟ بلاشبہ انکا مقصد صرف اور صرف ہیں ہے کہ مؤمن قومول سے انجا اور اسلامی معاشرول کو این اس میں برا ہول کی گاؤی سے ساتھ باندھ دیں جو کا فرانہ عقیدے اور گمراہ کن فراہب اور مخرب نظامول کے مالک بیں ہاکھ میان نوجوان اور مسلمان عورت سے پاس اسلام نامی کوئی چیز ماقی نہ رہے ، یا ان سے پہال عیب، حیایا حرام نامی کوئی چیز ماقی نہ رہے ۔ یا ان سے پہال عیب، حیایا حرام نامی کوئی چیز ماقی نہ رہے ۔

اگریہ کمینے عیار ایجنبٹ اس گماہی وکمی ہے جیلا نے میں کامیاب ہوسگئے اوران کو برموقعہ وسے دیاگیا کہ وہ اپنے مکر کا بازا رگرم کرلیں ، اور اس سے لیے شحد موجا میں ، اور اپنے زہراور کفر بایت کو مجیلا دیں ، اور سہاری طرف سے ان کی کو نی

له دخف کیجیے، ہماری کتاب «مشبہات وردود » اس میں ان شہبات کی تردید میں نہایت منسبوط دلیلیں ہیں کی گئی ہیں جو یہ لوگ پیماکرتے ہیں۔

سلے بلانڈ کیجیے ڈاکٹرنوالدین عترکی کتاب «ما ذاعن المرأة » اورات، ذوبہی سلیمان فاوجی کی کتاب" امرأة المسلمة "ان دونوں کتابوں میں فاسر خیالات وافیکارکی بہیت عمدہ تردیرکی گئے ہے۔ مافعت ومقادمت نه بهونی اوریم نے اپنی ذمرداری کا اصاس رکیا ، اور دینهائی بھین و تربیت کا اتبام نہ کیا ، تون اله کرے بھوانجا کی یہ بوگاکہ اسلامی معاشر سے الذمی طور سے ابا جیت و آزادی اورالحادی جانب آ گے بڑھیں گے ، اور کھیم کھلاوہ تمی طو سے مشمر فی یامغرلی گاڑی کے ساتھ ٹرت جائیں گے ، یا آپ پیائیں تو یہ کہ دیں کہ وہ شیوعی (کمیونسٹ) یا راسمالی (سر با یہ دارانه ) سے دائستہ ہوجا بیس گے ، اور اس دقت ہم دائمی رسوائی کو پہنچ گئے ہول گے ، اور گرا بی والٹے پاؤل لوٹے کی بنار پر امست اسلامیہ کو ذالت ورسوائی اور غلامی کا شکا یہو نا پر سے گا ، اور سی ان لوگول میں سے بن جائیں گے ہوقیامت کی بنار پر امست اسلامیہ کو ذالت ورسوائی اور غلامی کا شکا یہو نا پر سے گا ، اور سم ان لوگول میں سے بن جائیں گے ہوقیامت سے سے انٹدا ورقومول اور تاریخ کی لعنت سے سے تھے ۔

مرتی محترم اجب آپ نے منصوبے وسائیں باان لیں جن کا مضبوط ترین جال شیوعیت، عیسائیت ادیبودی ماسونیت اور استعاری فرامیب اور خاک ایجنٹوں کی جاعتول نے بنایا ہے، تو محیر پیرسب مجھ جال لینے کے لبدآپ کا فرض پر ہے کرآپ نموب جدوجہ دو محزت کریں ،اور قوی عزم سے کام بیں ،اور پکے الادہ کے ساتھ اٹھ کھوے ہول ، تاکہ اپنے اس اسلامی فریف کوا واکر سکیں ہو بچول کی تربیت ، اور خاندان کی ملقین ، اوران لوگول کی رمنہائی کے سلسلہ میں جن فرم داری آپ برعائد ہے آپ کے خاندان کے سلسلہ میں آپ برجو ومدواری فوالی کی ہے وہ ایک امانت ہے ، اور ای سلسلہ میں اپنی فرم داری والی کی کواور کی حق کوا داکر ہے ۔ اور یہ قیامت کے دان والے ورسوائی اور نیامت کا فریا ہے ہے ، اور ایس شخص سے لیے جواس کے حق کوا داکر ہے ۔ اور ای سلسلہ میں اپنی فرم داری کولوری طرح سے اواکر ہے۔

لہٰذا حساب و اور سوال سے قبل ہی اس حق کو مجھے طریقے سے ادا یکھیے تکرالٹد کی مضاا ورجنت ہیں اس کا قرب اور ان کو قرب اور ان کوگول کی رفاقت نصیسب ہو سکے جن پرالٹد نے انعام فرمایا سبے اور وہ انبیار، صدقین ، شہدا، اور صابی ن وغیرہ ہیں اور بیر حضارت بہت ہی عمدہ رفیق ہیں ہے

الله تعالى فرات ين ا

(( وَقِيفُوهُ مُ إِنَّهُ مُ مَسَنُ وَلُونَ ) المانت ٢٢٠

الْ فَوَرَبِا فَكُلُسُ لَلْهُ مُ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَالُواْ الْهُ فَوَرَبِا فَكُلُولُ ﴾. النجد 11019 لَيْمَا لُبُولُ ﴾.

اوران كود ذرا ، مُعْم إِدَان عصوبِ فِي كَبِيه مِدْكَى .

سوت ہے آپ سے رب کی ہم کو ن سب سے پوچیا ہے ہوکچہ وہ کرتے تھے۔

ا الله اسس تحاب " تربیة الدولاد " کی تسم "، نی می مربیوں کی سئولیت کی سحت سے ذیل میں ہم تفصیلی کلام کریچکے ہیں للہٰ اس کامطالعہ کریپہیے ، انت رائٹ تشفی کا پوراسیا، ن مہیامل جائے گا

# 

# مربیت کے بنیادی اصول دو قت عدول بین محصر بنی :

۱- ارتباط اور دربط وتعلق کا اصول به ۲- متنب و چوکنا کرنے کا قاعدہ به

# ا - ارتباط اور ربط وتعلق كالصول:

یدنینی بات ہے کہ بچہ جب ہوشیاری اور بھجداری کی عمر کو پہنچے اوراس کا تعلق اعتقادی اور و مانی رہا بط اور محدداری کی عمر کو پہنچے اوراس کا تعلق اعتقادی اور و مانی رہا بواور نوجوانی میں قدم رکھ کر بوراآدمی بن جا اور بھرادھیٹر عمر کو پہنچے جائے تو بلاست ہوئے ہیں ایمان کی مضبوط دلوا۔ ہوگ جو اسے جا بلے تو بلاست ہوئی ہونے اوراس سے تمام ترتصورات وعقائدا ور بنیا دی اصولول اور مرکی ہو اسے جا بلید ہونے اور ان کی اس مونے اور اس سے تمام ترتصورات وعقائدا ور بنیا دی اصولول اور مرکم کی باتوں سے بلیدی ہونے اور ان کی اس می جونے اور ان کی اس می مقابلہ میں مددگار ہوگی بلکہ ایسا بچر ہم اس شخص کے مقابلہ برشعائہ جوالہ موگا جواسلامی نظام سے محرائے ، یا اس سے معانداز موقف اختیار کر سے ، یا اس سے ایدی بنیا دی اصولول برگوئی حاسدان نظر ڈالیے ، ایسا کیول ہوگا ؟

اک لیے کہ بچہ کا ربط اسلام سے ہوگا عقیدہ سے لیا فاسیھی اور عبادت کے لیا فاسے بھی، اور اخلاق کے لیا فاسے بھی، اور علی کے لیا فاسے بھی، اور عمل و تطبیق اصلام کے لیا فاسے بھی، اور جہا دورعوت کے لیا فاسے بھی، اور جہا دورعوت کے لیا فاسے بھی، اور قافت کا فاسے بھی، اور قافت واف کا رہے لیا فاسے بھی اور ثقافت واف کا رہے لیا فاسے بھی دور قافت واف کا رہے لیا فاسے بھی ۔

مرنی مخترم اآپ سے سامنے وہ اہم روابط ذکر سکے جاتے ہیں جو آپ سے بینے کے لیے خیری خیر سکے فامن ایک ان ان کو سس م فامن ہیں ، لہذا آپ ان کو سس قدر سمی نافذ کر سکتے ہول نافذکر دیں تاکہ آپ اپنے بینے کو نیک صالح مومنول کی گنتی اور پاکیزہ وقتی لوگول کے زمرہ اور مجاہدین احرار کی جاعت ہیں دکیوس ، اللہ سے لیے یہ کیجی مشکل امرنہ ہیں ہے

# روابط وارتباطات کچھا*ل طرح سے ہیں*: اعتمادی رابط<u>ہ</u>

ال سے قبل ایمانی تربیت کی ذمہ داری کی بحث میں ہم یہ ذکر کر بچکے ہیں کہ بچہ حب سے ہوش مند ہمجھ دار سواسی وقت سے اس کا بنیادی ایمانی ارکان اور خیب مشعلی حقائی اور ان تمام چیزول سے تعلق وارتباط ہونا چاہیے حوصا دق امین صلی التٰہ علیہ ولم سے واسطہ سے جم تک اعتقادیات و مغیبات رغیبی امور ) سے قبیل سے پہنچی ہیں ، خوصا دق امین سلی التٰہ علیہ وہ ہے میں التٰہ جل شائر پر ایمان اور فرشتول اور آسمانی کی بول اور سولول اور قضا، وقدرا ور مشتول سے سوال کرنے ، اور حما ب کیا ب جنت و مغیرہ بی مور سے سوال کرنے ، اور حما ب کیا ب جنت و دوز نے وغیرہ بی امور مرا میان آل کے دل میں سمونے ۔

مرتی محترم بربات آپ سے بوٹ بیرہ نرہوگی کراگرآپ اپنے بیے میں ایمان باللہ کی تقیقت کو جاگزین کردیں ،
اور اس کے قلب وضور میں ان بیبی امور کو داسنے کردیں ، اور بہشہ برکوشٹ کریں کہ بیے کا تلق ربانی عقیدہ سے فائم سے توال کا اثر برہوگا کہ آپ کا بنٹیا اللہ کے مراقیے اور اس کے حاضر و ناظر ہونے سے عقیدے اور اس سے خوف وشیت ، اور برپشیں آمدہ امر ومصیبت میں اس سے سامنے گردان جھ کا نے ، اور اس سے کم برعمل کرنے ، اور منوعات سے دکے میں بیش بیٹی بوگا جگر اس میں ایمان کا آنیا انساس اور ضمیر کی اسین معنش ہوگی جو اسے معاشر تی برائیوں اور نفسیا تی وساوس اور نفسیا تی واضلا تی طور میکمل شمیک ٹھاک مہوجائے گا ، او عقلی اور کردار سے معاشر کی طرف آگلی سے اشارہ کیا جا آ ہے ، اس کردار سے معاشر کی طرف آگلی سے اشارہ کیا جا آ ہے ، اس

مرنی محترم! میرانیال ہے کہ آپ کے سامنے مجھے آپ کی ذمرداری وسئولیت کی وہ ورود ذکر کرنے کی ندوت نہیں ہوآپ پراپنے ہے کی ایمانی تربیت کے سلسلہ ہیں لائم ہوتی ہیں۔ اس لیئے کہ اس ہوٹ پر اس کتاب تربیۃ الاولاد کی تیم انی میں "ایمانی تربیت کی سئولیت "کی ہمٹ میں ہر پہلوسے کلام کیا جا جکا ہے۔ لہذا اگر آپ دوبارہ آس کو بڑھسنا چاہیں تو مذکورہ مجت مطالعہ کر لیجھے، وہال آپ کو انشا رالٹہ تھی کا پورا سامان ل جائے گا۔



#### روحانی ارتباط ۱

۔ وحانی ربط سے میری مراد ہیں ہے کہ بینے کی روح صاف و پاکیزہ اور روشن مجوجائے ، اوراس کے دل سے میان وافلاص مجبوط نے ، اوراس کے داستے میان وافلاص مجبوط نعے ، اوراس کی نفس پاکیزگی وروحا نیت کی فضار ہیں بندی کی معراج کو پہنچ جائے ، اسلام نے مسلمان کو مختلف سے دیا ہے ایک خاص منہج اور نظام مقر کیا ہے اہمسلمان اپنی پاکیزگی ونورا ورافلاص وصفار کو بہیشہ بمیشہ مفوظ رکھ سے ۔

### اوروه منهج ونظام درج ذیل ہے:

الف - بيح كوعبادت مربوط ركهنا:

ال یے کہ حاکم اور الوداؤوصفرت عبداللہ بن عمروبن العاص صنی اللہ عنہا سے وابیت کرستے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ وال

اپنے بچول کو نماز کاحکم دو حبب وہ سات سال سے مہوجا بئی،اورنماز نہ بڑسے پران کو مارو حبب وہ دسس سال سے مہوجائی اور ان کے بچھوٹول کوانگ الگ کر دو۔

اورنماز برقیاس کرتے ہوئے بچہ کاتعلق روز ہے۔ ہے کا کا کہاجائے گابشر طبیکہ بچے میں روزہ رکھنے کی طاقت ہورائی طبیک کے استراکی ہے کہ کا تعلق روز ہے۔ ہوتو پچے کو جج سے بھی واقف کرائے راوراگرم ٹی صاحب اشطاعت ہوتو پیے کو جج سے بھی واقف کرائے۔ اوراگرم ٹی صاحب اشطاعت ہوتو پیے کوزکاۃ سے بھی واقف کرائے۔

مربی محترم! آپ کو جا ہیے کہ آپ بجہ سے یہ زبی شین کرادی کہ اسلام ہیں عبادت مرف ان جاروں عبادات میں ہیں مصونہ ہی مصونہ ہیں ہے بلہ عبادت ہراس نیک کا کوشائل ہے جس میں سلمان آدمی اللہ کے نظام کو اختیار کر تاہیں ،اور اس سے اس کا مقصد اللہ کی رضامندی ہوتی ہے ،عبادت کے اس عام معنی کا حاصل یہ نکام گاکر اگر تاجرا بنی تعجادت بی اللہ کے نظام سے مطابق جلے گا اور اس سے مقصد اللہ کی رضا ہوگی توالیا تاجر میں مثار ہوگا .

اس ہے ہرمرنی پرلازم ہے کہ وہ بیھے کوئیبن ہی ہیں ٹیروٹسر کی بنیادی باتیں اور طلال وحرام اور حق وباطل کی نشانیال اور علامتیں سمجھا دے تاکہ بچہ طلال کواختیار کرے اور حوام سے بیھے، بیٹے کی اس طرح سے رمنہائی کرنانبی کریم صلی التہ علیہ ولم کی اس دہنمائی کے مطابق ہے جو آپ نے مربیول کو کی ہے۔ چنانچہ ابن جسر میروابن المنذر روایت

#### كستايك سي في فرايا:

(ا اعملوا بدعة الله واتقوامه صى الله و وصرور ولادكم المتثال الأوامرواجة الله والنواهى فذلك وقاية لهم ولكم من النار).

التدكی فاعدت ختب برو اوراس کی فران سے بو اور اچنے بچول كو احكا، ت بجال نے وُرِنوع بيرورسے ركنے كا كم و وكروية ان كے اور تمہار سے منبم سے بحث كا فران سے سے

للبناا ہے مرفی محترم اپھے کا حب شرف ع ہی ہے عبادت سے اس عمومی فیصوص فلہ وم کے ساتھ ربط موگا و ان کے اداکر نے کا عادی ہوگا ۔ اور جہاں سے ہی اپنے فرنس کواداکر تا ہوگا ، اور اسی طرح جب اللہ کی اطاعت اور اس کے حقوق کی ادائی اور اس کے حقوق کی ادائی اور اس کے حقوق کی ادائی اور اس کے مشار داکر نے اور اس کے نظام کو ابنا نے کی تربیت پائے گا تو وہ بھی واقعی کیے جسے متحال نے اسال اور خلص میں ہوگا ہود نیا ہیں ہر صاحب حق سے حق کوادا کر سے گا ، اور پنے انسال و معاملات ، اور چال میں دوسروں سے لیے مہر این مور و عقدی بینے گا ، بلد ال لوگوں میں سے بن جائے گا تبن کی طرف انسان میں موال سے اسے بن جائے گا تبن کی طرف انسان کی دو مہر ایس سے بن جائے گا تبن کی طرف انسان کی دو مہر ایس سے بن جائے گا تبن کی طرف انسان کی دو مہر ایس سے بی جائے گا تبن کی طرف اور دا ہوا ہے۔ اس ایک دو مہر ایس ، دین حق اور دا ہ دا سے بیر قائم موگا۔

ب - بيم كا قرآن كرم مديط بدائرنا:

س لیے کہ طبرانی حضرت علی دننی النہ عند ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کی اللہ علیہ وہم نے ایشاد فرمایا :
ایسے بیجول کو تاین مستول کا عادی بناؤ: اپنے نبی (صلی النہ علیہ وہم) کی مجبت ، او الن کے الل بیت کی محبت اورقرآن کریم کی تلاوت، اس لیے کہ حاملین قرآن اس وزانس کے ساجھ النہ کے عرض کے ساجھ الدی کے عرض کے ساجھ یک مہوا اورکوئی سایہ زموگا ،

\* علامه ابن نولون نے ابنی کتاب مقدم " میں بچول کو قرآن کریم حفظ کرانے اور اس کی تعلیم و ہے کی ہمیت ذکر کی ہے۔ اوریہ واضح کیا ہے کہ مختلف اسلامی ملکول میں قرآن کریم کی تعلیم ہی تمام تعلیمی نظام کی اساس و بنیا د ہے اللہ کے کہ یہ دین کے شعائر میں سے ایک الیا شعار ہے جو تقیدہ کو مضبوط اورا میان کو رائٹ کریا ہے۔

ابن سینا نے کتاب السیاست میں ینصیعت کھی ہے کہ بچے میں حب جہمانی او عقلی لحاظ سے استعداد وصواحت بیدا ہوجا کے۔ توقرآن کریم کی تعلیم سے اس کی ابتدا کرنا چاہیے۔ تاکہ بچین سے جی اسلی بنیا دی عربی زبان اس کی صفی میں بیدا ہوجا کے۔ اورا میان کی نیف نیال اس کی صفی میں ہیں بیدا ہوجا کے۔ اورا میان کی نیف نیال اس کی نفس میں یہ وصیت کی ہے کہ بچے کو قرآن کریم اور احادیث اور نیک لوگول کے واقعی کے دائی عزائی نے ایک اورا میان دیث اور نیک لوگول کے واقعیا

اور ایمانی تربیت کی ذمرداری کی فصل میں ہم یہ ذکر کریے ہیں کہ پہلے 'رہا نے کے لوگ اپنے بچول کی تربیت

کالتنااتها اکیاکرتے تھے، اور مہارسے مجھ ارساف مالین اور الن کے والدین سرطرے اپنے بجول کواستا و سکے پاک بھیجتے تھے ؟ جینا نچہ برطرات استاذہ علم کوسب سے بہلی نصبیت یرکرتے تھے اور شورہ یہ ویتے تھے کہ وہ ان سے بحول کو قرآن کریم کی تعلیم دیں اور اسے یادکولین ، تاکران کی زبان درست میں وروح میں باندی اور دل میں خشوع بدا ہو۔ اور آنکھول میں آنسوا میں اور ایمان واسلام ان کی نفوس میں اسٹے موجائے اور مجروہ قرآن واسلام کے سواکسی

پیزکور تورنظام اور قانون تیمجیس به

ال کے اصلاح ہیں اسی سے ہوگی اسی ہے ہولینا پا ہے کہ اس امت سے خرکے لوگوں کی اصلاح ہیں اسی سے ہوگی جس سے اس امت کے بیعنے لوگوں کی اصلاح قرآن کریم کی لاوت اس برعل، اور اس کو اپنی زردگی ہی طاح ہیں اصلاح کی اور اور تقیقی طویے اسلام کو نافذکرنے سے حامل ہوئی تھی تواس امت سے ہوئی ، اور ان کوعزت اسلام کو نافذکرنے سے حامل ہوئی تھی تواس امت سے ہوئی ، اور ان کوعزت اسلام کو نافذکر نے سے حامل ہوئی سطر یک ہم اسٹ ہوئی سے بیاکر ہم اسٹ کے اور خوالی کریم سے بدائریں ، ان کو است مجمعا بنگ ، یادکر این ، اور ان کوعزت حاصل ہوئی سطر یک میں خوالی کریم سے بدائریں ، اور اس کے مطاب بنی بنوائیں ، اور ان سے اس کے احکامات برعل کو این ، اگر ہم نے پر کرلیا تو ہم اس موجودہ و ویل قرآن برے مل موجودہ و ویل قرآن برے مل موجودہ و ویل قرآن برے مل موجودہ و میں اسلامی مست کی بنیا و برخ سے کہ اور اس کا محل تعمیر ہوگا ، ناکہ وہ اپنی عزیت و وقارا ورقوت وطاقت اور ثقافت ہیں دو سری توجود کو میں میں اسلامی موجود سے مقالم کرسکے ۔

اور تلاوت وعمل واحکام کے اعتبارے قرآن کریم سے ساتھ مرتبط کرنے والے ہول گے۔

اگرآپ نے یہ کرلیا توجب آپ کا بچہ اپنی دونوں آنکھیں کھونے گاتو وہ قرآن کریم سے بنیا دی احکام کے سواکسی ایسے قانون کونہیں جاتیا ہوگا جس پراس کا عقیدہ موا وروہ قرآن کریم کی شرعیت کے سواسی شریعت کو نبانا ہوگا جس سے قانون لیاجائے، وروہ اپنی روح کے لین خرشفا، وکامیا ب مرجم اور اپنی نفس کا علاج سوائے قرآن کریم اور سی کہ یات کوخشوع خضوع سے بیلے ہے کہ ورجہ کے دیے ہوئے گا، جب یہ مورت حال تحقق ہوجائے گی توآپ اپنے بچے کی دوحانی اورا میسانی واضلا تی تیاری کی منزل مقصود کو پہنچ جائیں گے، بلکہ آپ کا مثیاان توگول میں سے ہوگانس کی طرف

أنظيول مساشاره كياجا بالبيراس ليدكه وه دايت اورق اور را و راست برقائم بوگار جے ۔ بیجے کو اللہ کے گھرول کے ساتھ مربوط کرنا:

اس لیے کہ تر ندی حضرت ابوسعید ندری دنسی اللہ عنہ سے داریت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وم سے ارشا د فرمایا : " حبب تم سنی عسی کومسجد جانے آنے کا عادی دیکھیو تو اس سے مئومن ہونے کی گواہی دو " اللہ تعالیٰ نیں تا ہو فرمات بين:

الإنتها يَعْمُرُ مَسْجِ لَ اللهِ مَنْ أَمَنَ بِأَللهِ اللهِ مَنْ أَمَنَ بِأَللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَالْيَوْمِ الْاحِدِ وَ اَقَامَ الصَّلُوةَ )) . التوب 11 برادر آخرت كدن پراور فائم كيانماذكور

مربی محترم! آب کویہ یاور کھنا چا ہیے کہ سجداسلام کی نظریس الن اہم ترین ستونول بیں سے ہے جس پر سابقہ مام ا دوار پس فردِسکم کی تیاری اوراسلامی معاشرہ کی تعمیر کا دارو مذارر ہاہیے ، اورسٹ لانول سے دورِحاصراور تنقبل ہی تقبی سجد افراد ومعاشرے کی تعمیر میں بنیادی اساس ارکان ہیں سے رہی ہے اور رہے گی اس لیے کمسجد کے بغیر نہ آہے۔ *پیچکی روحانی وایمانی تربیت ہوسکتی ہے اور زاخلاقی ومعاشر تی تعمیر، اورسجد کے بغیر زا*پ الٹداکبر کی وہ آ وازسن سے ہیں جو آسان دنیا تک پینمتی ہے اور جذبات کو جنجہ وٹرتی اور دلول کو حکمت دیتی ہے اور نہی آپ کے پڑوسی العظيم الشال أواذكوس سكتے ہيں ۔

اومسجد كي بغيرسلان كو وعنظ ونصيحت اوروه كلمهُ حق سننانصيب نهيس موسكياحب كااثراس كُنفس وروح

، در جدسے بیر کا رہے۔ اور بس سے اثرے اس سے اصاسات وشعور میں ہیجان پیام وجا آہے۔ پر ہو آ ہے۔ اور بس سے انرے اس سے احکام ، اور دنیوی شغیم وترتیب، اور حلال وصدرام امور ،اور زندگی گزارنے کاطرز اور مسجد سے بنیرِ سلمان دین سے احکام ، اور دنیوی شغیم وترتیب، اور حلال وصدرام ونظام اورشرلویت کی بار مکیال نهیس جان سکتا .

ادرمسجد كي بغيرعام مسلمان مشرق ومغرب مح مسلمانول محيه حالات ومصائب اور بريشا نيال اورحاجات بهسسي جان سكتابه

اور سجد کے بغیر سلمان سے لیے یہ قطعاً ممکن بہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مہر بانی وشفقت سے بیش آئے، اور ان دونوں کی نفوس مجست شفقت ورحمت اور تعاون واتحا دو ہمدردی کی بنیاد ۔ پر ایک دوسرے کا

ریں۔ اور کوئی مسلمان اپنے یے مصیبہت سے وقت کوئی واورسی و منخواری اور گھبراہے و میریشانی کے وقت کوئی اطمینان وسكوان كى عجم مبحد كے علاوہ تهيس يا يا ـ

یر سبد سے دواعمال وکا میں جونبی کرم صلی التدعلیہ وسلم کی بعثت سے وقت اور آب سے بعدانے والے

حلفاء وخكاك كي زما ني ملي تمعير.

ا وراگرمسلمان به چاہتے بیں کہ اپنے اسلامی معاشرول \_ کوہر مگرمضبوط و تعکم بنائیں ،اور بیج راستے اور حبت وبنيا دبرربيل اورقوت اورغكم وثقافت ميس بهترين قوم بنيس اورلبدمين هبى وبيءزت ورفعست اورحكومت ومرتبر اور تشخص قائم رکھ سکیں ہوا بنداء نیں شرع سے توگوں نے قائم کیا تھا تومسجد کو ہمیشہ اسی معیار مرر مباچا ہیتے. مرتی محترم اکیا آب یہ جانتے ہی کہ مسجد کے اہم ترین تقاضول میں سے یہ اللہ کے ذکر کے ذریعے قلوب كواطمينان وسكوان ماسل بور سنية نبى كريم عليدالصلاة والسلام فرات بين ا (( إذا صودت م برماض الجند ف ارتعوا حب تم بنتي بنيچوں ـــــ گزدوتوج بياكرو محاب

قالوا: يارسول الله ومارياض الجنة من خرض كيا: الدالتُدك رسول جنت كم باغيج قال: حلق الذكس» . بامع ترمذى كيابيس ؟ آب في ارشا و فرايا : وكريك علق

مرفي محترم! كياآب جانتے بير كەسبىدىكے ايم تقاضول ميں سے قرآن كريم كارس و تدرس ہے؟ سنيے نبى كريم عليه الفسلاة

والسلام ارشا وفرات يي :

((وماأجتمع قوم في بيت من سيويت الله يشلون كتاب الله وبتدا رسونه بيبغهم إلانزلت عليهم السكينة، وعشيتهم الرحمة ، وحفته ما لملا تكة ، وذكرهم الله فيمن عنده )) .

متحطسكم

اور جمع نہیں ہوتی کوئی قوم اللہ کے تھروں میں سے كسى ككريس، اورتبيروه الله كي تحاب لل وت كري الأ اس كواكب مي برهي برها بن مكري كران برسكينت دا طمینان وسکون) نازل موتی ہے، اور تصبت ان کو ومانيليتيب، ورفرشفان كوكميرييت بي، اورالله تعالی ان کا ذکرہ ان فرشتوں سے ساھنے کرتے ہیں جراس کے دربارس موجود میں۔

مرتي محترم إكياآب كومعلوم بيه كهسجد سيماهم اغراض بيس بسيحاعث كى نمازسپ ؛ الاحظ فرمائيين كريم

ميامين تم توكون كووه جيزية تبلاؤل حبس يصالله تعالى گذابنول كومعا ف كرست يي اور درجات لبندفرك بیں بصحابے نے وص کیا اسے اللہ کے رسول ضور ملاہے آپ نے ارشا د فروایاکہ تکلیف کے وقت وضور کا ایمی طریقے سے کونا، اور برول کی جانب کٹرت سے مل کم

مىلى التُدعليه وللم ارشأ د فرما<u>ت مي</u>ل : (( ألا أ د لكم على صايحوا دله بدالخطايا وبرنع بهالدرجات؛ قالوابلي يادسول الله إقال: إسباغ الوضوعلى المكارة، وكثرة الخطا إلحب المسساجد وانتطب ارالصلاة لعبدالصروة

جايا اورايك ثماز كابعدود مري ثماز كانتظاركن

ف ذلكسم الوباط ، . ميخ سم

مسجدجا نے آنے اور اس کی طرف ہروقت رہوع کرنے میں جو فوائد ہیں جنی درجات کی بلندی اورگنا ہول کی معافی وه اس مصفلاوه مبی ، مل حظه فرما میصنبی کرمیصلی التد مدیسه و کم کا فرمانِ مبا یک ؛

مستخس في اليف كالمريس وضوكيا مجفرالتد كي كاول میں سے ی گھرکی طرف ہو نہ ہوا یک و بال التہ سمے فرعن میں ہے سی فرینے کو و کرے توس قدمور میں ہے سر کیب قدم پر کیگ گنا ومعالث ہی جانب وردومرے قدم پر یک درج باندہو ہاہے

سَرفع درجة ، المقاربة المعاربة ا در ای کے علا وہ سجدجانے پر قیامت سے روز کامل ویکمل ورکی لبشارت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی التہ علیہ وہم كامندرجه ذيل فران عالى الاخط فرمائيه:

۔ تاریخیع رہیں سجدوں کوجا سڈوو وراکوتسا مست کسے وٹ کال دیمل نورکی بشارت وسے و سجیے۔

لا يشر إمشا سُين في انقلم إلى المسجد بالأن المتام يدوم القياصة)) . ابودازد وترمذى

(اص تطهر في بيته شم صنى إلى

حيت صن جيوت الله ليقتضى فربيضت

من فرائض المدكانت خطواته

إحداهب تحط خدستة والأخرى

مرتی محترم امسی وال کی جانب جانے والوار اور اس کی طرف رہج سے کرنے والول سے لیے بی کرم کی التدملیہ وسلم كى ان احاديث وخوتخبر بول كى وحبرية آپ نوب مبت يجيد. او پخته عزم كرسكه اپنے بچول كا الله سك گرول ے ابھر پالے کرنے کی گوشش کیجیے تاکہ سجدول میں ان کی ارواح کی تر بہت اوعقلول کی صفال اور نفومس کی تہذیب وستهرانی ہو۔ اور تھیروہ اس می معاشرے کے افرا دے ساتھ ل کرا پنے اتحاد وو صرب کو ثابت کر سکیں۔

الرآب في الساكرليا وراس دامن علق كاخيال ركها ومسجد والعمر كاليعاق دامني ببوكيا. توسجيرآب اسيف بيشي كي روحانی ایمانی واخلاقی تعمیر میں انبی مطلوبر حوامسٹس کو پہنچے جائیں گے . بلکہ پھرآپ کا بیٹیاان لوگول میں ہے ہو گاحس كى طربت انتكليول مصاشارة أيا جاماً ہے . اس ليے كه وه مرابيت اور دين بق اور صارط ستقيم برقائم ہوگا۔

> د - پیچاکاالٹرے ذکرسے رابطہ پیاکرنا: ال يے كداللہ تبارك وتعالى فرما تے ميں: (( فَ ذَكُرُ وَفِي أَذَكُنُوكُ مِ ١٠٠). البقرة - ١٥٢

(( يائيھَ عَدِينَ اصَنو اذكُوْوا الله دِكُو

وتم مجد كويا وركهويل تم كويا و ركهول كاء

ا ہے ایبان والواللہ کوخوب مشرت ہے یا و کرواو

مبع وشام اکس کی نیج کرتے رہو۔

لتِنَيَّرًا ﴿ وَسَيِحُوكَ بُكْرَةً وَ اصِيدًا ١٥١٨ ج. ١٥١١

يحد حبب تمرنمانه مثيره ميكوتو يادكروات كوكفرز ... منتع اور لیشہ ہوتے .

الفَوَادًا قَصَيْتُمُ الصَّالُولَةَ فَأَذَكُرُوا اللَّهَ قِيلُمَّا وَ قُعُودًا وَ عَلَىٰ جُنُونِكُمْ ٥) . النسار ١٠١٠

ا وران کے علاوہ آل موضوع سے علق قرآن کرم کی اور دیگیر بہیت ہی آیات مبارکہ ۔

ت حض کی شال جوالٹد کو یا دکر نا ہے اوراس کی شال جوالتُدكو بالريس كريّازنده اورمرده كي كيه.

ا ور اسكيك كرنم عليه النسلاة والسالي في ارشاد فرمايا ، المشلالذي يذكر ربه والذي لاينكولله مشل الحی و المیت ، د میمی بی ی اور آب نے ارشاد فرمایا:

التذلعالي قيامت سمے روز بہت سى اقوام كوموتوں كے منبرون برنتیها سے گا ان کے بیروں پر نور کیسس رہا ہوگا سب ہوگ ان پرشک کریں گے، وہ لوگ ندا نبیار ہول گے دست بد اول کے ، ایک بدو گھٹے کے بل اور عوش کرنے ملك اسعالتدك رسول ال كاوصاف بالمينة اكريم انېيىن بېجان لىين، تو آپ ئے ارشاد فرما يا . وه وه نوگ و . مر جوالله مح لي يامي محبت كرسته بين اور مختلف

(البيعة فامناه أقوات ليوم المتيامة في وجوههم النسورعلى منا براللؤلؤ يغلهم النب س ليسوأب نبرارولانشهداء، مجثا أعداني على ركبتيده فقسال ايارسول الله حلهم لالعرفهم، قال: ((هـم المتعابون في الله من قيال شتى وب لا دشتى يجتمع ون على ذكر الله بىذكروشە)، -

بنده مجدست ببيا كمال كرباب ي بيل ال محساسة ولياسي برتا وكرتا بول، اور حبب ووم محصيا وكراب تومیں اس سے ساتھ ہوتا ہوں بھیرائروہ مجھے اپنے <sup>و</sup>ل میں یاد کر تا ہے توسی عبی اسے اسے دل میں یاد کر اپو اوراگروہ مجھے ی جامعت میں یا دکریا ہے توہیں اسے سی جاعت میں باوکر تا ہول جوان ہے بہتر ہوتی ہے ، اوراگر

قبیلوں اور مختلف شہروں کے لوگ میں ہوالتہ کے ذکر

کے لیے جمع بوتے ہی اورائس کا ذکر کرسنے لگتے ہیں۔

اورآب في ارشاد فرايا: ((أتاعندكن حندى بي، وأنامعه إذا ذكرنى ، فسإن ذكرنى فى نضه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرتي في مل ذكرته في مسلائع ايصنهسم ، وإن تشرب منى شبرًا تقربت إليه ذراعا والن تقسرب اليَّ ذراعاً تقربت منه باعثا.

وإن استانی یمشم. أتیته هرولهٔ ».

بخارى وتم

وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہو ہا ہے توہیں اس کے
ایک بائم قریب ہو تا جول اور اگر وہ مجھ سے ایک بائم قریب ہو تا جو تا اور اگر وہ مجھ سے ایک بائم قریب ہو تا جو تا ہوں اور اگر وہ میری طون پھیلانے کی مقدار) قریب ہو تا ہوں اور اگر وہ میری طون پھیل کر آتا ہوں۔

ذکر کامطلب یہ بے کہ مؤمن کو جو حالات پیش آتے ہیں ان سب میں التہ بل شانہ کی عظمت و بڑائی کا استحضار کرے چاہیے یہ استحضار ذمنی ہویا قلبی نفسی ہویا زبانی یا فعلی بچاہے کھڑے یہ بونے کی حالت میں ہویا بیٹھنے کی حالت میں ، لیٹنے کی حالت میں ، ایک میں ایسے کا سے کرنے میں جسے مؤمن کا مقصد اللہ کی رضا کا مصول ہو ، قرآن کرم کے میں ۔

مزم مناسبتوں میرذکر سے یہی معنی بیان کیے ہیں ۔

جنانيد ذمنى نفسى ذكرسے بارے ميں قرآن كريم ميں ارشا دے:

الرِجَالُ ﴿ لَا تُلْمِيْهِمْ يَجَارُةٌ وَلَا بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ السِي وَكَ بَهِ مِن اللّهِ وَ إِنْ اللّهُ وَ الْرَاحُ وَ اللّهُ وَ الْرَاحُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

اورقلبى ذكركم بارس السادربانى ب: الرشادربانى ب: الآكذين مَنُوا وَ تَظْمَدِنُ قُلُوبُهُمْ بِيذِكْرِ اللهِ اللهِ اللهِ تَظْمَيِنُ الْقُلُوبُ فَي ) . الله يذكر الله تَظْمَيِنُ الْقُلُوبُ فِي ) .

وہ لوگ جوامیان لائے اور ان کے دل جین باسے میں اللہ کی یاد سے مسن لیمیے اللہ کی یادی سے دل مین پاتے

لرعد – ۲۸

اورقرآن کریم کی تما) وہ آیات بن میں النّہ طل شانہ کے ذکر کا مکم دیاگیا ہے ال کے ضمون ہیں اسانی ذکر سب سے پہلے داخل ہے ، اس لیے کہ اس ذکر سے ذکر نفلی سب سے پہلے مراد ہوتا ہے اور حکم ہی اس کا ہوتا ہے اس کی مزید تاکیہ حضرت ابو ہر بریہ ہوئی اس کا ہوتا ہے اس کی مزید تاکیہ حضرت ابو ہر بریہ ہوئی اس کا ہوتا ہو کی مزید تاکیہ حضرت ابو کی مزید تاکیہ حضرت کے ساتھ ہوتا ہول سے کہ رسول النّہ حلی النّہ علیہ والی النّہ عزوجی فراتے ہیں : میں ایسے بدر سے کے ساتھ ہوتا ہول جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس سے ہوز میں میرے ذکر سے لیے حرکت کرتے ہیں ، اور ترمذی حضرت عبدالتّہ بن بہتے دوایت کرتے میں الار ترمذی حضرت عبدالتّہ بن بہتے روایت کرتے ہیں الار ترمذی حضرت عبدالتّہ بن اللّه عند سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے عض کیا : اے اللّہ کے رسول اسلام کے احکامات

بهست زیاده میں،آپ مجھے کوئی ایسی چیز تبلا و یہے کہ جسے میں نوب منبوطی سے تھام لول، تو آپ نے ارشا د منسرمایا :

الله ين الله ين الله عن الله ع

ذکراسانی میں وہ تما) ما تُور دعا میں تھی دال ہیں جونبی کرم ملی اللہ علیہ وسلم سے سیجے سند سے مروی ہیں یاصحابہ کرام ضی اللہ عنہ م الرسلف صالحین رحم اللہ سے مروی ہیں ، نواہ ال کا تعلق صبح وشا کی دعاؤل سے ہو ، یا کھانا کھانے اور اس سے فارخ ہونے کی دعائیں ہوا سے نکلنے کی اور اس سے فارخ ہونے کی دعائیں ہول یا تہجد اور دنیا کی مخلوقات کو دیکھ کر بڑھ سے کی دعائیں ہول ، اسی طرح ذکر لسانی میں یاسونے اور جاگئے کی دعائیں ہول یا تہجد اور دنیا کی مخلوقات کو دیکھ کر بڑھ سے کی دعائیں ہول ، اسی طرح ذکر لسانی میں اللہ سے وہ فریا دس اور حونبی کرم علیہ الصورة والسلام اللہ سے وہ فریا دس اور حونبی کرم علیہ الصورة والسلام سے منتقل ہے۔

اورفعلی ذکر کے سلسلہ میں قرآن کریم میں ارشاد باری ہے:

ال فَيَاذَا قَضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَفِرُ إِنْ فِي الْأَذِضِ مِهِ وَالرَّهِ الْأَنْ مِنْ بِرَمِيومِهِ وَ اور وَابْنَغُوا مِنْ فَضُلِ اللهِ وَاذَكُرُوا اللهَ كَنِبُرًّا اللهَ كَنِبُرًّا اللهَ كَانِبُرُ اللهِ وَاذَكُرُوا الله كَنِبُرُّا اللهُ عَلَيْهُ اللهِ وَاذَكُرُوا الله كَنِبُرُ اللهِ اللهِ وَاذَكُرُوا الله كَنِبُرُ اللهِ اللهِ وَاذَكُرُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

الله تَ فِي خَلْق السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
اللّهِ وَالنّهَارِ الْأَيْتِ لِلْوَلِ اللّهُ اللّهِ الْأَلْبَابِ فَي السَّهُ وَ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ الل

﴿ وَكُرِيْسِ قُرَانِ كُرِيمٍ كَى تُلاوت بِمِي شَائِلَ بِدَاك لِيهِ كَدالتُّد تَعَالَى فَرَاتِ مِينَ : (( إِنَّا تَصُنُ مَزَّ لِنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لِيكَا فِظُولَ )) الحِرِيهِ ﴿ مِيمَ مِنْ يَنْفِيمَت اَدرى بِداوريم بِي اس كَنْهُ إِن مِن .

له ا ذکارود عا دُل کے لیے مندرجہ ذلی کتب الا خدفر مایئر، ۱-۱ما کودی کر کتاب الا دُکار۔ ۲-اما کتب پرکی کتاب الما تُولات، ۲-مشیخ عبدالتر مراج الدین کر کتاب سلاد عیتہ والا ذکار "نیزمولانا تعانوی رصرالتدک" مناجاتِ مقبول" اورمولانا عاشق البی صاحب کی دمسسنون وعائین " پر

💠 ذكر مي علم حاصل كرنا اورعلمار ہے پڑھ خاتھى داخل ہے ، اس ليے كەاللەت بارك وتعالى فرماتے ميں ؛ ((فَ سُأَلُوا أَهُن الذِّلْو إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ، رنبير، سيس سوتم الله قاب سيد يوجيه وتميعو الرتم علم نهبين ركيته. و فرائد من مقصود الله كى مبيادت سى بهاك ليد كه التدتيارك وتعالى فرمات بي :

(( يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمُّنُواْ إِذَا نُودِي لِلصَّلُوةِ مِنْ السَّالِينَ وَالو جِبِ مَبِعَ كَ وَن وَال كَبِي جَائِ مَار

مرقی محترم! آپ سمجھ کئے کہ ذکر سے کیا مراد ہے ؟ کیا آپ نے یہ جان لیا کہ ذکر سی ایک حالت کے ساتھ خال نہیں ہے، اور اس کامفہ وم کسی مفصوص معین طریقیہ سے ساتھ مختص نہیں ہے ؟کیاآپ نے محسوس کر لیا کہ ذکر کیا السي نفسياني حالت بسب جوم تومن كواس مقاً كك ببنجا ديتي سبيحكه وه ببيشه التدكي غظمت كاستيضا ريكه. جب آپ نے بیر جان لیا اور سمجھ لیا تو تھیرآپ بیر توری کوشش کریں کہ آپ سے بیھے کی تر ہیت ان خطوط وومعانی پر بولدا سے ہروقت الند کی عظمت کا ستحضا ریسہے تیا کہ وہ ابتد سے نہائی بریمبی ڈیسے اور طاہری طور پڑھی ، اور اعضے بیٹھنے

بین مجی اور پیلتے بچمرتے بھی، اور حالت سفر میں بھی اور حالت اقامت ہی بھی، اور کو چی کرنے میں بھی اور تقیم ہے میں تهمی، اورحالت حبّاً میں تھبی اورحالت اقامت میں تھبی، اور گھر بیل تھبی اور بازا رمایں تھبی اور مبرعبگر ، کہ وہ ان بوگول میں

سے بن بھائے جن کوالٹر تعالی نے اپنے دیج ذیل فرمان مبارک ہی مرا دلیا ہے:

الله نَعْمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّيْنِينَ إِذًا فُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَجِلَتْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولرج بیل اورجب ویراس کاکل پیدها جائے وان كايبان رياده بهوجا باستے اور وہ ، پيٹے رہ پر بحجروسہ

قُنُوبُهُمْ وَإِذَا سُبِيتَ عَنْيِهِمْ وَإِذَا سُبِيتُ رَا دَثْهُمْ إِيمَا نَا وَعَارَبِيهِ مِرْ يَتُوكَّنُونَ ﴾ وَعَارَ بِيهِ مِرْ يَتُوكَّنُونَ ﴾ و

وافعی اگر اللہ تعالی کا ذکر بیجے میں جاگزین ہوجائے ،اور الندکی ذات سے مراقبہ کی کیفیت اس میں راستے ،وجائے توبچه عبادت گزار، نیک صالح اورالنّدی طرف رجوع کرنے والا بااخلاق وہا وقاربے گا.اور نہسسی معصیت ہیں گرفیار ہوگا ورئے سی فاستہ وبرائی کا رکا ہے کرے گا،اور نہ کوئی گئ ہ کرے گا،اور بخدا ہیے میں تقوی ونیکی کمنتہی ہی ہے۔ واقعی اسلاً کا ترمیت کا نظام اورطریقیه کتناعظیم و زبردست ہے۔اگراس کی تبلائے بوے طریقیہ پرمرفی جلیس ا و ر والدین و معلمین ان کے قوا مد کولازم کیولیس توہبت بڑا کا م ہوسکتا ہے۔

اس میسا سے مرفی محترم!آپ کو بیاسیے کہ آپ ذکر سے مختلف اقسام وانواع سے الن معانی سے مطابق الیسنے يجے كى تربيت كري جن كا تذكره بيلے ہو جيكا ہے۔ تاكه آپ كابچه افلاص تقوى النه جل شاند كے مراقبے اور مرحالت میں اس کی عظمت سے اتحضا رکی کیفیت پر را سے بلے اگر آپ نے پر رایا تو آپ اس منزلِ مقصود کو پہنچ ہوا بیس سے جو آپ

نے اپنے پیچے کی روحانی تعمیراورا مانی واخلاقی تیاری سے سلسلہ میں مقرر کررکھی ہے، بلکہ آپ کا بیٹاان توگول میں سے بن جائے گاجن کی طرف انگیول سے اشارہ کہا جا تا ہے ، اسس لیے کہ وہ ہابیت اور دین حق اور صرا کیستقیم مربوا کم ہوگا۔

٥ - نوافل ك ساته في كاربط بياكرنا: اس مي كدالله تبارك وتعالى فرمات ين

(( وَ مِنَ الَّذِلِ فَتَهَجَّدُهِ ۖ نَافِلَةً لَكَ ﴿ عَسَى اَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحْمُوْدًا ﴿ ) .

بنی اسرائیل ۔ ٥٩ ا ورنب كريم سلى الته عليه ولم إرشا دفرمات بي : ((. وصف تعسرب إلى شبرًا تقرب إلىد ذراعا، ومن تعترب إلى ذراعت القربت إليسه سياعتا، وإذا أقب ل إلم تبييم يمشم أقبلت إليه أهرول).

ا در اس کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم فرواتے ہیں: المامن عبد مسلم بيملى لله تعيالي فى كل يوم اثنتى عشرة ركعة تطوعت

غيرالفريضة إلابني الله لدبيًّا في الجعنة) ميخ لم ِ نَفْل <u>ہے مرا</u> دفرض سے علا وہ عبا دست ہے ج<sup>ئب</sup>س *سے* بهانی کونقل نمازروز ۔۔۔ کی اہم اقسام یا دولا دول تواس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے تاکہ وہ خود بھی اس بڑل کرے اور اپنی

اولاد اورابل وعیال کوجی اس کاعادی بنائے: الف - تغل نمازي

ا . چاشت کی نماز : ال لیے که امام سلم حضرت ابو ذر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صالم لله عليه وللم في ارشا د فرطايا:

ا میں ہے سرخص کی مربول کے جوڑ پر ایک صدقہ داجب ہوجاتا ہے، اور اس کی طرف سے وہ دورتیل کھا '' ترمیں سے سرخص کی مربول کے جوڑ پر ایک صدقہ داجب ہوجاتا ہے، اور اس کی طرف سے وہ دورتیل کھا''

ادر کھے رات قرآن کے ساتھ جاگتے رہے، یہ آپ کے اسے زیادتی ہے۔ قریب ہے کہ آپ کا بروردگار آپ کو مقام محودين كعظ كروسك.

(الترتعال فواتے ہیں) ادر سختص مجمد سے ایک بالشت قریب آباہے میں ایک استحداس کے قریب ہوتا ہوں ا ورجو ایک المحدمیرے قریب آباہے میں وولوں باتھوں کے درمیان کے فاصلہ کے برابراس کے قریب أبهونء ورحب وهميرى طرف ميل كرآنا بسي تومين اس كى طرف دوركراً ما جول .

كونى السامسلمان بنده بهيس جوالتدك ليرروز فرفل مصالاوه بإره ركعات نفل پڑھے مگريكرانترتع الل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔

بيهيه بهت ي مناسبات ومواقع بي، اوراگري اين مرني

كرتى ميں جوتم میں ہے كوئى شخص چاشت سے وقت بڑھتا ہے۔

ا دراہ مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرطایا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم پاشت کے وقت چار دکھات پڑھا کرتے تھے۔

ہاشت کے وقت چار دکھات پڑھاکرتے تھے ، اور جننی چاہیے دکھات کی تعدا دبڑھا لیاکرتے تھے۔

اوراہ مسلم حضرت ام ہائی رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و کم آٹھ دکھات پڑھ سے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و کم آٹھ دکھات پڑھ سے محمد قوات ہیں روایات ہے میعلوم ہواکہ چاشت کی نماز کی کم اذکہ دور تعمیں ہیں اور درمیا نہ در حبہ چار رکھات اور افضال آٹھ کھتیں ہیں اس لیے آوی حقیق کے اس بیار کھات ہوا ہے پڑھ ہے۔ اس نماز کا وقت سورج نسلنے کے آدھ گھنٹے کے اور کھنٹے کہ اور کھنٹے کے اور کھنٹے کہ اور کھنٹے کے اور کھنٹے کہ کہ کہ کہ کھنٹے کے اور کھنٹے کی کہ کہ کو کھنٹے کے اور کھنٹے کے اور کھنٹے کے اور کھنٹے کے اور کھنٹے کی کھنٹے کی کھنٹے کہ کو کھنٹے کہ کو کھنٹے کے اور کھنٹے کی کھنٹے کہ کو کھنٹے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کھنٹے کی کھنٹے کر کھنٹے کر کھنٹے کہ کھنٹے کہ کھنٹے کو کھنٹے کی کھنٹے کہ کو کھنٹے کے کہ کو کھنٹے کہ کو کھنٹے کہ کہ کو کھنٹے کے کہ کھنٹے کہ کے کھنٹے کے کہ کو کھنٹے کی کھنٹے کہ کو کھنٹے کی کھنٹے کہ کھنٹے کہ کے کہ کو کھنٹے کے کہ کور کھنٹے کے کہ کھنٹے کی کھنٹے کو کھنٹے کے کہ کو کھنٹے کے کہ کو کھنٹے کے کہ کو کھنٹے کے کہ کو کہ کو کھنٹے کے کہ کو کھنٹے کے کہ کو کھنٹے کے کہ کو کہ کے کہ کو کھنٹے کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کھنٹے کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھنٹے کے کہ کو کھنٹے کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھنٹے کی کھنٹے کو کھنٹے کے کہ کو کھنٹے کے کہ کو کہ کو کہ کو کھنٹے کو کھنٹے کے کہ کو کھ

۲- نمازا دا باین: یمغرب سے بعد تھے رکعات ہیں ،اس لیے کہ ابنِ ماجہ حضرت ابوہ سربرہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنی کریم سلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا جسس شخص نے مغرب سے بعد تھے رکعات اس طرح تیں کہ ان سے دوران کوئی بری بات نہ کی تو یہ چے رکعات بارہ سال کی عبادت سے برابر بردتی ہیں ،اگر کوئی شخص دو کعتیں کہ ان سے دوران کوئی بین ،اگر کوئی شخص دو کعتیں

یرط صلے تب میں کافی ہے۔

۳- تعیبات المسجد: اس می که امام مسلم حضرت الوقها ده ضی الله عندست روایت کرتے بین که سول النهای مسلم علیہ و کم فرات الله عند میں الله عند مند الله عند و کونت کا مسلم حضرت الوقهات علیہ و کم نے ارشاد فرطایا ، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل بروتواس وقت یک زبیتھے جب تک دورکعت فرط حدے۔

م- وضوئے بعد کی دورکعتیں : اس لیے کرانا محفرت ابوہ رمرہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: مصورت ابوہ رمرہ وضی اللہ عنہ ولم نے حضرت بلال سے فرطایا : مجھے وہ عمل تبلاؤ ہواسالم قبول کرنے کے بعد تمہیں سب سے زیادہ امید دلانے والا ہو، اس لیے کہ میں نے جنت ہیں اپنے آگے تمہارے ہوتوں کی آواز سنی ہے ، انہول نے عرض کیا کہ ہیں نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا ہس سے مجھے سب سے زیادہ توقع وابستہ ہوسوائے اس کے کہ دن ورات میں حب بھی میں نے وضور کیا تو اس کے بعد اللہ نے مجھے بہتی توفیق وی اتنی نماز ضرار براجہ کی اللہ علیہ وابستہ ہوسوائے میں اللہ علیہ وابستہ ہوسوائے میں اللہ عنہ کرائے کی اللہ میں اللہ عنہ کرائے کہ تر ذری حضرت ابوہ بریرہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کرائے کی اللہ علیہ وابستہ کہا ذریا ہے اس کے بعد سب سے افضل نماز تہجہ کی نماز ہے۔

ا ورُسلم مصرت جابر نئی الله عندسے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی و کم نے ارشاد فرمایا : اِت کوایک ای گھڑی ہوتی ہے کہ جے کوئی مسلمان آدمی اس حالت ہیں نہیں یا اگہ وہ دنیا وا خرت سے امور ہیں سے کسی خیر کومانگیا ہومگر رکر اللہ تعالیٰ اسے وہ موطا فرمادیتے ہیں اور میں عاملہ ہررات کو مہو اُسے۔

اور ترمزی حضرت ابوامامه رضی التُدعنه سے روارت كرتے ہيں كررسول التُدهلي التُدعليه ولم نے فرمايا: رات

کے قیام کولازم کچووال لیے کہ یہ نیک دصالح توگول کی عادت ہے، اور سب تمہارے رب سے قریب کرنے کا ذراجہ ہے، اور برائیول کا کفارہ ہے، اور گنا ہول سے رہے نے والی ہے۔

سر تہجدی کم از کم تعداد دورکعتیں ہیں۔ اور زیادہ کی کوئی حدیثیں ہے۔ نوافل ہیں سب سے افضل تہجدی نماز ہے اس لیے کہ اس میں اخلاص زیادہ ہو ہاہیے۔

۱۰- نماز تواقی بیس کی بیس کونئیں دس سلامول سے ساتھ دمفان کی مررات کو بڑھی جاتی ہیں، ترادی عشار کی فرض نماز کے بعد جاعمت کے ساتھ بڑھی جاتی ہے۔ اس لیے کہ بہتی حضرت سائب بن بیزید رضی الشرعنہ سے عشار کی فرض نماز کے بعد جاعمت کے ساتھ بڑھی جاتی ہے۔ اس لیے کہ بہتی حضرت سائب بن بیزید رضی الشرعنہ سے روایت کرتے بیس کر انہول نے فروایا : وہ حضرات (صحابہ) حضرت عمر بن خطاب رضی الشرعنہ کے دور میں طول قیا کی سیس رکھات بڑھا کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی الشرعنہ کے دور میں طول قیا کی دھرسے عصا (مچرموی) برشک لگالیا کرتے تھے.

٤- نماز استغاری: دورکعتیں پراه کر وه وعا پرامی جاتی ہے جسے حصرت جابر دضی اللہ عنہ نے روایت کیا

دعایں جب خطرکت یدہ انفاظ ھنڈاا کا مُسَی پر پہنچے تو (دل میں) اس نٹرورت کانا کے لیے سے لیے استخارہ کرریا ہے۔ کے استخارہ کرریا ہے۔ کے استخارہ کرریا ہے۔ بھراس سے بھرور نے کی طرف البیدست راغب ہو یا اس سے بھرور نے کی طرف ۔

٨ - نماز حاجت : وو كعنتيل برهم جاتى بين تهران ميد بعد مندر به ذيل سنون وماثور وعابر طى جاتى ب:

لَا إِلَىٰهُ اللهُ الْحَلِيٰهُ الْكَلِيْهُ الْكَلِيْهُ اللهُ الله

نہیں ہے کوئی معبود سوا ہے تیم وکریم اللہ کے بیاک ہے اللہ ہوکہ رب ہے تھی مرش کا، تما العریفیں ہیں اللہ اللہ ہے اللہ ہوکہ رب ہے تھی مرش کا، تما العربی ہیں اللہ سے اللہ کا اللہ ہوں ایسے اعمال کا جو آپ کی رحمت کے موجب ہوں اور آپ کی مفغرت لازم کرنے والے اور مرزیکی ہیں ہے کچے دھتہ، اور میر گنا، ھے سے کچے دھتہ، اور میر گنا، ھے سے کھوٹ ہیں کہ میں کو معاف فرادی، میراکوئی گنا، دھیوٹ ہیں مگریہ کہ اس کو معاف فرادی، اور ذکوئی اور ذکوئی ایسی حاجب ہیں ہوں آپ کی رصانا ہو مگریہ کہ آپ ۔ اسے پورا فرادی اے ارجم الراحمیوں (تمام کی کہ آپ ۔ اسے پورا فرادی اے ارجم الراحمیوں (تمام کی کہ آپ ۔ اسے پورا فرادی اے ارجم الراحمیوں (تمام کی کہ کے والے )۔

والوں سے دیادہ دم رسے دائے اللہ الدراتب کی اسے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی طرف آپ کے طرف آپ کے خرکی اللہ علیہ وہم نبی رحمت کے ذرایعہ متوجہ ہوتا ہول، اسے محمد رسلی اللہ علیہ وہم ) میں آپ کے ذرایعہ اینے درب کی طرف انجی حاجب و مزوت میں متوجہ ہوتا ہوں ، کرمیری عاجت یو یی ہوجائے۔

اسے اللہ ان کی سفارش میرے لیے قبول فروا کیجے۔

الآللهُ عَلَيْ إِلَيْ السَّالُاتُ وَاتُوحَتِهُ السَّالُاتُ وَاتُوحَتِهُ السَّالِثُ وَاتُوحَتِهُ السَّالِثُ السَّالِثُ السَّالِثُ السَّالُةِ السَّالُةِ السَّالُةِ السَّالُةِ السَّالُةِ السَّالُةِ السَّالُةِ السَّالُةِ السَّالُةِ السَّالُةُ اللَّهُ اللَّه

؛ ؛ ب ـ نفل روزیے:

نفل روزه کی دلی وه روایت ہے جے امام سلم نے اپنی سیمے میں حضرت ابوسعید ندرسی رئی التد عندے وات کیا ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا: اللہ کا کوئی الیا بندہ نبہیں جواللہ کے اِستے میں ایک دن کا بھی روزہ سکے مسکر یہ کہ اللہ تعالی اس کے جیبرے کوجہنم ہے سیستر سال دور فرمادیتے ہیں

## روزے کی بہت سی اقبا ) دانواع میں:

ا عوف (فوی فوالعجه) کا روزی: ال لیے کمسلم حسنرت البوقیادہ رضی الشرعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کر منظم حسنرت البوقیادہ رضی الشرعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کر منظم اللہ علیہ وقم نے ارشاد فرمایا ،عرفہ کے دان کا روزہ ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس سے ایکسسسسال پیلے اور ایک سال لیعد کے گناہ معاون ہوتے ہیں۔

۲۰ عاشورا، ( دس محرم) اور فو معدم کاروز ۱۰ اس لیے کہ سم حضرت قیادہ دشی اللہ عنہ سے روایت کم تے ہیں کہ عاشورا، ( دس محرم) اور فو معدم کا روز ۱۰ اس کے کہ سم حضرت قیادہ دسے گناہ معیاف ہیں کہ عاشورا، کے دن کاروزہ، اللہ سے مجھے امید ہے کہ اس سے ایک سال قبل وایک سال بعدے گناہ معیاف معیاف

ا ورحضرت ابن عباس رنبی التُدعنها رسول التُرصلی التُدعلیہ فیم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ، اگرہیں آئندہ سال زندہ رہاتونوم م کا بھی روزہ رکھول گا . یہ بھی دیست ہے کہ عاشورا ، سے ساتھ گیارہ محم کا روزہ رکھولیا جائے بیا کہ آئندہ سنداح یہ کی دوایت ہیں آرہا ہے ، اور اس ایک اور روز سے سے طلنے کی حکمت ہے ہے کہ میہود کی مخالفت ہوجائے ، تاکہ امت اسلامیہ اپنی عبادت ہیں دوسرول سے ممتازیے ، امام احمد نبی کریم کی التّدعلیہ ولم سے روایت کرہا تا اللّہ علیہ ولم سے روایت کرہا ہے اور اس سے ایک روزہ کے اور اس کے ایک روزہ رکھو۔ کی مخالفت کرو، اور اس سے ایک روزہ دی کو روزہ کی مخالفت کرو، اور اس سے ایک روزہ دی کو دورہ کی مخالفت کرو، اور اس سے ایک روزہ دی کو دی اور اس سے ایک روزہ دی کے دورہ کی مخالفت کرو، اور اس سے ایک روزہ دی کی دورہ کی مخالفت کرو، اور اس سے ایک روزہ دی کی دورہ کی مخالفت کی دورہ کی کا دورہ کی کو دیا کی دورہ کی کی کا دورہ کی کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کو دیا کا دورہ کی کو دیا کا دورہ کی کو کا دورہ کی کو کا دورہ کی کو کا دورہ کی کو کا دورہ کی کی کروزہ دی کو دیا کا دورہ کی کو کی کا دورہ کی کو کا دورہ کی کا دورہ کی کی کے دورہ کی کروزہ دی کو کی کا دورہ کی کروزہ کی کو کا دورہ کی کو کی کا دورہ کی کو کی کا کا دیا کی کا دورہ کی کو کی کا دورہ کی کی کی کا دورہ کی کروزہ کی کو کی کا دورہ کی کو کان کی کی کا کو کی کا کو کی کی کا دورہ کی کی کروزہ کی کی کا کو کی کا دورہ کی کی کی کی کی کا کو کی کا کی کا کروزہ کی کا کی کروزہ کی کی کو کی کا کی کروزہ کی کا کی کا کروزہ کی کی کی کا کروزہ کی کی کو کا کروزہ کی کی کی کی کی کروزہ کی کروزہ کی کی کروزہ کی کروزہ کروزہ کی کروزہ کی کروزہ کی کو کی کروزہ کی کروزہ کرا کی کی کروزہ کروزہ کی کروزہ کی کروزہ کروزہ کی کروزہ کی کروزہ کروزہ کی کروزہ کی کروزہ کروزہ کروزہ کروزہ کی کروزہ کروزہ کروزہ کی کروزہ کروزہ کی کروزہ ک

۳ - شوال کے چھ دوزے : اس کیے کمسلم حضرت ابوایوب انصاری شی الترعنہ سے دوایت کمتے ہیں کہ نہی کریم سے اوایت کمتے ہیں کہ نہی کریم سے اور ایس کے بعد جھ دوزے ماہ ہیں کہ نہی کریم سلی التّد علیہ ولم نے ارشاد فرمایا : سبی مصل نے دمضان سے دوزے درکھے بھراس کے بعد جھ دوزے ماہ شوال سے دستھے تو یہ الیا ہے کہ گویا بودے سال بھر کے دوزے درکھے .

۲۰۱۱ مین کے تابن روزے ؛ اس کے ترمذی حضرت ابو ذربنی التّہ عندسے روایت کرتے ہیں کہ رسول التّہ عندسے روایت کرتے ہیں کہ رسول التّه عند سے رکھو توتیرہ چودہ اور بندرہ تاریخ میں دن سے روزے رکھو توتیرہ چودہ اور بندرہ تاریخ سے روزے رکھا کرو۔

۵ - بید اور جمعدات کا دو فی ۱: اس میے کر ترمذی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی الشرعلیہ وہم ان دو دنول کے روزے رکھتے تھے ،اور آب ہے جب اس کے بارے میں دیا فت کیا گیا توآپ نے ارشا دفرایا: پیروج عرات کو اعمال کی سال کے دوائیں کے جائیں کہ میں دورہ دامول کو اعمال کی حالت میں جیجا ہے جائیں کہ میں دورہ دامول کہ ایس کا ایس کا ایس کے جائیں کہ میں دورہ دامول کہ ایس کا کہ میں دورہ دامول کہ میں دورہ دامول کی ایس کی جائیں کہ میں دورہ دامول کا کہ ایس کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کی کا کہ کہ کی کا کہ کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کہ کی کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کی کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کا کہ کا

ے ایا ہین چا ندیمے ہرمہینہ کی تیرہوں چودھوں اور پندرھوں تاریج کو کہتے ہیں، ان کوہین اس لیے کہتے ہیں کہ ان ونوں میں آسان چا ندکی دوشنی سے دکیش ہوتا ہے۔ ۲ - ایک ۵ ن دوز د دکهناا و دایک ۵ ن افطار کرنا: دلین دوزه نه دکهنا) اسے صوم داؤدی کہتے ہیں اسس کے کہنے ہیں اسس کے کہنے ایک کے میں اسس کے کہنے ایک مفروت عبداللہ کا رفتہ میں اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرا یا کہ ایک دان دوزہ دکھواور ایک اللہ علیہ السلام کا دوزہ ہے اور یہ افعنسس کرایک دان دوزہ دکھواور ایک دفرہ نہ دکھو) یہی حضرت داؤد علیہ السلام کا دوزہ ہے اور یہ افعنسس ترین دوزہ ہے۔

اس کے علاوہ اور وہ دل اور مہینے جن میں روزہ رکھنا احادیث سے بابت ہے۔ یا درسے کہ جو تحص نفل روزہ رکھے تواس کے لیے سی وجہسے روزہ افطار کرنا جائز سیے البتہ اس کی قضا کھنا واجب ہیے۔

یه وه ایم نوافل بین جن کا امادیث مبارکه سے ثبوت ملّا ہے۔ اور سیال عظیم نیک کامول میں سے ہیں جو ہندہ کو اللہ تعب اللّٰہ تعب کے سے قریب کرتے ہیں اور اس کے فنس میں تقوٰمی کا احساس اور فیمین کی طما نینت اور ایمان کی ملاو راسنج کرتے ہیں ۔

ال یے اے مرفی محرم اآپ بیگوش یمیے کہ آپ نود اپنے عمل سے بچل کے بیے شاندار نموندیش کریں ،
اور خود نفل نماز وروز ہے کو اختیار کریں تاکہ وہ آپ سے یکھیں اور آپ کی افتدار کریں ، اور اپنے عمل کے ساتھ ساتھ
ان کی رہنائی بھی کریں اور پندوموعظت اور نصیحت بھی کریں ، اس لیے کہ نوافل کے اجرو ٹواب حاصل کرنے اور نوافل کوعل میں لانے کی دعوت وینے سے آپ دکھیں گے کہ آپ سے اہل وعیال اور پیچنفل نماز وروز سے کے عادی بنیں گے ، اور مخصوص او قات اور مخصوص و نول میں ان نوافل کوعلی تعلیق دیں گے ادر عملی جامر پہنائیں گے ۔
بنیں گے ، اور مخصوص او قات اور مخصوص و نول میں ان نوافل کوعلی تعلیق دیں گے ادر عملی جامر پہنائیں گے ۔
بزا نوافل کے ساتھ یہ ارتباط بی کے کی ایمانی وروحانی شخصیت سازی اور اضلاقی و نفسیاتی تیاری کے براے عوامل میں استہ میں استہ کے مراقب کی کیفیت پدیار تی ہے اور ہر مالت میں استہ کی عظمت کے سے مفار کا باعث بنتی ہے ۔

ا ہے مرفی محترم! اگراآب نے برکرایا تواآب اس منزل مقصود کو پہنچ جائیں گے جو روحانی ربط اور ربانی شخصیت ای سے پیسے طلوب و مقصود ہے۔ بلکہ آپ کا بچہ ان توگوں ہیں سے بن جائے گاجن کی طرف انگلیول سے اشارہ کیا جا آ ہے اس لیے کہ وہ دایت اور دین تق اورص اطرمت تقیم مربق ائم بوگا۔

و- بيح كاالتُّدتُناكُ مِن شَاز مِيم أُقبه معدربط بِداكِرنا: اس ليح كه التُّدتناكي فرمات مِن :

((الَّذِي يَرْمكَ حِلْبَنَ تَنْقُوْمُ ۚ ۚ وَ تَغَلَّبُكَ فِي

الشّجِدِينَ⊖)) . الشّعار ١٩٠٠ و ٢١٩ اور فرايا :

ہوآپ کودیکھنا ہے جب آپ کھٹرے ہوتے ہیں اور نمازیو کے ساتھ آپ کی نشست و برضاست کو دیکھتا ہے۔

(( وَهُ وَمُعَكُمُ أَيْمَا كُنْتُمُ ». الحديد يم اورارشاد فرااي:

الَّ اللَّهُ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَنَى ۗ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي اللَّهُ لِلهِ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَنَى ۗ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي اللَّهُ اللَّالِي اللللْ

اوراك كيك كريم عليه الصلاة والسلام فرات بي : (( الإحسان أن تعبد الله كا نك تراء في المان من الله كا نك تراء في الله منان من الله في الله يواك).

ادر ارشاد فرمایا:

الااتق الله حيثماكنت، وأتبع السيئة المست تتممها، وخالف الناس بخلق حسن). بما مع ترمذى اور ارشا وفرما يا:

الاالكس مست دان نفسسه وعسل الما بعد المسويت، والعساجسزون أتبع نفسه هوا ها وتمنى على اداله الله مسافف ». جامع ترزى

ا شیع نفست هواها و مهمی علی احله الأسانی ). جامع تریزی و تران کرم کی آیات اور احاد میث نبویه سے اس مجمود

قرآن کریم کی آیات اورا حادیث نبویه سے اس مجموعے سے میعلوم ہو تاہیے کہ اسلام نے مسلمان فرد کی تربیت کا اس بنیا دیراہتمام کیا ہے کہ اس میں طاہرًا و باطنا اللہ کے مراقبے کی کیفنیت پیدا ہو ، اور ہر حرکت وسکون میں اپنی نفس کا محاسبہ کرسے ، اورا قامت و مفروونوں حالتوں میں اللہ کے ڈر کومحس کر ہے۔ ایسیم کی محترم یا حدی از را۔ بنر بھے سمہ یہ ابتدر اسلوں ، ایزائش صحب اور اس کی دل کی گھا ہُول میں مراقہ

اسے مرئی محترم! حب آب اپنے پہلے سے ساتھ یہ اسلوب اپنائی گے، اور اس کی دل کی گہرائیول میں مراقبہ میاسہ اور تقوی کے بیج بودیں گے، اور اس کو ہرکام میں اللہ کے مراقبہ اور ہرسوج بچار میں اپنی نفس کے محاسبہ ،اوراصال وشعور میں اللہ کے تقوی کو سامنے رکھنے کا عادی بنادیں گے تو بھروہ اپنے تمام اعمال واقوال اور تمام تصرفات میں مرف اللہ درب العالمین کے لیے پوئے اضلاص سے کام کرنے کی تربیت پائے گا اور بھروہ کوئی نیت اور کوئی کام بھی اللہ کی صفاکے علاوہ اور سی غرض سے زکرے گا۔

اور وه تمهارے ساتھ ہے خواہ تم کہیں تھی ہو۔

الله پرهیپی میسیس کوئی چیز زمین میں اور به آسمان میں .

انعلامی یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کروکہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور اگرتم اس کونہیں دیکھ رہے تو وہ تو تم کو دیکھے ہی رہا ہے۔

تم جہاں میں مواللہ سے ڈرو، اور برائی کے بعدا چھائی کرلیا کرواک سے برائی معٹ جاتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے انملاق سے پیٹیس آؤ۔

عقلمندوہ سپے بولئی نفسس کا محاسبہ کرسے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرسے۔ اور عاجز وہ مخص ہے جواپئی نفس کوخواہشات سے پیچھے لیگا دے اور اللہ سیے امید و آرڑویٹیں لگائے بیٹھے لیگا دے اور اللہ سیے امید و آرڑویٹیں لگائے بیٹھارہے۔

اس طرے وہ ہراچھے پاکیز شعور کی تربیت پائے گا. بلکہ ونفس کے آفات سے بیجے جائے گا بھیرنہ وہ حسد کرے گا. نہ کینہ رکھے گا. زینیل نحوری کریے گا. اور نہ فائی حقیراست یا سے فائدہ اٹھائے گا. اور اگر اسے کوئی شید طانی خیال یا نفس امارہ کا نفسانی کچوکہ لگے گاتو وہ فورایہ یا دکرسے گاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے ، اس کی بایس بھی سن رہا ہے۔ اور اسے دیکھے بھی رہا ہے، اور فورا وہ صاحب بصیرت اور نصیحت حاصل کرنے والا بن جائے گا:

الإِنَّ الَّذِينَ التَّقَوْا إِذَا صَسَّهُ مِ ظُلِيفٌ مِن صَ حَل مِن وُربِع بِالاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

الشَّيْطِنِ تَدُا كُرُوْا فَإِذَاهُمْ مُنْصِرُونَ ) الاعلان ١٠١ م السَّيْطِنِ تَدُا كُرُوْا فَإِذَاهُمْ مُنْصِرُ وَنَ ) الاعلان ١٠١ م

اس سے ببا کارگی ہے ہے۔ کارگی ہے الاولادی تسم ٹانی کی "ایمانی تربیت کی ذمہ داری "کی بحث میں ہم یہ ذکر کرنے ہیں کہ اللہ علی شانہ کے مراقبے کاال طرح سے عادی بنا نایہ سلف صافحین کی عادت اورطرفقہ تھا، لیجیے ہم آپ سے سلف اس سے پہلے ذکر کردہ مصرت ہمل بن عبداللہ تستری کا واقعہ بیان کیے دیتے میں جسے الم غزالی نے "احیارالعلوم" میں تکھا ہے۔ بعضرت ہمل بن عبداللہ تستری فرماتے میں کہ میں میں سال کا تھاا ور است کو جاگ جا تا تھا اور اپنے مامول محمد بن سوار کو نماز بڑھے اس اللہ کو یا ذرہ بی کرسے محمد بن سوار کو نماز بڑھے دیمے انہوں نے مجھے سے فرمایا : کیا تم اپنے اس اللہ کو یا ذرہ بی کرسے میں نے تمہیں پراکیا ہے ؟ ایم نے بوجھا : میں اس کو کس طرح یا دکروں ؟ انہوں نے فرمایا : حب تم اپنے بستر پر جاؤ تو زبان بلائے بغیر دل میں تین مرتبہ ہر کہا کرو ؟

اَللَّهُ مَعِيد ، اَللَّهُ كَا فِلْ رِي ، اَللَّهُ اللهُ اللهِ اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله شَاهِدِي . مثابه مرراج م

یں نے یہ کہات کہا کرو، ہیں نے سات مرتبہ کہنا شروع کر دیا بھریں نے انہیں یہ بات بلائی توانہوں نے فرمایا : اب ہررات کوسات مرتبہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ کہا کہ کہا ہے ک

اس سیم رمنهانی اور شقام شق اور برحق ربانی ترسیت کی وجہ سے حضرت سہل رحمہ اللّٰہ اللّٰہ کے نیک بند سے اور مراسے عارف باللّٰہ بن گئے۔ علامه الممدرفاعی رحمه التدانبی محاب "البربان المؤید" میں <u>لکھتے ہیں کہ خشی</u>ت ندا دیدی کی وجہ ہے السان اپنا محاسبہ کرنا ہے اور محاسبہ کی وجہ سے مراقبہ کی توفیق ملتی ہے اور مراقبہ کی بدولت انسان ہمینشہ اللہ تعالیٰ سے سے ا مشغول رمبا ہے۔

اس کے اسے مرقی محترم آپ پر کوشش کریں کہ آپ خود میں اور آپ کے اہل وعیال ہوی بیجے اللہ سے ڈرل مراقبہ کریں، اور آپ انہیں اپنیں اور ان کی فنوس میں تقوٰی وَحشیت نداوندی کوجاگزیٰ مراقبہ کریں، اور آپ انہیں اپنیں اور ان کی فنوس میں تقوٰی وَحشیت سازی میں نزلِ کردیں، آپ جب پر کرلیں گے توجھرآپ اپنے اہل وعیال وا والا دکی رو حانی تربیت اور رہائی شخصیت سازی میں نزلِ مقصود کو پہنچے چکے ہول ہے بلکہ آپ کا بیٹا ال لوگول میں سے بنے گاجن کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا ہے اس کے کہوں وہ برایت اور دین تِق اور صراط مستقیم برتوائم ہوگا ۔

----

مسلمان سے روحانی ربط اورایمانی واضلاقی تعمیر سے لیے اسلامی نبیج و نظام سے بیاہم اصول و قواعد ہمیں ،اور یہ حقیقت ہے کہ اگر شروع ہی سے بہتے کا تعنق اللہ تعالی عبادت سے قولاً دعملاً ،اور قرآن کریم کی تلا وسے سے فور ذکار کے لحاظے اور اللہ کے دار اللہ کے ذکر سے ستقل ودائمی ربط ہرکااور لحاظے سے قائم کردیں گے اور اللہ کے ذکر سے ستقل ودائمی ربط ہرکااور نوافل کو اواکر تا ہوگا ور الیتان وانوائل کو اواکر تا ہوگا ور اللہ کے لیے مراقبہ کرے اپنا می اسبرکرتا ہوگا تو لا محالہ ہجہ صاف دل. رش خمیر ہوگا ور ایمان وانوائل سے متصف اور ورع و تقوی میں معروف اور نوشوع و خصوع اور اللہ رب العالمین کی طب رف انا بت و توجب میں ممتاز ہوگا ہ

اس سے تمام مربیوں کو جا ہیے کہ اسلام کے روحانی تربیت کے اسس نظام کو بچول میں نافذ کریں تاکہ وہ لوگوں میں نمایال وممتاز شخصیت بنیں اور روئے زمین بر چلنے والے فرشتوں کی طرح ثابت بہول، اس لیے کہ انہوں نے اپنی نفوس میں ایمان و تقوٰی و مراقبہ کے اصول جاگزین کر سیے بیں، اور اپنے دلول میں خشیت الہی اور توکل و محاسبہ کی بنیاوی اسنح کرلی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ انسول و ضوابط اور سے بنیاوی قوا عدیجے کی انسلاقی اصلاح اور معاشر تی تربیت اور نفسیاتی و قفلی در شکی کے اہم عوائل ہیں سے ہیں محنت کرنے والوں کو اسی طرح کے طراحیت برمنت کرنا چاہیے۔



### کے فکری ربطہ وارتباط © فکری ربطہ وارتباط

نکری دبط سے مقصود بیہ ہے کے مسلمان جب عقل وشعور کی منزل میں قدم رکھے تواس وقت سے لے کرنوجوائی اور می محر بورجوائی اور می محر بورجوائی اور می محر بورجوائی اور اس سے بھر کامل مرد بننے تک اس کا تعلق دین و حکومت سے اعتبار سے اسلامی منظام سے ہی ہو، اور اس کے لیے کہ توروشر لعیت قرآنِ کریم اور منبع اسکامی اور زنام عنومِ شرعیہ مول ، اور اس کا مقتدی وروح اسلامی تاریخ ، اور اس کی ترقی و تہذریب اسلامی نقافت ہو ، اور اسلامی وعوت و تبلیغ کا نظام اس کا طمیح نظرا و مقصودِ اسلامی مو۔ اور اسلامی مو۔

عقلی تربیت کی ذمه داری کی بحث میں ہم بیض وہ حقائق بیان کر بیکے ہیں جوم زیول کواپنے کچول کی فکری تعمیر کے سلسلہ میں انعتیار کرنا پیا ہیے ،اوراب ہم ان کو مخصر العبض اور نقاط سے اضافہ سے ساتھ بیان کرتے ہیں،اسلیے کہ ان کا ہماری سالقہ تحریرا وراپ جو ہم بیان کریں سے اس سے ساتھ بہت گہراتعلق ہے۔

## وه حقائق تربتیب وار سیمی :

ا - اسلام کا بری اور مبرطگر و مبرزمانه کے لیے صلاحیت رکھنے والا ہونا، اس لیے کہ اسلام ایسے امتیازی امو مشتل ہے جومحیط اور دائمی اور ابری ہیں .

ہ ۔ پہلے مانے سے والدین سے سورت وقوت اور ترقی کی چوٹی کو پہنچے ہیں وہ صرف اس لیے کہ انہول نے اس اسلام سے ذراعیہ عزت ماسل کی ا ورقرآن کریم سے منطام کی طبیق دی اور اس کونا فذکیا۔

۳-اس اسلامی تہذیب سے بردہ مہانا ہو شرع سے اب تک تمام دنیا کے لیے روشن مینارہ کا کام دسے رہی ہے ، اور اس کے نورسے مندق خلاق خلام کا کام دسے ، اور اس کے نورسے مندق خلاق خلام ہا بیت ماسل کر رہی ہے اورصد بیرل اورطویل زمانے کے گزرنے کے یا وجود مجمی اس سے شیرانی ماسل کر رہے ہیں۔

٧- ان سازشول كوسبه نقاب كرناجوا عدار اسلام اسلام كفلا ف كرسته رسيت بين :

مکار میہودمیت کی سازشیں ۔ ظالم وغاصب استعار کی سازشیں ۔

کے فکری ربطین اربخی ارتباط بھی داخل ہے ،اور قراب کرام کویہ ارتباط و إل نمایاں معلوم ہوگا جہاں ہم فکری ارتباط سے کسلسلہ میں گفتگو کریں گے سے کہ دونوں میں نہایت گہراتعلق ہے۔

محدشیوعیت (کمیونزم) کی سازشیں۔ کینه پرور ماسرعیسائیت کی سازشیں۔

ان سازشول و مصولول کامقصد روئے زمای سے اسلامی عقید سے اواس سے نام و نشان کائم کرنا.اور سلمان معاشر سے میں انجاد سے معاشر سے میں انجاد کی دعام کرنا.اور سلمان نوجوانول سے معاشر سے میں انجاد کی دعام کرنا.اور خانی اور خانی اغراض اور خصی منافع کی خاطر مسلمان ملکول کے مال سے فائدہ اعمانا.اور مجرِ عالم عربی وعلم اسلامی برقبضہ کرنا ہور خانی امسلمان مہیشہ سے لیے ان سے محکوم وما تحت اور ان سے ملکول کا ایسا ہوں با میں جو کم میں ان سے الگ وجوانہ ہو سکے۔

۵۔ ہمیشہ یہ بات یاد ولاناکہ امت مسلمہ ونیا میں اپنے کھوئے ہوئے مقام ومرتبے اورعزت وکرامت کی پوٹی کواس وقت کے ہیں ہنچ سکتی جب تک اسلام کواپنا قانون ونظام ، اور قرآن کریم کواپنا وستور ومنبع احکام زبنا ہے ، اور جب کک حضرت محمرض اللہ عنہ کا فرمانِ مبارک ذیل اپنے سلمنے نہ رکھے اور اسے اپنا شعار و بنیا وی نقط ذبالے ؛ جب می وہ قوم ہیں کہ ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عورت عظا فرمائی ہے ہم جب بھی اس کے بغیرعزت الاش کریں سے حسب سے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مورت عظا فرمائی تھی توالٹہ مہیں ذیبل ہی کرے گا۔

۱۱ میشه به بات یا دولات رمناکه نیس ماندگی اورانتلافات اور کوست کوی یا در جاعتیں مونا ہو اسلامی معاشرہ کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک گھیے۔ ہوئے ہے۔ اور یہ استعاری یہ ودی تسلط ہوفلسطین وسیدا قطبی پر قائم ہے یہ صرف اس بات کا نتیجہ کے مسلمان اللہ سے دور ہوگئے ہیں ، اورائلہ کی شرایوت سے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ، اور زمینی پیدا کردہ ایسے نظامول اور مختلف حکومتول سے ایسے ایجا وکردہ قوانین سے مدو ماصل کرتے فیصلہ نہیں کرتے ، اور زمینی پیدا کردہ ایسے نظامول اور فقیمیت کی ان سے پہال کوئی جیشیت اور فران ہے ، اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم نے بائل ورست فرایا ہے : اور نہیں حکم کرتے ان سے حکام اللہ سے نازل کردہ قانون واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم نے بائل ورست فرایا ہے : اور نہیں حکم کرتے ان سے حکام اللہ کے نازل کردہ قانون

له الاحظم وداعي ومبلغ استاذعصام عطار حفظ التدكا خطبه

سے علاوہ کسی اور سے بھرید کہ اللہ تعالی ان پران کے ڈنمن کومسلط کر دیتا ہے اور تھپروہ ان کے ہاتھ میں بوکچہ ہے اس ختم کر ڈالتے ہیں ، اور کوئی قوم اسی نہیں کہ وہ اللہ کی کتاب اور سنت نبوی کو چپوڑ دسے مگریہ کہ اللہ تعالی ان کو ہم دست وگریہان کر دیتے ہیں۔

، بہیشہ بربات یا دولاتے رہاکہ دیمن خواہ کتنی ہی سازشیں اور کافر کیسے ہی منصوبے کمیوں نربالیں مگر برکوئ استر مستقبل اسلام ہی کا ہوگا اس لیے کہ ایک میچ حدیث ہیں جے الم احمد و بزار وطیاسی نے روایت کیا ہے یہ آہے کہ جہراس دین کی ابتدا نبوت و جمت ہے ہوئی ہے ، اور حب تک اللہ تعالی چاہے ٹم ہیں ہی کیفیت ہر قراریہ کی بھیراس دنبوت کو النہ واللہ علی منہا جا النبوة (نبوت کے طریب خلافت) ہوگی ، اور جب کی بھیراس دنبوت کو النہ علی شاخا ہے گا پھر خلافت علی منہا جا النبوة (نبوت کے طریب خلافت) ہوگی ، اور جب تک اللہ تعالی جا ہے گا ہی کیفیت برقرار رہے گی بھیراللہ تعالی اسے اعتمالے گا اور جبری با دشاہت آجائے گی ، اور جب کی ، اور جب کی اللہ علی اللہ اعتمالے گا اور جبری با دشاہت آجائے گی ، اور جب کی اللہ علی اللہ اعتمالے گا اور جبری با دشاہت قائم ہوگی ، اس در بیان کی اللہ علی کی سنت برغل کریں گے اور اسلام روئے زمین پر برغ کی ہور سے گا ، اور اس دو زمان فت سے آسمان وزین کو وریس لوگ نبی کی سنت برغل کریں گے اور اسلام روئے زمین پر برغ کی ہوڑے کا مگر ہے کہ است برسا دسے گا ، اور این بی کو ایک خطرہ بھی ٹرسی چھوڑے گا مگر ہے کہ اسے برسا دسے گا ، اور این بی بی کی اور این بی بی کو اللہ دائے گا ، اور این بی کو نکال ڈالے گا ، کو نکال ڈالے گا ، کو نکال ڈالے گا ، کا ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑے گا مگر ہے کہ است برسا دسے گا ، اور این بی بی بی کو نکال ڈالے گا ، کو نکال ڈالے گا ، کو نکال ڈالے گا ،

ای حدیث سے معلوم ہو آہے کہ جبری حکومت کا آب دور آ چکا ہے اور اس کی نشانیوں اور علامتوں ہیں ہے یہ بہت سے انقلابات ہیں جوانقلاب لانے دالول کو قوم کی مرضی درائے اور نوائم ٹی کے بغیر سند حکومت تک پہنچا دیتے ہیں ، یہ وہ ڈکیٹر شپ ہے جس کی ابتدار کا ل اتا ترک نے ترک میں کی بھراس سے بعد سرطبہ یہ قصد مہل بڑا ایکن اسلامی شعور کی بیاری کی علامات سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ یصورت حال زیادہ دیر تک نہیں چلے گی اور عنقریب وہ دل دوبا و اوٹ آئے گائی میں نبوت سے طرز برخلافت قائم ہوگ، اور لوگول کی زندگی اسلام سے طریقے کے مطابق ہوگی امید ہے کہ یہ وقت قریب ہی آجائے گا ان شاراللہ تو اللہ ہوگ ، اور لوگول کی زندگی اسلام سے طریقے کے مطابق ہوگی امید ہے کہ یہ وقت قریب ہی آجائے گا ان شاراللہ تو اللہ ہوگی ، اور لوگول کی زندگی اسلام سے طریقے کے مطابق ہوگی امید ہے

۱۰۰۱ مہلک ترین نظریہ سے بمیشہ ڈراتے رہنا ہور کہا ہے کہ جوکھ ہونا تھا ہوگیا اور ہم تو عا ہز ہو چکے ہیں۔ اس کے ا کیے اپنے گھر تک مصور تریز، اس لیے کہ اب جدو جہ دمخنت اور جہا دسے کوئی فائدہ حاسل نہیں ہوگا، آپ خود دہکیے لیجیے کونسٹ را ان کریم ہمیں اس مایوس کرنے اور رکا وہیں کھری کرنے والی جماعت سے درج ذیل الفاظ سے ذرسیعے ڈرا رہا ہے :

التدتم میں سے ان لوگوں کو خوب جانیا ہے جوما نع

﴿ قَدْيَعُ لَمُ اللَّهُ الْمُعَوِقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَالِلِينَ

لِإِخْوَا فِهِمْ هَالْمُرْ النِّينَا وَلَا يَأْتُوْنَ البَاسُ إِلَّا
قَلِيلًا ﴿ أَشِحْتُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ فَاذَا جَاءً الْخُوفُ
اَلِيتُهُ أَيْفُرُونَ إِلَيْكَ لَدُورُا عَيْنُهُ كَالَّالَا فَا
اَلْيَتُهُ مُ يَفْضُرُونَ إِلَيْكَ لَدُورُا عَيْنُهُ كَالَّذِي الْغَوْفِ فَاذَا دُهَبَ الْخُوفُ
ايغشلي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا دُهَبَ الْخُوفُ
الْغَفُوكُمُ بِالْمِنَةِ حِدَادٍ الشَّعَةَ عَلَى الْخَارِهُ اللهُ وَلَيْكَ الْخَارِهُ اللهُ الْعَالَهُ اللهُ اللهُ

موت بین، اور حواب نے بھا یوں سے کہتے رہتے ہیں کہ سمارے پاس آجاؤ، اور یہ لوگ لوائی میں تولیس آجاؤ، اور یہ لوگ لوائی میں تولیس آجاؤ، اور یہ لوگ لوائی میں تولیس کوئی نوو پر سے کہا ہے ہیں تمہا ہے تو ہیں تمہا ہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح و کھیے گئے ہیں کہ ان کی آئی میں حکوائی جائی ہیں اس طرح و کھیے گئے ہیں کہ ان کی آئی میں حکوائی جائی ہیں ور موجا آپ تو تمہیں تیز زبانوں سے معد و ہے ہیں۔ ور موجا آپ تو تمہیں تیز زبانوں سے معد و ہے ہیں۔ مال (خذیم ہ ت) پر حرص لیے موسے ، یہ لوگ ایمان ہی نہیں مال (خذیم ہ ت) پر حرص لیے موسے ، یہ لوگ ایمان ہی نہیں مال (خذیم ہ تا نے واللہ نے ان کے اعمال برکا رکر دیکھے ہیں۔

الاحزاميد - ١٨ و ١٩

ا در رسول اکرم ملی الته علیہ ونم بھی بہیں اس جماعت سے تبردار کر رہے ہیں جوسیاسی دہمباد سے میدان ہیں آ گے بڑھنے بیں مسلمانوں سے لیے رکا وطی نبتی ہے چنانچہ ارشا د فرماتے ہیں ، جوشنص پر کہا ہے کہ مسلمان بلاک ہوگئے تو وہ ان سب میں زیادہ بلاک ہونے والا ہے۔

اور لیجیے تاریخ کامطالعہ کر لیجیے وہ سیم بات نقل کرتی ہے، اوران مہبک توادث کا ذکرکرتی ہے جو پیچیلے زمانوں میں مسلانول کو پہنچے لیکن نتیجہ کیا لیکا ؟

الف - میسائی جب بہت مسے م ممالک اور سجد اِقصلی پرایک طویل زمانے تقریباً ایک صدی تک برسراقتداریہے تو اس وقت کون پر گمان کرتا تھاکہ سلمان دوبارہ اپنے پاؤول پر کھر اِسے بوکر برسراقتدار آجا بیس کے ؟
کون پر گمان کرتا تھاکہ یہ ممالک عنقر برب عظیم بہا در قائد سلطان صلاح الدین ایونی کے ذریعیہ فیصلہ کن جنگ جطین میں آزاد ہوجا بیس گے ، اور مسلمانول کو بھروہ قوت عزت اور مرکز بیت نصیب ہوگی۔ جوتار سنے کو وشن کی دید ہاگی

ب ۔ جب بخولیوں اور تا تاریوں نے عالم اسلامی کواکیہ جانب سے دوسری جانب تک تیاہ وہرباد کردیا اور جانوں مالوں اور عزت کولوٹما تو کول بیسوچ سکتا تھا کہ مسلمان دوبارہ عزت حاصل کرنس ھے ؟ تا ارلیوں نے ایسی قبل وغارت گری کی تھی کہ کہا جاتا ہے : ہلا کو نے مسلمانوں کی کھو پر الویل سے ایک بلندوبالا پہپ اڑ کھوا کر دیا تھا۔

فخرکری گی۔

کامیانی کی نیک فال لینا کامیانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اور مبرقوم وامست بمی معنوی قوت ایک الیابی باعث سے جو قوم وامست بمی معنوی قوت ایک الیابی باعث سے جو قوم ول اور حوالول کومزید کامیا بیول وفتوحات حاصل کرنے کی جانب دھکیلیا ہے۔ اور مہاری اس باست کا سب سے بڑا شا وخود قاریخ ہے۔

راسخ الابمان فلوب سے ساتھ اسل کی جانب اٹھے کھڑے ہول ۔

مرنی محترم! یہ اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک کہ آپ ان لوگوں کے لیے بن کی تربیت آپ کے فہر سیے ایک ادبی کہا نیول قصول اور فہر سیے ایک ایسا گھریلوکتب نواز مہیاز کر دین ہیں مختلف تیم کی دینی ،فکری ، تاریخی ،ادبی ،کہا نیول ،قصول ،اور وعوت اسلم سے علیا کی تابیں موجود ہول ، یو مختلف تسم کی کتابیں اسلام کواک کی امیں اور علم اسلام کواک کی امیں اور علی الشر کتابیں اسلام کواک کی امیں اور جب اور جب است میں اکرم سلی الشر علی الشر علی اسلام کواک کی اور جب اور جب طرح اسے ہما رہے بی اکرم سلی الشر علیہ والم سلے ہوئے اسے محابہ کرام منی التعنہ م آمجھین نے سمجھا تھا ،اور جب طرح اس پر ہمارے سلفت صالحین اور ان کے بعد والول نے ملک کیا تھا۔

مرنی محترم! آپ جب بھی کوئی گاب خرید ناچا ہیں تو اس سے خرید نے سے بال دور سے خلص علما، اور وعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے سپے بلغین سے مشور ہ کرلیا کیجیے ، تاکہ الیا نہ ہوکہ آپ سے گھریں کوئی ایسی کتاب داخل مبوجائے جس کانام اسلامی ہو اور اسلامی بحوث وجذبہ سے علق ہولیکن اس کا مصنف سے تشرقین وامل مغرب کی الن افرکار سے متأ نر ہو بو وہ اسس میدان میں بچھیلاتے رہتے ہیں، وہ مصنف ان افرکار کو حقائق سمجھے کر کھھ جیٹھے مالانکہ حقیقت میں وہ بالک مجموع کی ایندہ موں ، اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ صنف یہ مجھے کر ان کو نقل کر دے

ك الماضط بهو بهارى كماب" حتى يعلم الشباب "ك مجت بعنوان "سياسى جهاد" -

که وه بهبت اچھا کرر ہاہیے عالانکه حقیقت حال سے وہ بے خبر ہمو جیسے کہ احمدالین ،طاخت بن مبیل ، خالد محمد خالد محمد خالد محمد خالد محمد خالد محمد خرید وجدی . حبلال الدین الکتاب وغیرہ اور ان کے علاوہ دسیول آدمیول نے کیا ہے۔

مرنی محترم! وہ وسائل جوآپ کے پیچے کو فکری ووجدانی طوربراسلام سے مرتبط کرسنے والے ہیں ،ان میں سے دینی وعظ و تقاریر کا سننا اور محفوس قسم سے محاضات و تقاریرا ور بامقصد تاریخی بردگرامول کا دیکھنا بھی ہے۔

اس کے اس کے اے مربی محترم آب کو چاہیے کہ آپ جمعہ کی نماز کے لیے مناسب بحد کا انتخاب کریں، اور آب کا انتخاب اس وقت مک ایجا نہیں کہ ہائے گا جب کہ کے خطیب واعظ نہایت مناص وقتی اور سجھ داراوراسلاً کو پوی طرح سے بحصنے والا اور میا ذہب انداز کا مالک اور تہذیب و ثقافت اور زندگی سے تعلق رکھنے والے توادثات کا بوراعلم نہ رکھتا ہو تاکہ اس سے بورا پر افائدہ اضایا جاسکے اور اس سے سنفید ہونے والے حسب منشا پورا بھل ماصل کر کسی و کہتا ہو تاکہ اس می محترم اآپ کو شخص کریں کہ تقاریر و محافرات سننے سے لیے مناسب ملکہ اختمار کریں، اور آسمیں آپ اس وقت تک کا میاب نہ ہوں گے جب تک کر مقرر و خطیب مضبوط اور استخاسلامی عقیدے کا مالک اور کا ل کو کہتا ہو تا کہ اس می مقید ہونا کہ اور کا ل کے بارہ یہ ہی جو کچھ وہ کہ رہا ہے اس کا اس سے مقید ہ مالما ، ثقافتہ اور فکی اسلامی اخلاق کا نمونہ نہ ہوتا کہ عظیم اسلام کے بارہ ہی ہو کچھ وہ کہ رہا ہے اس کا اس سے مقید ہ مالما ، ثقافتہ اور فکری طور سے رباط ہو ۔

مربی محترم! آپ کوریمی کوشش کرنا چاہیے کہ بامقعد بردگرام کے سننے سے لیے مناسب جہدت کا انتخاب کریں اور یہ اصفاات اور انعلاق باختہ و نسخت جیزوں سے دور شہو، اور یہ انتخاب اس وقت تک مغید نہیں ہوسکتا حب تک کہ یہ ڈرامسہ و باختہ و نسخت چیزوں سے دور شہو، اور یہ انتخاب اس وقت تک مغید نہیں ہوسکتا حب تک کہ یہ ڈرامسہ و بردگرام تاریخ وبڑے اوگوں سے کارنامول پرشتمل شہویا اس جائل دور کا دافتی نقشہ نہ کھنچے س میں مسلمان اللے سے یہ سے باتھ یا وک مارسے ہیں، لیکن اس ڈرامہ وغیرہ سے لیے شرط یہ سے کہ جواس کے کرتا دھر تا اور ذمہ دار ہیں وہ تقی بااضلاق، شراعی واکردار ہول تاکہ اس پردگرام وڈرامہ سے مقصد اصل ہو، اور لوگ اس سے دہ فائدہ انتخاب سکیں حب سے ہے۔ اس پردگرام کو ترتیب دیا گیا ہو۔

بیجے سے فکری ارتباط وتعلق اوراس سے ایمانی اورعقیدے سے لحاظ سے تکمیل سے سلسلہ میں بیہ وہ اہم وسائل ہیں

جویں اپنے مرفی محترم کے لیے بیٹی کرنا چاہتا ہول۔ اور بخدا اگر آپ اپنے بیچے سے ساتھ اس طریقے کو ابنا میں گئے اوراس انداز کو اختیار کریں گئے تو بیٹے میں ایمان کی ایسی فقیدہ کی ایسی بختگی بدا ہوگی جو اس کو جا طبیت سے در پیش تصورات و افکار اور کمراہی والحا د کے جانج اور غلط نظر پایت کا مقابلہ کرنے کا اہل بنا دے گی بیکہ وہ ان تما کی مینی نظاموں پر غالب آجائے گاہولوگوں نے ایجا دیے ہیں، اس لیے کہ الٹہ کا دین اس تصور واعتقاد ہیں ہرعقید و تصور سے بالاتر ہوگا ، اور آئی جی تبلائے کرلیمین وایمان رکھنے والول سے لیے اللہ کے حکم سے بہتر اورس کا حکم ہوسکتاہے ، اس کا مطلب یہ ہواکہ آپ کا بچہ ایساعظیم بن گیا ہے کترب کی طرف انگیول سے اشارہ کیا جاتا ہو ، اس لیے کہ وہ برایت اور دین حق اور مراطمتقیم پرقائم ہے۔

# 👁 معاشرتی ارتباط

کتاب تربیت الاولاد کی تیم نانی کی معاشرتی تربیت کی ذمه داری کی بحث میں ہم بیلے یہ بیان کریے ہیں کہ مربیوں پربیر برای فرمہ داری عائد موقی سے کہ وہ بچول کوشروع ہی سے شازارا سلامی معاشرتی آ داب کا پابند بنائی اور ایسے فلیم نفسیں اصولوں کا عادی بنائی جن کا مرجم نا بری اسلامی عقیدہ بسے اور حوگہرے برا درانه شعورے وجود میں آتے ہیں تاکہ بچہ اسلامی معاشرے میں شافلاق ، برا درانه معاملہ ، معاشرتی آ داب ، عقلی بنگی اور حکیب نا ان انی تصرفات میں بہتری شکل وصورت میں ظاہر ہو۔

ہم نے ان وسائل کو جواعلی ترین معاشرتی تربیت کا ذریعیہ بنتے ہیں جارامور میں محصور کرویا ہے؛ ا۔ شاندار نفسیاتی اصولول کو ماگرین کرنا۔

۲- دوسرول سيحقوق كاخيال ركهنا.

٣ - عمومی معاشرقی ا داب کولمخط رکھنا۔

۷ . معاشرتی د کھومجال اور نقد و قبیر۔

مرنی محترم! آپ پریدبات قطعاً مختی نا ہوگی کدال وسائل سے بیچے کے چال علین اورا خلاق کی درسگی ہوگی ۔ اور اس میں معاشرتی ومدواری اواکرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی ، اوراس کی نفسیاتی شخصیت سازی ہوگی آکہ وہ شاندار محاسم کی تعمیراور بتبران مثالی قوم وامت کی تعلیق میں بہترین بنیاو کاکام دسے سکے ، اور عمدہ معاشرے کی عمارت کی بہترین انشے تابت ہو ، اصلاح معاشرہ اوراس کی تعمیر کے سلسلہ میں اسلام کا بہی اسلوب ہے لیکن اب جبکہ ہم معاشرتی تربیت اور اس کے وسائل پر تفصید ہے اور معاشرتی تو بیت اور اس کے وسائل پر تفصید ہے ؛ اور اس رابطہ وار تباط کا تربیت سے کیاتعلق ہے ؟ ہم اس بحث میں ال تمام سوالوں کا جواب دیں گے . اللہ تی سیمی او وکھانے والا ہے اور اس رابطہ وار تباط کا تربیت سے کیاتعلق ہے ؟ ہم اس بحث میں ال تمام سوالوں کا جواب

ہے ہے معاشرے سے ارتباط سے ہماری مرادیہ ہے کہ مربی یہ کوشش کرے کہ جب سے چیزول کی حقیقت سے واقف ہومائے تواس کاتعلق ورابطہ الیسے صاف متھرے معاشرتی ماتول سے پیلاکر دسے ہی سے بچہ انج نفس

كاتزكيه ،اورقلب كى ملهارت ،اورا مان بين صيوطى ،اورعقل سے ليے علم نافع ،اوركردارسے ليے افلاق فاصله،اور جم کے لیے قوت وصحنت اورفکر کے لیے اسلامی سوجھ بوجھ ، اور دعوت کے لیے جہا دِ صا دق ، اور روح کے لیے ربانی تور اور دین سے لیے ایمانی حارت ویذیہ حاصل کرسکے۔

سوال به پیدا ہو اسبے کہ معاشرہ میں ایساا جھا وصالح معاشرہ کون ساہے سب سے بچہ اٹھی اور عمدہ صفات ماسل رسطے اور حواس کوایک سمجدار نیک صالح مثالی انسان بنا دے۔ میراخیال بے کداگر تمن فتم سے تعلق ورابطے پیاکر دسیے جائی تویجیر عال ہوستی ہے:

١- يى كابىرومىندى سەرلىك.

۲ - بیچے کا اچی صبت سے ربط۔

٣ - ييح كا دعوت وتبليغ اور داعيول سيدربط م

# D بي كايبرومرشد سي ربطولعلق

کوئی بھی دو اومی اس سے انتلاف نہیں کریں گے کہ اگر بیجے کاعلق کسی لیے بیک صالح مخلص پیروم رشد سے قام كرديا جائے جواسلام كى حقيقت سے باخبراوراس كے ليے تميت وغيرت ريكھنے والا، اوراس كى خاطر جها دكرنے والا، ا وراس کی حدو د و احکام کونافذکرنے والا ، اور اس سے احکامات پر عامل اورمنہیات سے رکھنے والا ہو ،اور حق بات کہنے يس السيسسى لامت كريف واله ي برواه نرمو . توكوني مي اس بات سے اصلاف نهيں كردي كاكدايدا بجدايماني وانوا قي ا متبارے کال مکمل ،اورعلمی عقلی لحاظ سے پنچۃ ،اور جہاد ودعورت سے لحاظ سے پورا پورا تیار بوگا ،اوٹم ومی طور سے وہ رائع عقیدے اور کائل اسلام پرتربیت ماسل کرے گا۔

میکن اگریم دائیں بائین نظر دوڑا بئی ،اوران لوگول کے حالات پرنظرڈالیں جونفوٹس کی تربیت اوراصلاح دارثاد

كابيره الصاقي بي توم ارك سامن كياآيا به ؟

بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان میں کی اکٹر بیت اپنے شاگر دول اور مریدوں سے سامنے اسلام کی مسخ مشده ا ورالتی صورت بین کرتی ہے یا بھروہ اسلام کا صرف ایک مخصوص بہلو پیش کرتے ہیں، اور دو سرے بہلوول كونظراندازكر دينة مين.

اسلام کا خلط اور خلاف واقع جوتصور به حضات میشین کرتے میں اس کی مثال ان سے درج ذیل اقوال ہیں:

\* اسلام میں نظام محکومت کا ذکر نہیں ہے۔

\* سالک ومربیر کے لیے سیاست میں دخل دینا جائز نہیں ہے۔

\* إسهريدا كرتم البيضيخ كوكسي كناه بين مبتلا ديجهو توتمهين السيمين بكي شماركرنا چاہيے۔

\* شخ و بیزا فرمانی ومعصیت میں گرفتار نہیں ہوسکتا اس لیے کہ وہ محفوظ ومعصوم ہے۔

\* مریدان وقت تک برائیول سے پاک صاف اورا چھائیول سے آراستہ ہیں ہوسکتا، اوراللہ تک بہی ہمنے سکتا حب سے السنہ ہمنے سکتا حب بیک کہ اسکتا حب بیک کہ سامنے البیان میں مال میں اور برائی کا اعتراف مذکر ہے۔

\* مربداگراہیے شیخ کے سامنے ہرجیز حتی کہ دل میں آنے والے برے نیالات کامی اقرار نہ کرے تواسس کی بعیت نوٹ جائے گی۔

یں سے علاوہ اس شم سے اور دوسر سے خیالات جو شراعیت الہید سے خلاف اور نبطام اسلام سے برکس ہیں۔ اوران لوگوں کی مثالول ہیں سے جواسلام سے ایک پہلوکو سے لیتے ہیں اور دوسر سے پہلوؤل کو ھیجوٹر دیتے ہیں جند میر ہیں ؛

بیں .اور آچی باتوں کا حکم دینے اور ہرائیوں سے روسکنے اور طالم وظالموں کا مقا برکرنے کو اسلام اور اس کے تزکیہ برخرے کو ایسے ہوئے جی ۔ بیں .اور آچی باتوں کا حکم دینے اور ہرائیوں سے روسکنے اور ظالم وظالموں کا مقا برکرنے کا فرلینہ چھوٹر جیٹھتے جی ۔ ان میں سے بین لوگ ایسے ہوئے ہیں ہوا سلامی مظہر اور روحانی شخصیت سازی اور عباوت کا توخوب اتما کی کرتے ہیں بیا سالمی معاشروں کے لیے مغیب اعمال کو بالکل جھوٹر جیٹھتے ہیں ۔

ان میں سے تعبض لوگ ایسے ہیں ہوسالازور دعوت الی التُداور تبلیغ پرخرج کر ڈالتے ہیں لیکن کی ایک ایس ایسی تخریب یا نشاط یا ممل سے ان کا قریب یا دور کاہی واسط نہیں ہو آبجواسلام کی مکومت قائم کرنے کا قریب سے اوران میں سے تعبض ایسے ہیں ... یہ بات یا در کھنا جا ہیے کہ اسلام ایک ایسی کی تبیز ہیں ہے۔ ہوئے برخون رجوز مونے کی تو مونے کی تعبیر کرا ، اوراسلام کے تشریعی احکام الگ الگ ہونے اور محراح محراح ہوئے کو قبول نہیں کرتا ، اوراسلام کے تشریعی احکام الگ الگ ہونے اور محراح محراح ہوئے کو قبول نہیں کرتا ، اوراسلام کے تشریعی احکام الگ الگ ہونے اور محراح محراح ہوئے کہ قبول نہیں کرستے اللہ تعالی فرماتے ہیں :

توکیا مانتے ہو تعبق کا ب کو اور بیف کونہیں ملنتے .
سوج تم میں یہ کام کر آسہے اسس کی کوئی منزانہیں مگر
دنیا کی زندگی میں سوائی اور قیامت کے دن سخت سے
سخت مذلب بہنچاہئے جائیں .

ال مے مرت دربانی اور سے پختہ عالم وہ ہے بواسلام کاپورا کال مکل نمونہ بینی کرے ،اس کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کے بیان کرنے بی کسی بات کوچیا ہے ،یاسی کہتے ہیں سکوت انتیاد کرے ، یا براتی کو دیم کو تیم پوشسی کرے ، یا بات کو اس کی جگہ ہے ماکراس میں تحرفی کرے ،یا کسی انسان کے درے ورید بین میں انسان کے درے ،یاسی با دشاہ و سربراہ یا مرتبہ والے کے ساتھ فراشاہ کرے اور آل کا ساتھ دے اور مدا ہنت کا تبوت دے یا اللہ کے بی کا اللہ کے بی کا تو وہ اللہ کا تارہ کا بیاکہ وہ النا کہ کے بی کا تو ہوائے کے بی کا تو ہوائے کو جھیا نے والا ہوگا ، بلکہ وہ ان لوگول میں سے ہوگا جن کی طوف قیامت کے روز اللہ تا کہ نظر کرم نہیں فرمائی گے ۔ اور مذان کا ترکیہ فرمائیں گے ، بلکہ ایسا آدمی ان لوگول میں سے ہوگا جن کی طوف قیامت کے روز اللہ تا کہ نظر کرم نہیں فرمائیں گے ۔ اور مذان کا ترکیہ فرمائیں گے ، بلکہ ایسا آدمی ان لوگول میں سے ہوگا جن پر اللہ اور دون کا دفت کرنے والے لعنت تجھیجے ہیں ،اللہ تبارک و تعالی کا ادشا دیے :

الراقَ الذِينَ يَكْتُمُوْنَ مِثَا الْزَلْنَامِنَ الْبَيِّنْتِ
وَالْهُدَى مِنْ بَغْدِمَ اللّهُ وَيُلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ فَى الْكِيْتِ
اُولِيكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ فَى الْكِينُونَ فَى اللّٰعِنُونَ فَى اللّٰعِنُونَ فَى اللّهِنُونَ فَى اللّٰعِنُونَ فَى اللّٰعِنُونَ فَى اللّٰعِنُونَ فَى اللّٰعِنُونَ فَى اللّٰعِنُونَ فَى اللّٰعِنُونَ فَى اللّٰهِ اللّٰهِنُونَ فَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللل

البقره - 109 و۱۲۰

بے شک جولوگ جھیا تے ہیں جو کھے النّدنے کتاب نازل کی اوراس پرتھ وڑا سامول لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ کو نہیں مجر نے مگراگ، اورالنّد الن سے بات نہیں کہ گا قیامت کے دان اور ندان کو پاک کرے گا، اور ال

بے شک جونوگ جپلتے ہیں بو کھیے بم نے آبادے صاف

مكم اور مايت كى بآي اس سے بعدكم ان كولوگول سم

واسطے كما ب ميں كھول كيكے ال براللہ لعنت كرتا ہے الام

ان پرلعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے مگرجنہوں

فتوبك اورايين كاكودرست كيا اورحق بات كوبان

كرديا توان كومعات كرتامول، اوريس برامعات كريم

والانبايت ميريان بون.

ا ورفرايا:

(( إِنَّ الَّذِيْ يَنَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْ لَلَهُ مِنَ الْكِتْبِ

وَ يَشْتُرُونَ يِهُ ثَمَنًا قَلِيْلًا ، اُولَيِكَ مَا

يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكِيّمُهُمُ

اللهُ يُومَ الْقِيْمَةِ وَلَا يُزَرِّنَيْهِمْ } وَلَا يُكَيِّمُهُمُ

اللهُ يُومَ الْقِيْمَةِ وَلَا يُزَرِّنِهِمْ } وَلَا يُحَمِّمُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

آلِیْوْ '')، اہترو ہے اور سول النہ ملک اللہ علیہ ولم نے ہرائ خص کوجہنم کی آگ سے فرایا ہے جوک کسی بات کوجھیا کے سب دین اور سول النہ ملک اللہ علیہ ولم نے ہرائ خص کوجہنم کی آگ سے فرایا ہے جوک کسی بات کوجھیا کے سب دین کا فا کدہ بہنچیا ہو، یادین مست کر اور جہنم بہبت برا مشکانہ ہے ، چانچہ ابن ماجہ حضرت ابوسعید ندری ضی التہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول التہ ملک التہ علیہ ولم نے ارشا و فرایا جس شخص نے کوئی الیا علم جھیا یا جس سے اللہ تعالیٰ دین سے معاصلے میں فائرہ پہنچا ہے ہول تو قیامت کے روز

### اس شخص کواگ کی لگام پہنائی جائے گی۔

گذشته زمانول میں جن خلص مرشدول اور ربانی علمار نے اصلاح ، ترسبت وارشاد اور تزکیۂ نفوس کا ہیرا اشھایا تھا وہ در حقیقت اسلام کی سیحے ادر کامل فہم وسمجہ بوجہ سے مالک تھے ،اور تقوی و ورع اور اللہ کی کتاب سے بیان کردہ اسلامی طریقے ونظام اور نبی کرم سلی اللہ علیہ ہومی کی سنت برعل کرنے میں انتہائی عظیم و رجہ رکھتے تھے ، مبکہ وہ اپنے معاشر تی طورط بقول ، اسلامی سمجہ بوجہ ، وعوت وارشاد کی ذمہ داری اور تربیت سے فرلینہ میں وہ اسلام کی جی تصویر جی سی کیا کہتے ہے طورط بقول ، اسلامی سمجہ بوجہ س کا بدلنا ضروری ہوتو وہ ہر گزنوامون نہ رہا کرتے تھے ، اور اگر سی تق کے سلید میں کلام کرنے وہ مناسب سمجھتے تھے تواس سے می پیشم بوشی نہر تھے ، اور جس جیزے ملاف جہاد کی فرور . موتی اس سے می پیچے نہ رہتے تھے ۔ اور سی بھی نہ رہتے تھے۔ اور اس سے می پیشم بوشی نہر تے تھے ، اور جس جیزے ملاف جہاد کی فرور . موتی اس سے می پیچے نہ رہتے تھے۔

## رہان کا شریعیت بڑی کرنااور قرآن کرنے وسنسٹ نبویہ کولازم کمیڑنا ، تو اس سلسلہ بیں جمہیں وہ الفاظ سن لینا چاہیے جوان ائمۂ ومرشدین اور علماء رہا نبین سے بڑے ضرا کہ گئیں ؛

\* عارف بالتُدَيْنَ عبدالقادرگيلائي رحمه التُدائي كتاب الفتح الربائي (ص ٢٩٠) پر الكفتے ميں بهروه جيزاور حقيقت جس کی شرفعيت شهها دت من دي بوء وه زندقه سپ تم التُدهل شانه کی طرف کتاب و سنت کے بازو سے الحکر پہنچو، التُدهلی التُدهلی التُدهلی التُدهلی التُدهلی التُدهلی مالت میں دانل بوکه تمها را با تحد رسول التُدهلی التُدهلی مسلم سے دستِ مبارک میں بو۔ الله ملی الله مالی کا ارتکاب کرناگناه ومعصیت اور وه فرماتے میں ، عبا دان کا چھوڑنا زندقه و گمل کی بوت اور منوع چیزوں کا ارتکاب کرناگناه ومعصیت بند فرائفن سی جی عالت وصورت میں ساقط نہیں ہوتے ۔

\* حضرت سہل تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہمار سے طریقے کے سات اصول ہیں: اللہ کی کتاب کو مفہوطی سے پر آبا سندت نبویہ کی افتدار و پر وی کرنا ، حلال کھانا ، ایزار رسانی سے بچنا ، سخا ہول سے دور رہا ، عہیشہ تو ہر ہے رہنا، اور حقوق کا داکر زالیہ

 حفاظمت وعصمت کتاب وسنت میں رکھی ہے نزکر شف والهام میں اور ند مشاہرہ میں مگران کو کتاب اللہ وسنست پر پیش کرنے سے بعد ہے

\* اورام ابوسعید خراز رحمه الته فرمات میں: سروہ باطن حس کا ظاہرات کے خلاف ہوتو وہ باطل ہے ہے۔

\* اورائم رہا نیین کے شیخ می الدین بن عربی رحمہ التلہ فرمات میں: تم کا الم تصوف اس بات برشفق میں کہ التار سے
رسول خاتم النہ بین سے شیار سلم کی شریعیت سے بعداب کوئی چیز نہ حرام کی جمائے گی اور نہ طلال کی جائے گی بال اب تو
وہ خاص فہم وسمجہ باتی رہ گئی ہے جوقرا کوئرم سے محصفہ کے سلسلہ میں التہ سے خاص بندول کودی جاتی ہے اور التہ کے علم کا
ایسافیفا کن جوالتہ تعالی ا پہنے فرما نبروارول کوعرہ فرما وسیتے ہیں، اور الن براله می فرماتے ہیں۔ اور اس کے لیے نور مقسر وراد ہے ہیں۔ اور اس کے لیے نور مقسر وراد ہے ہیں۔ اور اس میں اللہ ہیں اور اس کے لیے نور مقسر وراد ہے ہیں۔ اور اس کے لیے نور مقسر وراد ہے ہیں۔ اور اس کے ایسانی میں اور اس کے لیے نور مقسر وراد ہے ہیں۔ اور اس میں اس میں کا میں میں اور اس کے لیے نور مقسر وراد ہے ہیں۔

، په این اور حضرت ابویزید رحمه الله دی فرمات بین : اگرتم به دیکیموکه سیخص کوبهبت می کرامتین وسے دی کئی بین حتی که و ه بردا بین الرنے بھی سلکے تب بھی اس سے بار سے بین دھو کے بین نہ برطوح ب بہ کہ تم یہ نه دیکیے لوکہ وہ احکامات و

التله الاطريوك بالتصوف الاسلام ولامام النعلى مولفه طرعبداله في سرر رص- ٥٠ و ٥٠).

سے حضرت علی رضی التد عندسے پوچھاگیا کہ کیا اور لوگوں کے علاوہ آپ کوئی کریم صلی التّدعلیہ و کم نے کوئی خصوصی تعلیمات دی ہیں ؟ توانہوں نے فرط یہ میں ہے۔ حضرت علی رضی التّدعلیہ استحدیث ہے۔ جسے استدتعالی استحرس بندرے کوچہ ، جی نہیں تسم ہے۔ اس ذات کی ہیں نہ اللہ خوار اور ذی وج کو پدا کیا ، سواستے ایک آب کی ہی تہم وہ جھے کے جسے التّدتعالی استحرس بندرے کوچہ ، جسے عطا کرد تیا ہے کہ کو اللہ علی موارد اللہ اللہ موارد اللہ اللہ موارد اللہ کے روایت کیا ہے سمل کا حظیم النسوے الاستدامی والِد مالتعالی مولد و عبدالباقی مورد الس سے وہ مورد

منهیات بی کیساہے۔ اور صدودِالنہی حفاظت کر اسپے یا نہیں اور شریعیت پرکیناعامل ہے۔ \* اور حضرت بہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں جین شم کے لوگول کے مجست سے بچو: غافل جابروں ، مدائمن قاربول اور جابل صوفیوں سے ہے۔

¥ اوراماً ) ربانی حضرت حبنید رجمدالته فرمات میں: ہمارایہ نربب کتاب التداور سنت رسول الترسلی التدعلیم کے ساتھ مقید و با بندسہ مجلوق کے استے بند جی سولے اس کے جورسول التدعلیہ وسلم سکے نقش قدم برسطتیہ

× اورام شعرانی ابنی کتاب "الیوا تبیت والجواهر" یس لکھتے ہیں جبشخص نے ایک لمحہ کے لیے ہی تمریعیت کی

ميزان كوابين إتم عصيورديا تو ده الك مروكيا ـ

راکلم بن کی سرباندی کے بیدان کا آوازاتھانا ، اور باطل ومنکر کے سامنے سرسکندری بنما ، اور اللہ کے لاتے یک ان کا مقدس جہاد ، تواس سلسلہ میں برط ہے برط مے تقق مصنفین نے ان ربائی مرشدول کے بار سے میں جو کھے مکھیا ہے ، اور ان کے بہادری کے مواقف اور جہادا ور دعوت و تبلیغ میں ان کے شرات ، اور اصلاح و تربیت سے لیے ان کے ارشادات و توجیہات کے سلسلہ میں جو کھے توالم قرط س کیا ہے اسے می من لیجے :

ان کامضبوط ایمان در حقیقت تصوف سے نمرات و نائج بی بیست میں سے تھا۔
ان کامضبوط ایمان در حقیقت تصوف سے نمرات و نائج بی میں سے تھا۔
ان کامضبوط ایمان در حقیقت تصوف سے نمرات و نائج بی میں سے تھا۔

اورام مسنوسی کبیر نے حبیب کمانول کی اصلاح کرناچاہی توانہ بول نے جو راستہ سب پہلے انتیارکیا وہ تصوف کاراستہ اور ان کاطرز اور نظام بھی فی نفسہ بڑا مجیب وغریب نظام تھا۔ اس لیے کہ انہول نے

له لاحظ بهوكماب شرح الطريقة المحدية "مؤلفة في عبدالغني نامب و (ا- هـ ١) -

سله شرح الحكم مؤلف ابن عجيبة (١-٤٧)

ه-الرسالة القشيرية (من-١٩) -

کے تصوف کے معنی بی شریعیت اسلامیہ کے کن اصان کو پیاکرنائس کا مدیت جبرئیل علیہ السلام میں تذکرہ آتا ہے حب انہوں نے یہول اللہ معلی اللہ علیہ ولم سے احسان کے بارے میں دریا فت کیا، توآپ نے ارشاد فرطا یاکہ: اصان یہ ہے کہ تم اللہ کی عادست اس طرح کرو کہ گویا تم اسے و کمیھ ہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تہیں دیکھ ہی رہاہے ، اور یہ بات سب کومعلوم ہے کہ تعیقی تصوف کی تربیت کا مقصدی اصان سے معنی تک بہنچا ہوتا ہے اکثر معاربے کہتے ہیں کہ تصوف صفا، ہے تق ہے ، اس سے کرصوفی کا باطن دوسروں کی بنسبت زیا وہ پاک ساف ہوتا ہے ، سی لیے کرصوفی کا باطن دوسروں کی بنسبت زیا وہ پاک ساف ہوتا ہے ، سی لیے شاعر نے کہا ہے ؛

پہلے تو لوگول کومرید بنایا بھرانہی میں سے کا کے آدمی تیا رہے ، اور اس غرض کے لیے مخلف خانقا ہیں بنائی ، سب سے بیلی خانقاہ مکہ مکرمہ سے قربیب ایک پہاڑ میں بنائی بھیرا ہے خانقا ہوں کے ساتھ الیدیا کے ) صحار میں منتقل ہوگئے ، یہ خانقا ہیں سحار کے درمیان رنگیتانی میدان تھے اور ان سے مریدین کی ممنت وجدوجہد سے وہاں پانی نسکلا اور کھیت مجافات و میلدار درخت اگر آئے ۔

انہوں نے ان کی مِنہائی کی ،ادرانہیں امورِ جبگ اور تیراندازی سکھائی جٹی کہ انہوں نے ہیں سال سے زیادہ عرصہ کک انہوں نے ہیں سال سے زیادہ عرصہ کک اُنہوں کی نیند حرام کر دی ہیہ وہ وقت تھا جب دولتِ عثمانی بھی الم لیہیا کی امداد سے ، جرآ جگی تھی۔
ان خانقا ہول سے سنوسی مدافعت جاری رہی حتی کہ الٹرتعالیٰ نے حکومتِ اٹلی کابسترا بوریا گول کر دیا اور منوسیت ان خانقا ہوں سے بھی ترین فعسال از سرنوزندہ کی جانے گئی بم یہ جا ہیتے ہیں کہ وہ آسی طرح زندہ دیسے جس طرح اس کی ابتدار ایک توہی ترین فعسال صوفیت سے ہوئی تھی لیہ

کاش مسلمان بیمجه لینتے کہ تصوف میں روحانی ومادی کیا قوت ہے ،اس لیے کہ صوفیا، کے شکراسلام کے لیے ہم وقت مسلم ا لیے ہمہ وقت مسلم رہتے ہیں ۔

لیس التصوف لیس الصوف ترقع ہے تصوف اون کے بوٹر کاکاکرادن کچڑے پیننے کا ٹاکہیں ہے بل التصوف اُنت تصفوب لاکسدر بلکہ تصوف یہ ہے کہتم بلاکسی گذرہے صاف تھرے ہوجاد

سله الماحظ موامجلة الوارالاسلام "كابارموال مدوماه شعبان ١٣٢٩م معاليق ١٩٧٠ كايرجيد

یس نے مبشہ سوٹوان اور اریٹیراکی مدو دہر ہی بلغین کی ایک سوٹیش جاعت دکھی جن ہے بہلوہی نہوفیول کی جونہ ہر ایس ال کی جھونہٹر ایت میں جنہول نے سوٹیکٹس می بلغول کوچالیس سال تک قدم نہ جم نے دیا ،اس یہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اُن جاعتوں کی سرکوئی کے لیے باہمی تعاون کریں جوہمیں دینی اورسیاسی طور رپاندار پہنچائی ہیں ،اور جوہوں وفیار پر اعتراضات کرتے ہیں وہ صرف شہرات کی صرت کے محدود ہیں بلکہ وہ لوگ حقیقت میں سشبہات وفدشات مرید نہ فرتہ دد

ين يعرف ين

ارم النج كمير شيخ الواسس نه وى بني كتاب "رجال الفكر والدعوة الاسلامية " بين عالم ربانى شيخ عبدالقاد رجين في كا بارسة بين رقسطراز بين كه ال كا مجلس بين تقريباً ستر مزارا فرا و حاضر بوت سقد ، اوران كے بات بربعیت كى . اور يہودى وعيسا فى مسلمان بوئ ، اورا يك لاكھ سے زياده گذا برگاوشم كے لوگول نے ال كے بات بربعیت كى . اور انہول سنے بعیت اور توب كا دروازه كھول ركھا تھا پرنانچہ الس مين و فالل بونے والول كى شيخ تعداد الله كے سواكونى نبين و فائن اللا لول كا محتج تعداد الله كے سواكونى نبين و فائن اللا لول كى شيخ تعداد الله كے سواكونى نبين الله و لائن الله و لائن الله كا مربعیت اور الله كا مربعیت اور الله كا مربعیت اور الله كا و توب الله كى توب الله كى توب الله كى دعوت الله و تعداد الله كا دو توب الله كى دعوت اور خلاق منان كے نبيل الله كى دعوت اور خلاق فالله و تا كل اور تربیت و اصلاح كى ملاجب و ديكھ تھے انہ الله كى دوب و ديكر تے تھے . جنان كے نبيل الله كى دعوت اور خلاق منان كے الله الله كى دعوت اور خلاق منان كے الله كى دوب كے ليے اور خلاق اور خلاق كے ديك كے ديك كے الله الله كى دوب ديك كے الله الله كے اور توب الله كے اطراف ميں ايماني مراكز اور تعمو و سنے دائل مناكم الله كا ديكون كے ديك كے ديك كے دائل اور جہاد كے مراكز اور انوب و دباد دائر و مراك و مراك قائم بوئم و دباله كے اطراف ميں ايماني مراكز اور تعوت كى دبال قائم بوئم و دباله كے اطراف ميں ايماني مراكز اور توب و دبالہ و توب الله كے دائر الله كے اطراف ميں ايماني مراكز اور توب و دبالہ كے دائر س اور جہاد كے مراكز اور نوب و دباد دائر و مراكز اور نوب و دبالہ و توب و دبالہ كے دائر الله كا ميں ايماني مراكز اور نوب و دبالہ و توب و دبالہ كے اطراف ميں ايماني مراكز اور نوب و دبالہ و توب و دبالہ كا ميں مراكز اور نوب و دبالہ و توب و دبالہ كا ميں مراكز اور نوب و دبالہ و توب و دبالہ كے اطراف ميں ايماني مراكز اور نوب و دبالہ و توب و دبالہ و توب و تو

اوران کے خلفا، وشاگردول اوران سے بعد والے دور پیں جو بڑے بیسے بیلنے اور تربیت کرنے ولیے ان کا اسلام کی روح اور ایمان کے شعلہ کی حفاظت ، اور وعوت واصلاح کی جرائت ، اور جہاد کا ولولہ پیاکر نے ، اور شہوات ونف انیت کی سکشی کو کنٹرول کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے ، اور اسلام کی حرائت ، اور جہاد کا ولولہ پیاکر نے ، اور شہوات ونف انیت کی سکشی کو کنٹرول کرنے ول است کو مہفتم بڑا ہاتھ ہے ، اوراس اور آلی کی بینگاری بچھ جاتی ، اسی طرح ان حضائت کا ان دور دراز سے ملاقول کو اسلامی میکومت کے دیر اور ایک وردیا و جین والی میں اور ایک و میسا اور می طوم بندی سے حزیر ول اور جین و اسلامی میکومت سے دیر اور جین و اسلامی میکومت سے دیر اور ایک و میسا اور اور می طوم بندی سے حزیر ول اور جین و اسلامی میکومت سے دیر اور ایک و میسا والی اور ایک و میسا والی میں اسلامی میکومت سے دیر اور جین و اور ایک و میسا والی میں اسلامی میکومت سے دیر اور اور جین و اور ایک و میسا والی میں اسلامی میکومت سے دیر اور اور جین و اور ایک و میسا والی میں اسلامی میکومت سے دیر اور اور کیا والی میں اسلامی کومت کے دیر بروں اور جین و میں اسلامی کی والی اسلامی کی کومت کی کردیں و میں اور کی کار کار کی کیا گیا ۔ اور ایک و کی کومت کیت کی کی کومت کی کومت کی کی کردیں و کی کومت کی کردیں اور کی کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کردیں اور کیت کی کومت کی کردیں اور کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کردیں اور کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کردیں کی کومت کی کومت کی کومت کی کردیں کومت کی کومت کی کردیں کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کومت کی کردیں کی کومت کی کردیں کردیں کردیں کردیں کی کردیں کی کردیں کی کردیں کرد

اور سماريا المستاذِ مكرم شيخ محدرا غب الطهاخ رحمه التّداني محاب الثقافة الاسلامية " بيس مكت إلى كه امت

اسلامیہ میں صوفیار کے فظیم اعمال اور شاندار کارناموں میں سے یہ بھی ہے کہ بادشا ہوں اور حکام نے حبب جہاد کا ادادہ کیا توان صوفیار کی اکٹریت خواہ صاحة اسٹارہ نہ بھی کریں تب بھی یہ حضات اپنے متبعین و مریدین کو جہاد میں لیکنے پر ابھارتے تھے ،اور ہی ہریں اپنے بیرول کے براے فالی معتقدا و رفر بانبر دار موسقے ہیں اس لیے وہ مجابرول کی صفول میں شمر کی ہونے ہیں سبقت کے جاتے تھے ،اور اس طرح مملکت سے اطراف سے ایک برطری تعداداکٹھا ہوجایا کرتی تھی ، اور اس طرح مملکت سے اطراف سے ایک برطری تعداداکٹھا ہوجایا کرتی تھی ، اور اب طرح مملکت سے اطراف سے ایک برطری تعداداکٹھا ہوجایا تھے ہوفتے و نصرت کا سبب بنیا تھا۔

ا در عظیم اسلامی مصنف امتیرسکیب ارسلان ابنی کتاب ما ضرالعالم الاسلامی بیس" افرافیه میں اسلام کی ترقی اور اس سے اسباب سے عنوان سے حمت مکی سے بیں کہ ، اس اور اسبوی صدی میں قادری وشاؤلی طریقے سے متبعین میں ترقی کے ایک سنے باب کا اضافہ مہولا ور تیجانی اور سنوس کے نام سے دوسلسلے وجود میں آئے۔

سلسانہ قادر سے بہروکا مغربی افراقیہ میں سنعال سے بنین جو صدوریا ، نیجر کے ڈیلٹ اسے قریب داقع ہے اس تمام خطہ میں دین اسلام سے بہا در مبلغ وہ آئی ہیں ، اور بیر صفرات نہایت پر سکون انداز سے تجارت تعلیم سے ذراعیہ اسلام کو مجیلا رہے ہیں ، چنا بچہ بیر صفرات تعلیم قریر سے دوران عبنتی بچول کو دین اسلام کی تلقین کرتے ہیں اور اپنے شاگروں میں سے محدار طلبہ کو خالقا مول سے خرچے برطرا لمس اور قبیروان سے مدارس اور فاس کی جامع القروبیان اور مصر کی جامعہ از مرجعیجے ہیں ۔ پرطلبہ وہاں سے مجاز وسند بن کر بحلتے ہیں اور بھیران شہروں میں آکر سوڈان ہیں عیسانی شرک مدریا ہیں اور ایک کی مدارس کر اور ایک کی مدارس کر اور ایک کی مدریا ہیں اور بھیران شہروں میں آکر سوڈان ہیں عیسانی شرک کی مدافعت و مدریا ہے کریے ہیں ۔

ا ورسلسائة سنوسیہ سے بارسے میں الہول ہے جی وی بات بھی ہے ہو جے البوزمبرہ سے تاتھا ہے کہ اس فرقے سے البنی البی اجنبی الجمیول کے فنو ذکے خلاف اس وقت تک جنگ کی جب تک کہ اللہ نے ان کوفتے نہ دلادی، اس لیے سنوسیہ سے بارے میں ان سے کلام کا تذکرہ نہیں کررہا تاکہ ایک ہی بات مکررنہ ہوجائے۔

----

سلسلة شاذليه كي سلسله مي گفتگوكرت موسئ مكسة بين كه شاذلى سلسله كي نسبت ينج ابوالسن شاذلي كي طرف من

جنہوں نے شخ عبدالسلام بن شیش سے اور انہوں نے شخ ابومدین سے بیٹم ماصل کیا تھا، اور سیلسلۂ تا ذلیہ ان ابتدائی واساسی سلسلوں میں ہے۔ اس سے ابتدائی واساسی سلسلوں میں سے بہتر نے تصوف کومغرب میں پہنچایا، اس سلسلہ کامرکزم اکش میں ہے۔ اس سے مثابیخ میں سے سیدی ایشنخ العربی الدرقاوی (متوفی شاکلۂ ) بھی شھے جنہوں نے اپیدم ربوس میں اسی دینی حمیت و جرات بیدائی سس کا دائرہ مغرب اوسط تک بہنچ گیا، اور فرانسیسی فتح کی روک تھا کا ومدافعت کرنے میں سلسلہ درقاویر کا بہت بڑا ہا تھ تھا۔

کابہت بڑا ہا تھے تھا۔
ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ نکاتا ہے کہ یہ ضارت جن کا نذکرہ اٹھی گز اِ ہے یہ وہ علماء رہا نیمین اور باصفا صوفیا، اور خلص اصحاب طریقیت میں جنہول نے بیچھلے زمانول اور صدیول میں وعورت الی النّہ کی زمام سنصالی اور اسلام کا بیغام بین لوگول تک بہنچایا، اور بہی وہ لوگ ہیں جنہول نے عبادت اور جہاد کو جمع کیا، اور حقوق التہ اور حقوق العباد میں ہم آئیگی پہائی پہائی پہائی ۔ اور دونول کا تق ا داکیا، اور بہی وہ ہستیال ہیں جنہول نے ظالمول وجابرول سے سامنے تق کی آوار طبند

کی اور دھوکہ بازمستعمری سے سامنے برٹری بہادری سے ڈیٹے یہ ہے۔ مہی ورلوگ ہی جنہول نے دین رہتی اسلام کی ثریف میں سے سے یہ

يركه كرنبي كرميم للى التدعلية ولم كروضة اطهركى جانب اشاره كياء

وه تاریخی وابدی مواقف جوعلاء تھا نیمین اور مخلص ارباب شرادیت نے پیش کیے ہیں عالم عصر اور مرشد شیخ سعید فورسی ترکی جبن کا لقب بدلیج الزمان رحمہ اللہ ہے۔ ان کا موقف تھی ہے جب کا خلاصہ یہ ہیے الزمان رحمہ اللہ ہے۔ ان کا موقف تھی ہے جب کا خلاصہ یہ ہیے الزمان کی فالی ذات کیا کہ ان کے بعض طلبہ ، شاگر داور مرید ان کی تعظیم و تقدیس میں حدسے آگے برطرد گئے ہیں اور حق کو ان کی فالی ذات سے والبت سیمتے ہیں . توانہول نے ان کی رہنائی و دائیت کی غرض سے یضیحت ووصیت کی فرمایا : یا در کھواس بات سے بیا کہ تم اس بی کوسس کی ہیں ہیں وعوت و تیا ہول اسے میری فائی ذات سے مرتبط ہم جمعہ جبہ ہیں سبقت لے جانا چاہتے اور اسے اللہ اور اللہ کا اللہ علیہ و کمی سنت سے مربوط رکھنا چاہیے . اور تم کو سیم جملا اور اسے اس سے مقدس سرچیشمہ کاب اللہ اور اللہ وارثم کو سیم جملا کہ کے ساز و سامان کی طوف بینائی کو اللہ وادر تم کو و کوس کو اللہ جا ہے کہ میری چینے سے کہ میری چین موسل ہوں مجہ سے یہ و اللہ جا ورانم اور نماون کی وجہ سے یہ وسے دیسے کہ میں مصوم نہیں ہول مجہ سے یہ گئا ہو جی سرند ہو سکتا ہے اور انحاف نے بیس کی وجہ سے یہ وسے یہ میں ہو سکتا ہے و اس کی میں ہوسکتا ہے جب کی وجہ سے یہ وسکتا ہے جب کی وجہ سے یہ وسکتا ہے جب کی وجہ سے یہ وسکتا ہے اور انحاف نہیں ہوسکتا ہے جب کی وجہ سے یہ وسکتا ہے اور انحاف نے بیس کہ میں مصوم نہیں ہول مجہ سے یہ وہ سے یہ وسکتا ہے اور انحاف نے بیس کہ میں مصوم نہیں ہول مجہ سے یہ وسکتا ہے اور انحاف نے بیس کی وجہ سے یہ وسکتا ہے اور انحاف کو بیس کی وجہ سے یہ وسکتا ہے جب کی میں مصوم نہیں ہول مجہ سے یہ وہ سرند ہو سکتا ہے اور انحاف کو بیس کو بیا ہو کہ کو بیس کہ سے کہ میں مصوم نہیں ہول مجہ سے یہ وہ سے یہ وہ سول ہے یہ کی وجہ سے یہ وہ وہ سے یہ وہ یہ وہ سے یہ وہ سے یہ وہ سے یہ وہ سے یہ وہ یہ وہ سے یہ وہ یہ یہ وہ یہ وہ یہ وہ یہ وہ یہ وہ یہ

کہ اس تق کا فلا ہر و مظہر بدنما ہوجا ہے جوآپ لوگول نے مجھ سے مرتبط کر رکھا ہے ، اس گناہ اور انحراف یا ہڑئول کے ارتکاب سے اس تق پر بدنما داع مگ سکتا ہے ، یامیر سے گناہ وانحرات کی وجہ سے ق کی ہڑسکل بھڑنے ہے گی اور اس میں خلط ملط ہوگا اس سے لوگ تق سے روگر دانی کر سکتے ہیں ۔

سلف صالحین اورعاما بر رہا نیین سے یا دگا مواقف میں سے حضرت عبداللّہ بن المبارک کا حضرت فضیل بن عیام ن کے سلسلہ ہیں وہ موقف بھی ہے جوانہ ول نے اس وقت اختیا کیا تھا جب انہیں میعلوم ہواکہ حضرت فضیل حرم مکہ میں عبادت سے لیے گوشنے شینی کو اختیا کر بیٹھے ہیں اور جہاد فی سبیل التّہ برسلامتی کو ترجیح دی ہے توحضرت عبدالتّہ بن الباک نے انہیں اشعار کا ایک قصیدہ لکہ بھیجا جس سے صرف ورج ذیل اشعار برہم اکتفاکہ سے ہیں:

لوجددت أنك بالعبادة تبعب
تو يسمجو ليت كرآپ عبادت كامذان الراريمين
فغيبولنا يوم الكرويهة تتعب
ممارے گھوڑے بنگ كے دن تصح ين فغعورنا ب مائن التخصب توبمارے بيخ بمارے نون سے الكے التخصب رهج السنابات والغبارالألهيب کودن گردوغبار اور پاييسنده مثر ب باعابد الحرصين لو أبصرت المدرمين من كان يتعب خديده في بالحل من كان يتعب خديده في بالحل برخص البخ هو أول كان يتعب خديده في بالحل برخص البخ هورول كوضول تحكانا بدارهان لياليك موجه أو كان يخطس خدد لا بد صوحه ياوه بوالية رضاركوا بيخ أنسؤول سر تحدن عبين الربيح العبير مكم وضعت عبين العبيرى فوش وآب لوگول سر المديد ادر بارى فوش و أب

حضرت فضیل کو حبب براشعار پہنچے تو وہ رونے لگے اورانہ بول نے فرمایا کہ میرے مجانی نے بالکل سے کہااور میرے ساتھ خیرخواس کی.

حضرت عبدالتدبن المبارک رحمه الته نے حضرت فضیل رحمه الته کو حبب یه اشعار کھے تھے وہ اس وقت سرنوبن شام میں جہادے لیے تیاری میں مصروف تھے، اللہ ان سے راضی ہوا وران پر رحم کرے۔
عالم ومر شد حب ا بنے آپ کو تق کے مطابق ڈھالتا ہے ذکہ تن کواپنے مطابق تولیے موقع پر وہ کناعظیم ہوتا ہے
اور حبب وہ اپنے طرز عمل سے لوگول کواسلام کا ایسامحیط و عام منہاج پیش کرتا ہے جو خوا ہ عقیدہ سے علق ہویا تشریع
سے دین سے تعلق ہویا حکومت سے تزکیہ سے تعلق ہویا جہاد سے بعادت سے تعلق رکھتا ہویا سیاست سے ،
امر بالمدوون اور حق بات کہنے سے تعلق ہویا نہی عن المنکر سے ایسے موقع پر اس کانمونہ عمل کیا تھیم ہواکرتا ہے۔

اس لیدا سے مرفی محترم !آپ کوچا بیے کہ آپ کسی ایسے عالم ومرت ربانی کو لاش کریں جس میں یہ تما )صفات

مجتمع مول، اوراس کی شخصیت میں برتمام مفہوم کا مل طور سے موجود مہول " اگر حبب آب سے بیٹے کا اس سے تعلق قائم ہوتووہ اس کواملامی تعلیمات کانتیجے اور کامل ونکمل نمونہ پائے. اور وہ اس کو میجے اسلامی تعلیمات کی مقین کرے. اور اس کے دل ود ماغ، روح وا فکارکواسلام کے محیط نزطام و منہج کی طرف را غب کرے . اوراس کاتعلق تحق اور شریعیت اور سلف ِ صالحین کے ارشاد ا سے جوڑ ۔۔۔ نک اپنی فالی ذات اور غیر معصوم شخصیت ہے۔

مرنی محترم!آب ایبامرگزند کیجیے گاکرآپ اپنے بچے کا تعلق ان لوگوں سے قائم کریں جو پیری مریدی کے دعویار ا ورتصوف ہے نابلہ ہیں، ہو منافقتین کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہو آج کل بہت بڑی تعدا دہیں یا نے جاتے ہیں۔

\* جومر شد ابینے آپ کوعصوم سمجے اور مفوظ ومعصوم ہونے کا دعوی کرے وہ جائی وہردین ہے۔

 ◄ ا در جوم رشدا پنے مریدول سے اس بات کا خوالم ال ہوکہ وہ اس سے اڑ کا ب کردہ گذاہوں کو ما ان کیں اور اس پڑ کمیرنز کرک تووہ جال و بردین ہے۔

\* اوروه مرشد حواب في مريد كوابني باتول سے اميدولالجي بين مبتلا كرتا ہے اوراس كو قرآن كريم كى تا نير و موايت سے دورر کھتا ہے اور سندت نبوریکی تعلیمات سے بے بہرہ رکھتا ہے وہ جابل و بے وقوف ہے \* اور جومرت دالیے علم کوچھیا تا ہے ب سے اللہ تعالیٰ دین کے معاملہ میں نفع میہ نجائے۔ یاکسی ایسے وی معاملہ میں سکوت اختیارکرتا ہے اور حق بات نہیں کہا جس کا دین سے ہونا برہی طور پر علوم ہوتوالیا مرسف حالی وہے وقوف ہے۔

🖈 اور الیامرت رجواسلام کوهروت تزکیهٔ نفس اورنفس انسانی کی اصلاح یک محدود رکه تا مبوا وراسلام کے دوسرے وہ بنیادی احکام بونظام حکومت اور دنیا دی زندگی میتعلق ہیں انہیں مطل بچیور دیا ہو تو وہ بھی جابل وب وقوت ہے۔

🖈 وه مرشد حوحکام کے ساتھ منا نفتت ہے۔ شیش آتا ہوا دران کی تعربین کی سیمیں پرا حتیار متباہوا وران کے دسترخوا ن برآ أجانآ ربتامبودة تعبى جامل وسبه وقوف سبعه

مرنی محترم! اس میں کوئی شک بہیں کہ حبب بھے کا علق ایسے محبد امتقالی سے بوگائس سے ادصا ف بم سے بال کے اور ایسے عالم ربانی مرشد سے ہوگا جس سے اوصاف ہم ذکر کر سکے ہیں تو بلاشبرائیں صورت ہیں ہجے تقوی اور ابتد کی افاعت وفسوانبرداری کی تربیت ماسل کرے گا، اور التّدجل شانہ کی طرف رحوع اور حق سے بارے ہیں تری جے كادصف آن بين نمايان بوگا، اور وه محاب بين عبادت الهي اورميدان كارزار مين دخمنول كي سركو بي كرسه كا إور مجر و ه رو ئے زمین پر اللہ سے مکم کو قائم کرنے کے بیے ایمانی حرارت ، اسلام کی شجاعت ، حواتی کی قوت ، بنتگی وعرم ، سمجہ وذکار اورسئولیت کے اصاس کے ساتھ آ گے براھے گا، اور س پرشاعر کا درج ذیل شعرصادق ہوگا: على قدى أهدل العدزم تأتى العزائم وتأتى على قد والكوام المكادم

انسانول کی قوت و عزم کے مطابق می ان کے لبنامورصاد زمیتے ہیں۔ اورٹسرفاء کے مرتبہ ومنزلت کے اعتباریسے ایکے انعامات ہوتے ہیں

وتعظم فی عین الصغیر صغارها وتصغر فی عین العظم الدین العظائم الدین العظائم الدین العظائم الدین الدی الدین ال

# ٢- شيخ كو أهي صحبت اورنيك لوكول سي البترنا

بیحی ایمانی ونعسیاتی شخصیت سازی اورمعاشرتی واخلاقی تعمیر کے اہم عوالی ہیں سے یہ جم کوشر مے کوشروع میں سے نیک سے کہ بیکے کوشروع میں سے نیک صحبت مہیا کی جائے۔ تاکہ بچہ ان سے وہ شاندار روحانیت اورعلم نافع اور برتر آ داب اور شاندار اخلاق عامل کرسکے جس سے اس کی شخصیت اجاگر مہو۔

مرنی کوچاہیے کہ وہ بیجے ہیں مرشد ربانی سے تعلق اور نیک صالح افراد کی صبت سے ارتباط کاپورا خیال رکھے۔ اس لیے کہ ان دونول میں تناقض اور غیرہم آسگی اور ان دونول تعلقات ہیں ایک دوسرے سے دوری بسااو قا دونہایت خطرناک حالات سے دوچارکر دنتی ہے :

ا ـ تربيت ورشمائي مي تعارض محركات ـ

۲- كردار و چال مين أمحان.

تربیت ور منبائی میں تعاون و کمراؤ ہے مرادیہ ہے کہ وہ بچر جوکی مجھدارم شدر بانی ہے تربیت مال کرے گا وہ اگرا یہ لیے لوگول کے ساتھ رہے گا بواسلامی سوئی بچار اور کائل پختہ ذمن کے مالک نہیں ہیں تو ہوسکہ ہے کہ بچہان سے متأثر ہوجائے اور ان کا اثر قبول کرنے اور ان کی طوف مائل ہوجائے، اور ان جیسے کا کرنے گے، اور ان کے افکار کو قبول کرنے، اس لیے کہ وہ اب تک علم وقعل کی خیگی کے اس درجے کو نہیں بہنچاہے جواسے اس قابل بنادے کہ وہ اس کے ذرایعہ سے میری امٹیاز کرسکے ، اور اس کا اثریہ ہوگا کہ بجہہ دوشم کے افکار سے متأثر ہوگا ، اور دوسری جائل ونا قص شخصیت ، اور بھی وہ خمت میرت وبریث تی اور سے اف اور دوسری جائل ونا قص شخصیت ، اور بھی وہ خمت میرت وبریث تی اور تعلیم دو فکری و نفسیاتی جنگ کا شکار ہوجائے ، اور اس معلوم نہ ہوگا کہ دو کو کری ونفسیاتی جنگ کا شکار ہوجائے ، اور اسے معلوم نہ ہوگا کہ دو کری ونفسیاتی جنگ کا شکار ہوجائے ، اور اسے معلوم نہ ہوگا کہ دو کری ونفسیاتی جنگ کا شکار ہوجائے ، اور اسے میری مرادیہ ہے کہ بچہ جب مرشد ربانی یا سمجھدار سلمانوں کی جماعت کو میں اور جائے جائے اور نہ بھی اور کی جماعت کو میں

دیکھے گاکہ وہ اسے ایسا اسلام اور علم وے رہے ہیں جواس اسلام وعلم سے ہالکل مختلف ہے جواسے اپنے ساتھیوں کی صبحت اور لان کے ساتھ اٹھے بیٹھنے سے ماسل ہوتا ہے توظ امرہ کے بچہ اس تناقض سے متأثر ہوگا اور سوالا وافکار و پرلیٹ انی کے جال جنس جائے گا جو ہو سکتا ہے کہ اسے کردار وعقیدہ میں انحواف تک بہنچا و سے ،جو سراسر ان متناقض اور ایک دوسرے کی صندصورت مال کا رقبل ہوگا۔ اس لیے مرشدا وراجی صحبت سے ساتھ ارتباط میں باری کا خیال رکھنا ہے کی شخصیت سے ساتھ ارتباط میں باری واضلاقی تیاری کے اہم ترین عوامل میں سے ہے ، اکہ بچہ تناقض اور شخصیت تباہ کرنے اور حیران کن امورا ورنف آئی جنگ کاشکار نہ ہو۔

ال کیے مربی کوچاہیے کہ اپنے پھے کے لیے ایسے دوستول کو لاش کر سے جوان کوگول ہیں سے ہول جنہول نے ایسے محصار با کمال مرشدِ ربانی کے ہاتھ سے تربیت حاصل کی ہوس کے اوصا ف اس سے پہلے ذکر ہو چکے ہیں، اور جس کے افکار دخیالات کا ایک حصرتم اس سے قب ل جان چکے ہیں ،اورائیں صورت میں ربط مضبوط اور تاثیر قوی اور نہیے کی شخصیت ہیں آئی ترین کمال ہوگا۔

### **→**

جن اموسکامرنی کو خیال رکھناا درخوب استہام کرنا جاہیے،اوران کولیٹنی بنانے کی گوشش کرنا چاہیے ان میں سے یہ ہی ہے کہ بیچے کا چارتسم کے ساتھیوں سے تعلق قائم کرنا چاہیئے : ا۔ گھرکی صحبت ۔

۷ - محله کی سحبت به

م المسجد کے رفعاء ۔ ریز ریز ا

م - مدرسہ یا کام کی حکد کے ساتھی۔

کھر کی صحبت ورفاقت سے مراد ہے بھائیول اور قرابت دارول کی رفاقت، اس لیے کہ یہ بہلے وہ افراد ہیں جن سے بچہ ملتا اور ان سے ساتھ اکتھا ہوتا اور ان سے تعلق بیدا کرتاہے۔ ادر یہی وہ اولین افراد ہیں جن سے بچہ افذکر تا اور مال کرتا اور ان کرتا اور ان کے ساتھ اسے بھر لی کا یہ فرلینہ ہے کہ وہ نحوب دیکھ بھال اور انجی طرح سے نظر رکھے بس کی وجہ سے دہ نواہ قریب ہویا دُور ان لوگول سے حالات سے باخبر رہے جن سے بچہ ملتا جلتا اور جن سے ساتھ اسمتا ہیں تا ہیں اس کے ہیں بھائی بول یا دوسرے عزیز رشتہ دار۔
اس سے ہیں بھائی بول یا دوسرے عزیز رشتہ دار۔

یرایک ظاہری بات ہے کہ بیجے کا بڑا جھائی اچھائی یا برائی اورخیروشریس دوسری تما گا اولاد کے سیے ایک نمونہ اور مثال بنیا ہے۔ اس سیے اگر باب یا مال بیجے یا بچی کو بالکل آزاد و ہے لگام چھوٹر دیں گے اور دوسروں سے میل جول اوراشے بیٹھنے میں کوئی گرفت نہ کریں گے تو ایسے براخلاق مجھائی یابہن کا باقی بہن بھائیوں سے اخلاق پر بھی برا اثر پڑے گا اور بھیر مرتی یا باب کے لیے ان کے انحاوت و برا نمالاتی اور کمی کی اصلاح اوران کوراہ راست پرلانا اور سیدھے راستے پردگانا بہت مشکل ہوجائے گا۔

ای شکل کاملی کل اوراس کے مارک کا طرافقہ یہ ہے کہ برے اور خراب بھائی اور بداخلاق و نالالُق عزیز ورشتہ دار اور د دوستول سے القامت وسیل بول سے درمیان مائل بونے کی بوری کوشش کی جائے تاکہ بیجے ان سے متاُ تُرنہ ہول اوران سے برے اخلاق اورگندے اوصا ف کاان برکوئی اثر زیوے ۔

مربی کو چاہیے کہ وہ خاندان اور عزیز و ل ہیں آیسے بچول پر نظر کے بوپابازی اضلاق وشرافت اوراسلامی سج بوجہ کے مالک بول اور اپنے فوجم بخول اور ایسے عزیز ول ہیں تعلق اور معاشر تی توٹر بدا کر نے کے اسباب مہا کرے تا کہ ان کا باہی تعلق وار تباط قوی بود اور وہ بھی ان سے نفیائی واضلائی خوبیاں اور اپھے ادصاف اوراعلی اضلاق مال کرسکیں۔

اور اگر قریبی رشتہ دارول ہیں ایسانیک صالح شتہ داریا توی الایمان اور بااضلاق کرا کا خشعہ بیٹھے سے جلے اور تعلق کے ماسے کا مربی کو خوب استا کہ کہتے ہے اور تولئی میں سے کام مے کر نہایت برو باری اور سوئ بھی سے ساتھ اپنے بچول کو دوسرول سے ساتھ اٹھے بیٹھے سے جلے اور تولئی کو خوب استا کہ کہتے ہے اور تولئی کو خوب کو اس نگی پود کا ہمہت زیادہ استام کرنا پھا ہیں اور تولئی کو خوب کو اس نگی پود کا ہمہت زیادہ استام کرنا پھا ہیں اور تولئی کو خوب کو استان کی تعلق اور ایس کو بر سے کہ وہ ان کو بر سے ساتھ استھے اور نولئی دیا ہو اور ان کی تعلق کو ذریع ہو اور ان کی تعلق کو در لیے کہ اور ان کی تعلق کا ذریع ہو اور ان کے ساتھ اور ان کے مالئی استھے سے ساتھ استھے سے موال میں ہوائی کو مور برائی کو مور کے مور ان کے مالئی استھے میں اس کے دل کو سکو ان مال ہوا ہواؤں میں بول رکھے اور ان کی صوبت کی مور ہو ہے موال کو مور کو میں بول رکھے ، اور ان کی صوبت کی مور کے علاوہ اچھ مالتول اور مناس کر سے اور اس طرح سے مربی اپنے نے کو اچھے مالتول اور مناس کر سے سے مور کیا ہو ہوں کو مالئی کو استان کی میں ہوگی کو ایکھی مالتول اور مناس کر سے مور کیا ہوئی کو ایکھی کو ان سے کار کو کو میں بول اس کے کو اپنے مور کی کو کو کھی مالتول اور مناس کر سے مور کیا ہوئی کو کو کھی مالتول اور مناس کر سے مور کیا ہوئی کو کو کھی کو ان سے کار کو کو کھی کو کھی مالتول اور مناس کر کے مور کیا گور کو کو کو کھی مالتول اور مناس کر کیا ہوئی کو کھی کور کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کھی کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی

### 

وه رستااد کی سبت سے میری مراد بیچے کا پنے محلے اور میڑوس سے بچول سے بل جول ہے، وہ محلہ ب میں وہ رستااد کر میں وہ رستااد کر میں ہوں سے اور میں میں وہ بہتااد کر میں ہوں ہے کہ مسلم میں وہ بہتا ہے۔

تیسیم مثرہ بات ہے کہ نواہ کوئی بھی محلہ ہو قریب کا یا دُور کا بس ماندہ یا ترقی یا فیت، جاہل یا تقافت کاعلم براد سب میں ایسے بہت سے بہتے پائے جائے ہیں جن میں نہ حیا ہوتی ہے نہ تربیت واخلاق، وہ ہے حیاتی کے کام کرتے ہیں اور فحق وگندے کلمات استعمال کر ستے ہیں، اور آنے جانے والول، اور جھپوٹول بڑول، اور بورت ومردسب کے سامنے بہت برے افعال فی وتہذیب کامظامرہ کرتے ہیں۔

یربہت خطرناک مرض ہے۔ مربیول اور سئولین کواس کاعلاج کرنا چاہیے ،اوراس کی بیخ کنی کرنے کے لیے تمام لوگول کومعاونت کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلہ میں ہم اخلاقی تربیت کی مسئولیت سے ذیل میں نہایت کافی شافی بحث کر ہے ہی اس لیے اس کا مطالعہ کر لیہے وہال شفی کاسامان مل جائے گا۔

اس وقت اس مرض سے بارے میں ہم جس طرف توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں گھڑپول کی توجہ اس تکلیف دہ اور افسوسناک مالت کی طرف بھیروی جس تک ہمارسے اکٹر نیچے بداخلاقی اور تربیت کی خرابی اور عقیدہ کے انحراف میں مبتلا ہمو گئے ہیں، تاکہ مربی اپنی جہ وجہدومحنت دگنی کر دیے۔ اور نیچے سے عقیدے کی اصلاح اور انعلاق سے بنانے میں اپنی مسلسل طاقت خرج کرسے اور بھی کاس فاسر عبی اور گندے ما تول سے بچانے سے لیے جس میں ہمارے اکٹر نیچے دہتے ہیں مفید ترین اسباب اور وسائل انقیار کرے۔

اکٹر علما، تربیت واصلاح کی نظر پی اس سے کامیاب ترین وسائل ہیں سے یہ ہے کہ بیے کا ایجی صحبت سے ساتھ رابطہ پدا کیا جائے۔ اور اس صحبت تعلق کا کامیاب ترین راستہ وطریقہ یہ ہے کہ معلے یا پڑوس سے سی صالح و نیک ساتھی ۔ ابطہ پدا کیا جہ بیا کہ ونیک ساتھی ۔ سے بیے کاربط پدا کردینا چا جیے بس سے وہ سجد میں ، اور فارغ اوقات ، یاملی مباصف، یا کھیل کود ، یاسیر و تفریح میں ہمیشہ رابطہ رہے۔

ادر واقعہ بہ ہے کہ اگر محلہ سے ایسے اچھے ساتھیوں سے بھے کا تعلق قائم کر دیا جائے تووہ اس سے محفوظ رہے گاکہ محلہ سے گائہ محلہ سے لؤکول اور برکردار ساتھیول اور نراب دوستول سے لی جول قائم کر ہے۔ بلکہ اس کاعقیدہ زینے دکھ ابی سے ادراس سے افراس کے اضلاق بگڑنے نے اور بیارہ رومی سے بھی بھائیں گے۔

اس بیے اسے محترم فرقی صاحبان آپ پر کوشش کریں کہ آپ اپنے بیکے کا محلے کے شریف و نیک بچول سے دابطہ قائم کریں۔ اور ساتھ ساتھ ہمیشنہ کڑی گڑانی ، دیکیہ محبال ، اور رہنمائی بھی کرتے ہیں تاکہ آپ کا بچہ نیک صالح موک بندول کی فہرست میں شامل ہو۔

مسجد کی صحبت سے میری مرادیہ ہے کہ بیجے کا ایسے بچول سے رابطہ پداکیا جائے جواس کے ہم مربول ،اورمحلہ کی مسجد میں جماعت سے نماز مرفسصتے ہول جمبعہ اوراسہ باق وغیرہ میں پابندی سے شرکت کرتے ہول ۔
میراازازہ یہ ہے کہ جو بچرخودا پنے طور پر یا اپنے والدین یا مربی کی رہنائی ہے بحد کاعادی ہوجائے گاوہ الیا بچہ ہوگا جس کی نفس میں ایمان کی روح ، اور اللہ کی فرما نبرداری ، اوراسل م سے احکامات ومنہیات سے سامنے گردان جھکانے کی عادث سے مرجو الیہ جو کا مید کھی جاسے خیر کی امید کھی جاسکتی ہے ، اور اس سے وجود سے نفع و مجلائی کی آرزو

کی جاسکتی۔ہے۔

اوراگرائیے بیجے سے لیے بومسجد جانے کا عادی ہوکوئی ایساشخص میسرا جائے ہواس کی رہنائی کرسے اور استعلیم ہے اور استعلیم ہے اور استعلیم اور استعلیم اور استعلیم اور استعلیم اور استعلیم اور استعلیم اور شعد اور استعلیم اور شعد اور استعلیم اور شعر سے ہوگا جن سے اسلام کا قلعہ تعمیس سرکرنے اور مضبوط ترین حکومت قائم کرنے کی امیدر کھی جاسکتی ہے۔

میں تہیں جیر کی طرف تو جہد دلانا چاہتا ہول وہ یہ ہے کہ نملہ والول کی صبحت اور سبحہ سکے ساتھیوں کی رفاقت لازم ہلاؤم میں۔الن میں سے کوئی ایک دوسر ہے ہے جُدانہ ہیں ہوسکتا ،اس لیے کہ مملہ کے ایسے ساتھی کا کیا فائدہ جو نماز نہ بڑستے اور سبحہ آنے جانے کا عادی نہو؟ اور جو نخص سبح آتا جاتا ہواک کو مملہ کے ایسے ساتھی سے میل جول سے کیا فائدہ پہنچے گا جو ایسے گھروں کا رخ بھی نہ کرتا ہموجہاں اللہ کا ذکر ہموتا ہمو؟

ا دراگرکوئی شخص پر چاہتا ہے کہ اپنے پیچے لیے مہترین ساتھی ا درعمدہ دوست منتخب کرے تاکہ اس کا بچہ ان کے ساتھ ان کوئی شخص پر چاہتا ہے کہ اپنے کے لیے مہترین ساتھی ا دراگر کوئی شخص اوران سے تعلق قائم کر ہے تو اسے چاہیے کہ ایسے دوست ان توگوں ہیں سے منتخب کر ہے ہو معلمہ کی سبحہ مالک ہیں ۔
سبحہ مالک ہیں ۔

یہیں سے مرنی کی فرمر داری شرفرع ہوجاتی ہے کہ وہ بہتے اور اس کے دوستوں اور ساتھیوں پرنظر رکھے کہ وہ جات سے نماز سرٹر سے اوراسیات و دروس اورائیں انھی مجلسول ہیں حاضر ہوتے ہیں یا نہیں جوسجہ میں منعقد ہوتی ہیں ؟اوریہ مذنظر رسکے کہ کیا یہ لوگ قرآن کریم کے صلفول اور السّد کے گھروں میں علما، واسا تذہ جو قرآن کریم و تجوید کا درس دسینے میں اس سے ال کا تعلق ہے یانہیں ؟

مرنی کو بچول کومسجداً نے جانے کی عادت ڈالنے کی ترغیب دینے رہنا چاہیے تاکہ نماز کے اوقات میں وہ سجد کا دخ کریں اورجہاءت کے وقت وہ سجد جانے میں ایک دو سرے سے سیستھت لے جائیں ،اور قرآن کریم کے صلفہ ورس اور دنی تعلیما کی مجالسس میں ان کے مقررہ اوقات پرٹیمرکمت کرنے کے شوقین وحربیں بنیں ۔

اس کے اسے مرفی محترم اآپ برکوشنش کی بھے کہ اپنے بچے کو مسجد سے تعلق رکھنے والے ایسے ساتھیول سے رابطہ رکھنے کا عادی بنائیں جن کا نذکرہ ہم کر بچے ہیں، اور بھران ہرکڑی نظر بھی کھیں، اور انہیں ترغیب بھی دینے رہیں، اور بہت افزائی بھی کرتے رہیں، تاکہ آپ کا بڈیا اللہ کے فضل سے پاکباز مسلمانوں اور اچھے صالحین کی جماعت میں شامل ہو۔

مدرسہ، اسکول یا کارخانے کی رفاقت وصحبت ہے میری مراد بینے کا اپنی جماعت سے ساتھیوں اور اسکول میں اپنے

ہم عمرول کے ساتھ رفاقت ہے جہال وہ پراستا ہے اور س میں وہ دائل ہے، یا وہ کارخانہ جہال وہ کام کر ہا ہے اور وہال سے کمائی کر ہاہے اور اس کی طرف منسوب ہے۔

مدرسہ سے ساتھیوں کے رفاقت سے سلسلہ میں گفتگو کے ذیل میں میں یہ چا ہما ہوں کہ مربیوں کی وجہ ایک اہم ترین حقیقت کی جانب مبدول کا دول میں کے سلسلہ ہیں سجٹ اور اس پر کلام کرنا بہت ضروری ہے۔

سیست ن با ب مبدون رور ن بی سے کہ آج کل وہ ممالک اور شہر جہال گمراہ کن افکار اور ملحدار نظر بایت بھیلے ہوئے اور نیرال اس حقیقت کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کل وہ ممالک اور شہر جہال گمراہ کن اوکار اور آرا ، کا نہایت سرسبز باغ بن گیا ہے سے اصول وضوابط حیا ئے ہوئے ہیں وہاں مدرسہ واسسکول خطر ناک نظر بایت وافکارا ور آرا ، کا نہایت سرسبز باغ بن گیا ہے جو بدیت افسوس کی بات ہے ، اور یہ سب کچھس کے باتھول سے ہور ہاہے ؟

بيسب كچەالىسے اساتذہ كے ذريعے ببور الب عنبهول نے البینے شمير کوشيطان كے التحاور ابنی نفوس كو دوسرول

کے ہاتھ بھے دیا ہے۔

الینی گمراه کن نظربانی جماعتول کے ذریعے ہور ہے جن کا مقصداس کے سوااور کچیے نہیں کہ دین میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں اور اسلام کے نملا ف جنگ کریں ۔

اسبی طابنظیموں کے ذریعے سے جوان جماعتول سے احکامات حاصل کرتی ہیں جن کی طرف ان کی نبعت ہے تاکہ طلبہ وطب البات کو گمراہ کرنے اور دوسرول کا غلام بنا نے اور شک وسنسبیں گرفتار کرنے کا بینا فرلنینہ اداکر کئیں۔
عورتول کی اسبی جماعتول کے ذریعے جن کا اس کے اور کو کی مقصد نہیں کہ وہ اس اسلامی پر دھے کے سا ہنے صف بستہ ہوجائیں ہوپاکہاڑی وعفت کا شعارہ ہے ،اوراس اسلامی ننام کا مقابلہ کریں ہوعورت کے ساتھ انصاف کرتا ہے ،اور اس اسلامی ننام کا مقابلہ کریں ہوعورت کے ساتھ انصاف کرتا ہے ،اور سے تھوتی میں توجورت کو ایس کا پواپورائی دیا ،اور یہ جماعتیں مام طور سے بھی توجورت کی آزادی کی علم ہرداری کا دعوای کرتی ہیں ، اور کھی عورت کو مرد سے مساوی قرار دینے کا نام کے بڑھتی ہیں ۔

یہ تمام زہرا سمہم فضا کے علاوہ بیے جو مارکس واسکولول میں مختف نظر پایت ،اور ایک دوسرے کی صندافکار
اور آزادی و بے راہ روی و بیکا ری کے دور دورہ کی وجہ سے عام ہے ، مدسہ کی فضا میں جیسی ایسے آدمی بہبت کم سکتے
میں جوسیح دین اور برحق اسلام اور اچھے اطلاق اور صبح بنیادی تربیتی اصولول کی طرف دعوت و بینے والے ہول۔
اس اہم حقیقت کے آشکا اگر نے کے بعد اے مربی محترم! آپ کا فرض بیہ ہے کہ آپ اینے پیچے کواک تاریک
وسیاہ فضا اور اس گمراکن فاسدماحول سے بچانے کے لیے پوری جدوجہد صرف کریں اور اپنی کو شخصیت ورفاقت
بیجول کو اسی فضا وماحول سے اسی وقت بچاناممکن ہوگا جب ان کو مدرسہ میں مجھدار نیک صالح طلبہ کی صبح ت ورفاقت
مہیا کی جائے ، تاکھ می لفتین اور شقافتی شخصیت سازی خواہ وہ تعلیم سے ابتدائی مرطد میں ہویا اعدادی یا آنوی یا یونیورسٹی

نی سطح بران تما کم راحل میں آپ کا بچہ ایسے نبحیدہ و نیک طلبہ سے مربوط رہے۔ ایسے طلبہ کا انتحاب بہتریہ ہے کہ ال بوگول میں ے ہوجن کے ساتھ بچہ محلریامسجد میں اٹھا بیٹھا ہو ۔ اکہ صبت ورفاقت کاپورا اثر بڑے ، اور نیچے سے لیے خیرو مجان فی کے نَّا نِج زياده بهترول چھے ہوں بيكن اگر ايسے طلبه نه بائے جائي توسمجد بوجدا ورعقيده كى سلامتى وافعلا ق كى درستگى اورعبادات كى ادائی خصوصًا نمازی دانگی کی بنیاد میرانتجاب کرلیا جائے.الله تعالی شاعر بردم کرے فراتے ہیں:

تمسك إلىنب ظغرت بذيل حر في الدنيا قليسل · اگرتم کسبی شریعیب آ دمی کا دامنِ تنعیام سکو توتھام او اک لیے کہ ونیایں شریفیہ آومی کم ہی ہوستے ہیں

مدرسه واسكول كے بارے ميں گفتگو كرتے ہوئے ميں يہ جا ہما ہول كر ميں مرتى محترم كى توجدا يك اور حقيقت كى طرف بھی مبندول کر دول حب کا ہتمام بہبت ص*رری ہے*ا ور اس طرف توجر کرنالازمی ہے۔ اور وہ ہے بوکی کو اسکول میں <sup>داخل</sup>

كرنا اوراس كے نفساتی وجذباتی تأثر کے حالات ۔

مرتی محترم!آپ کویہ یادر کھناچاہیے کہ عورت میں جذباتی مزاج رکھاگیاہیے اور وہ برانگیختہ کرنے والی چیزول ۔ وارزؤل سے بہت جلدمتاً تر ہوجاتی ہے۔ اورجدید تمدن کے فتنے اور دنیا کی زیب وزینت اور اس کے دھوکہ دینے والے منطاہری جانب بہہ جاتی ہے، اس کی وجہ ہے وہ تق سے بہبت جلد دور مہوجاتی ،اور ماتول سے رنگ ہیں رنگ جاتی، ا ور نیوا ہشات کی رومیں بہہرجاتی ۔ اور ونضاء کے ساتھ ساتھ چلنے لگتی ہے ۔ اس میں نہ دین کی طرف ہے کوئی رکا وہ ہوتی ہے نضمیرک طرف ہے کوئی مانع اور نیمقل کی نجنگ ہوتی ہے نہ انجام پرنیظر۔

اس سیے آپ کا یہ فریضہ ہے کہ آپ بڑکوں سے زیادہ لڑکیول کا خیال کھیں، تاکہ ان کا میان متنزبزل اور اخلاق خراب نه ہول، اور وہ بیے جیانی و اوار گی کی تباہ کن گھاٹیول میں قدم نہ رکھیں،اور وہ لادینی جماعتوں سے *وابستہ نہ* ہول جس کی وجہسے وہ عزیز ترین چیزام او شافیت سے جی عادی ہوجا ہیں، اے تربیت کرنے والو ااس الا آب پریدالازم كرِّيا ہے كہ آپ اپنی ہیں ہے لیے اپنے گھرو مدرسہ میں اچھا ماحول ا ورصیح فضا،مہیا كری تاكہ آپ اسے بغزش سے محفوظ

ر کھ لیں اور انحاف سے بیالیں۔

ا چھے ماحول کے مہاکرنے وابے وسائل واسباب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اسی اٹھی نیک پارمااور دعوت دین دینے والی عورتول سے اس کا بوٹر پداکردیں جن سے وہ ہمیشہ سل جول رکھے. اوران سے یاس آئی باتی رہے ان وسائل میں سے یہ بھی کہ آپ اپنی بیٹی سے ایسے ایسی نیک صالح سہیلیوں کومہاکریں جن سے اس کا رابطہ رہے اور ان سے اچھی بالمیں سیکھے بیہ بلیال نواہ گھرومحلہ میں رشتہ داروں میں سے ہوں یا اسکول کی ساتھی اس سے ساتھ ساتھ بجی پریمیشہ نظہر ر کھنا چاہیے، اسے وقعاً فوقعاً اپنی تھیمتول سے اراست کرنے دنیا چاہیے تاکہ وہ اپنی اصلیت پر باقی رہے۔ اورا بیان واستقامیت وحق پر قائم رہے ، اورانسلام کے بٹیادی اصولول اورروشن تعلیمات برعمل ہیرار سہے، اور اگرباپ یہ مصے کہ وہ اپنی بچی کی پاکبازی

د پاکدامنی اور اس کی عصمت کی حفاظت کرنے سے اساب مہیا کرنے پر قاور نہیں اور اپنی عگر گوشہ سے لیے جھی فضا و ما تول نہیں پیاکرسکا ہے توایسے باب کے لیے یہ شرعًا ترام ہے کہ وہ اس لوکی کوان فرابیول کے مرکزیس وال کرے اوران الاکت وتبای کی جگه بهینک دے تاکہ وہ بچی اینے عزیر ترین دین اورعزت وعصمت کو کم نرکر جیٹھے۔

مربی محترم ا آپ کوریھی تمجھ لینا پیا ہے کہ جوائزات مرسہ واسکول کی صحبت سے پڑے ہیں \_ ولیے ہی اُزات اسکول وکارخانول کے ساتھیول کی صحبت ہے تھی پڑتے ہیں،اس لیے کہ یہ نہایت افسومیناک بات ہے کہ اکترنیکٹر ایول و کارخانول اورا دارول سے کام کرنے والے افراد اخلاق باختہ ہے ادب اور بے دین موسقے ہیں. بلکہ ان مزدورول ہیں ان کے درجات سے تفاوت کے اعتبار سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو سرخے الحاوا ور کا فراز شیوعیت ہے قبول کرنے والول بی سے بروستے ہیں۔ان میں ایسے لوگ عبی پاسنے جاتے ہیں ہو دوسروں سے لیے کام کرنے والی این ظیمول کی طرف منسوب ہوئے ہیں جن کے نزدیک دین اوران اغلاقی اقدار کی کوئی جنتیت ، مرتبہ ، وزن نہیں ہو تاجنہیں اسلام لے کر آیا ہے ان کا کرسنے والول میں ایسے لوگ سمبی ہوتے ہیں جو جانوروں کی طرح سے آزاد زندگی گزار سے اور اضلاق باختہ ترکا ا ختیا رکرتے ہیں ، جن کامقصدصرف یہ ہوتا ہے کہ اپنی عنسی خواہشات کو پوراگریںِ اور مفلی جذبات کو سکین پہنچا بیس اور ان س سواسٹے کے سسے اورکوئی مطمع نظر نہیں ہو تاکہ وہ شارب ، حریئے اور برائی کی دلدل میں برطسے رہیں اور فیش ترین گلنے سسنیں ، اوراخلاق باختہ مجانس وڈراموں میں ٹیرکت کرسے اپنی مردانگی ،عزمت وشرافت کو بدکردار فاحشد مغنیہ ، یاگری بڑی رہ صدر یازانید وسیسے میاعورت کے قدمول میر قربان کردیں۔

ں کین اس سے ساتھ ساتھ مزد وروں ا ورملاز مین میں ایسے لوگ بھی پائے جائے میں جو دین ِستقیم وانعلاقِ عالیہ پرقائم اور اس اسلامی منظام کو اپنائے ہوئے ہیں جے رسول اکرم صلی اللہ ملیہ ولم لے کرتشریف لائے ہیں بکین ایسے لوگ دو مرے لوگول سے مقابلے ہیں بہت کم میں ، اور اکثر علاقول میں ایسے لوگ ان غیرد بندارو بلاضلاق جماعتول سے مقابلے میں تھوٹے سے ہیں جن کی کا رخانوں وفیکہ لویں اوعمومی و خصوصی ا داروں میں بھرمارہے ،اس لیے اے مربی محترم! اسال آپ پر بیر لذم كرياب كرآب كارخانے وفيكى يى اس نيك جماعت اورمون باكردا رافراد كوتلائش كري تاكدات اينے نيے كا ان ہے تعلق قائم کریں. تاکہ اگر وہ بھول جائے تو یہ یاد دلادی اور اگر اسے اپناسبق یا د ہوتو ہے اس سے مدو کا رہبی اور اگرا ہے غلط راستے اور بری حکمہ جاتے دکھیں تواسے تباہی سے بچاہیں اور اس کا گھیاؤ کرلیں تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشا ستفا

وانعلاق بيرقائم رسب اور حبب گھرکی دیکیو بھال رامنائی کا نیک صحبت سے ساتھ تعاون اور املادِ باہمی جاری ہوگی تو بیصحبت خواہ مرسہ

لی ہویا کا رخانے کی محلہ کی ہویامسجد کی تو پھراس میں کوئی تنگ نہیں کہ بیچے سمے حالات درست اورمعاملات تھیک ہوجائیں

کے۔ اوراس کی اسلامی شخصیت کامل میکمل ہوجا نے گی .اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ایسے عہد واستقامیت وانعلاق عالیہ پر برقرا ر

رہے گا اس کیے ابن سینانے بیمے کی تربیت کے سلیدیں ورج ذیل وصیت کی ہے کہ بیمے کے ساتھ اس کے مکتب ومرس یں ایسے بیجے مول جن کے اخلاق وآداب اچھے اور عادات لیاندیدہ مول ای لیے کربچہ نیچے سے بہت زیادہ افذکر تاادم اس ہے سیکھتاا ور مالوس ہوتا ہے۔

اس لیے اسے مرفی محترم آب اس بات کی پوری کوشش کریں کہ آپ تربیت سے ان بنیادی اصولوں اوراسلام کے ان اعلی اساسی قوامد مرتمل بیرایمول، تاکه آپ کا بچه صالع نه بو ،ا ور گمرایی ،انحاف او چیچیورسے بن میں مبتلا نه بو . اوراس کا طریقہ صرف یہ سبے کہ آپ اس کاتعلق ایسے اچھے ساتھیول سے پدایروی جن کا نذکرہ ہم تفصیل سے کر بچے ہیں ۔ تاکہ آپ بمبیشہ يمح راست اوربعبيرت بربي اورمنزل مقصود \_ باخبر مين:

آت كه ويجيكريرميرى راهبيسي بلاتا بول النه بَصِيْدَةٍ إِنَا وَصَنِ انْتَبَعَنِي \* وَسُبْلُحنَ اللهِ وَمَّنَا كَا مِرْتَ مِحْدِ بِعِيمُ اور جِمير السَّهِ عَمَا اللهِ وَمَّنَا كَا مِنْ اللهِ وَمَنَا اللهِ وَمَنَا اللهِ وَمَّنَا اللهِ وَمَنَا اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ الللهِ وَمِنْ الللهِ وَمِنْ الللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ الللهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ الللهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَمِنْ اللللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَمِنْ اللللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَلْمُنْ الللّهِ وَمِنْ الللللّهِ وَمِنْ الللّهِ وَمِنْ الللّهِ یاک ہے اور میں شرکیب بنانے والول میں سفیمیں بول۔

الْ قُلْ هُذِمْ سَيِبْ إِنَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ أَنَا مِنَ أَلَهُ شَيْرِكِينَ ﴿) . ليوسف مدا

مرتی محترم! میم اخیر ش آپ کے سامنے اسلام کی ان تعلیمات کوپٹیس کردیتے ہیں جواس نے برے ساتھیول اور مفید و بدرین رفقاً ، سے اجتناب و دور رہنے کے سلسلہ میں دی ہیں، تاکہ آپ کومعلوم ہوجائے کہ اسلام نے نیک صحبت مے اختیار کرنے کا کتنا استام کیا ہے اور اس کا کسس شدت سے حکم دیا اور اس کی تعلیم دی ہے ، اللہ تعالی فرماتے ہیں :

(( وَ يَوْمَ بِعَضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ لِلَّيْنَيِي الْخُنْ تُ مَعَ الرَّسُولِ سَيِيلًا .. يُونِكُنَّى لَيْتَنِيْ لَمْ اَنَّخِذُ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿ لَقَدْ اَصَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ نِيْ ﴿ وَكَانَ الشَّيْطُنُ لِلْإِنْسَانِ خَنُوْلًا ﴾ .

الفرقال. ٢٧ يا٢٩

نيزارشاد فرمايا:

((قَالَ قِرْنِينُهُ رَبِّنَا مَا ٱطْغَيْنُهُ وَ لَكِنْ كَانَ فِي صَلْلٍ بَعِيْدٍ ١٠٠٠.

ق-۲۷

اسى طرح ارشاد فرمايا:

الوحبس روز فام البنف إته كاش كاش كعاست كا، کے گاکہ کاشس میں رسول کے ساتھ راہ پرنگ بیا المنتميرى شامت إكاش مي في فلال تخص كودوست زبایا ہوتا ۔ یقیناً اس نے نعیمت آست بیچے مجھے اس سے بهكاديا ، اورشيطان توانسان كوا ما دكرين يعجواب

دہے ہی دیاہے۔

وت ال كال كالم رين والاشيفان كيه كالاعمار بر در د گاریس نے اسے نہیں بھٹ کایا تھا جکہ یہ خودی دور درازی گمل میں تھا۔

((اَلْاَخِلَاءُ يُوْمَبِنِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عُدُوَّ إِلَاَ الْمُثَقِبْنَ هُ ) ، الإنرون - ١٠ اورشي كريم على الشرعليه ولم في الثار فرمايا : ((المسرع على دين خمليله فلينظس أحدكم من يضالل)) .

جامع ترمذي

نيزفرايا :

(( عشل الجليس الصالح والجليس السوء كمشل حاصل المسك ونافخ الكين فحال المسك ونافخ الكين فحال المسك إصاأن يحذيك ، أوتشترى منه أو تبعد منه ويأ لحيبة ، ونافخ الكير إماأن يحرق ثيابك ، أو تبعد منه ويك منه ويك منه ويك منه ويك منه ويك منه ويك ومنه ويك ومنه ويكا

«إياك وقرين السوم فإنك باه تعرف». ابنِ مساكر

الله رحم گرسے اس شاعر برجس نے کہا ہے: عن المسرم لا تسأل وسسسل عن قربین ا آدی کے بارسے میں سوال ذکر و عکم اس کے ماتھی کے بارسے میں دیا کرو

اس روز (دنیا کے) جگری دوست ایک دوسرے سے شمن ہوں صحے مگر بال متنقین (نہمیں)۔

انسان اپنے دوست کے ندیہب پرمونکسے اس لیے تم بیں سے شخص کوید دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوتی کرر ہاہے۔

تم برساتمی سے بچواس ہے کہ تم اس سے بہرپا نے جا دُگے۔

فىكل قسرىن بالمقارى يقتدى بى يەكىرساتقى اينىم شرب دىم دوق كى اقتار كرالىپ

## ٣- جيڪ كا وعوت ين اوردين كى وعوت دينے والول سارتباط بداريا

بیجے کی تخصیت مکل کرنے اور اس کونفسیاتی ہمعا شرتی تیاری اور دینی دعوت دسینے سے قابل بنانے سے بنیا دی محال بیں سے یہ ہے کہ بچہ بس وقت سے زندگی کے گور کھ دھندول کو سمجھنے لگے اور اس کی ذمہ داری جان جائے تو اس وقت سے اس کا دعوت بن اوردین کی دعوت دینے والول اور اللہ سے کلمہ اور دین کی سرباندی کے لیے ترکت سے رابطہ پراکروینا چاہے
جس کامفصد سے ہے کہ بچھے کفس میں دعوت إلی التداوری سے بارسے میں جزائت اورصبر کی عادت ڈالنے کی روح بربا ہو
اور بڑھتی جائے، تاکہ حبب اس میں دعوت کے یہ معانی جاگزین ہوجائیں . اور برنفسیاتی صفات گھرکر جائیں تووہ شیر کی طرح اللہ
سے دین کی جبلنح کرسے اور اس سلامیں اسے رکسی می طامت کرنے والے کی پرواہ ہوا ور نہ دنیا وی پرلیٹ نیال اور زندگ میں بیش آنے والی رکا وقیس اس کوال کے عزم سے بازر کھ سکیں ۔

اور اس میں کوئی شک جہیں کہ حبب وہ مرست ربانی جن سے بیسے کاتعلق ورا بطہ ہوگا اس میں وہ صفات پوری طرح موجود ہول گی جو وعظ وارشاد میں کا کہ دیتی میں لیسٹی کا مل فہم وسمجھ ، دور اندیشی ، اسلام کے لیسٹی ، اوراس کے راستے میں جدو جہد تو اس کا اثریہ ہوگا کہ بیسے میں وعوت و تبلیغ اور جہا دکی روح برط ہے گی ، اور سنولیت کا اس اس پریا ہوگا اور اعلاء کھ التند کے لیسٹنقل جدوجہد کرسے گا بلکہ اس سے وہ اس قابل بن جائے گا کہ وہ تق کے شکر کا سپاہی اوراسلام کی دعوت دسنے والوں میں سے ایک و اگر ہے رب سے بہنچا و سے والوں میں سے ایک و اگر ہے کہ جب بیسٹی کے دوسروں تک بہنچا و سے اور وہ امور جن میں کرا ہے درب سے بہنیا میں سے بیمی ہے کہ جب بیسے کے دوسروں تک بہنچا و سے اور وہ امور جن میں کسی کو بھی شک وشید نہیں ان میں سے بیمی ہے کہ جب بیسے کے حید نوطرو ف موجود ہول گے تو بالشہ ہے ایک کے لیے تما اس باب و دسائل مہیا ہول گے اور اس سے لیے لین جہا دے تما ہوا عث وظرو ف موجود ہول گے تو بالشہ ہے لیے تما اس باب و دسائل مہیا ہول گے اور اس سے لیے لین جہا دے تما ہوا عث وظرو ف موجود ہول گے تو بالشہ ہے لیے تما اس باب و دسائل مہیا ہول گے اور اس سے لیے لین جہا دے تما ہوا عث وظرو ف موجود ہول گے تو بالشہ ہے

حب عقل دشعور کی عمریں قدم رسکھے گا. تواس میں جہاد اور دعوت و تبلیغ اور لوگول کی رمہائی اور دا و راست برلانے اور بشریت وانسانیت کو تباہی سے بچانے کی روح بیار موگی بلکداس کی نفس میں جہاد اور دعوت و تبلیغ کی روح جاگزین ہوجائے گ اور اچھی طرح گھرکرسے گی۔ اور بالآخریہ اس کی طبیعت ، عادت و مزاج بن جائے گ

اور یہ بالک بقینی بات ہے کہ جب بچہ اپنے فارغ اوقات میں دعوت کے کامول اور بینی میدان میں مشغول ہوگا اور اس سلسد میں لوگول کے ساتھ میں جول، ملاقات وگفتگو کرتا رہے گا تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اس کا فارغ وقت ایسے کامول میں مشغول کر دیا تب کا فارہ نود اس کو پہنچے گا، اور اس کے اچھے انزات امت ومعاشرے کے افراد پر پڑی سے اور ساتھ ہی ساتھ ہی سنے بیچے میں ایسامعاشرتی واجہاعی شعور بیوا کر دیا ہوگا ہواس کی صاداد صلاحیتول میں بھار پیل کر سے گا، اور اس کو این فایل بنادے گاکہ وہ تق کا سیا ہی اور دعوت و بلیغ اور اس لم

میں بیجے کو داعی وبلغ بنانے کی کیا تدبیرہے ؟ اور وہ مراحل کیا ہیں جن کو تدریجاً اختیار کرنا پیاہیے تاکہ بچہ ممت از مبلغین کی صف اور برم سے کام کرسنے والے لوگول کے مرتبہ کو بنج جائے ؟

**\*** 

ا نفساتی تیاری

ت موجوده حالات اور داقعه کی پیصومرا در جوکچه مور پاہیے اس کو بیان کرنا پیچے کواس بات پرمجبور کر دیے گا کہ وہ دبو کے عمل کام اور بلیغی جہا د کی صرفررت کو سمجھے، اوراس طرح ہم اسے نفسیاتی طور پراس قابل بنا دیں گے کہ وہ امیان دیقین اور قوت و طاقت اور بچرسے اعتماد سے ساخھ دعوت سے میدان ہیں آگے بڑھے۔

٢. ضرب الامثال كابيان كرنا

مرتی ومرشدربانی کاکام پر ہے کہ وہ پیچے کو یہ باور کراد ہے کہ اللہ کی شراعیت کی سرلبندی اوراسلام کا پرجم بلند کر نے کے لیے وعوت کال اور بلینی جہاد نہایت ضروری ہے صرب الامثال کے دوطریقے ہیں : ابہ صرب الامثال کی ایک قسم تو وہ ہے جونفس کی ناامیدی ومالوسی کوختم کر دتی ہے اور اس کو سرامید بنا دہتی ہے اور

ا۔ صرب الاشال کی ایک قیم تو وہ ہے جو نفس کی ناامیدی ومایوسی کو تھ کر دیتی ہے اوراس کو برامید بنا دیتی ہے اور نیک فالی کا ذراعیہ بنتی ہے۔

۔ ۲ - ضرب الامثال کی دوسری قسم وہ ہے جومسلمان کوممل و قسربانی اور خوا کسی ہی رکا ڈیم کیول نہوں بھر بھی ثابت قدم رہنے کا درس دیتی ہیں یہ

بہلی قسم کے لیے مندرجہ ذیل ماریجی واقعات سے استشہاد کیا جاسکا ہے:

معتلف جماعتوں میں بٹ گئے ، اور کچے مرتد ہو گئے تواس وقت کون بیج ساتھ اکدا سلام کا تکم بھر بلند ہوگا، حضرت ابو بکر ضحات معتلف جماعتوں میں بٹ گئے ، اور کچے مرتد ہو گئے تواس وقت کون بیج ساتھ اکدا سلام کا تکم بھر بلند ہوگا، حضرت ابو بکر ضحات عند کی خلافت سے بہلے مرحلہ میں جائی تعصیب نے تندیل ن کے سینگ کی طرح اپنے سینگ نکال لیے اور اہل عرب کے بہت سے افراد اسلام کو تھے وار بہت سے ان اوگول نے جوظا ہمری طور پرسلمان ہونے کے وجو پر ارتبے ذکا ہ ویہ مثال تھی ویٹے سے انکاد کردیا ، اور معبن نے نماز کو تھے کہ کرم صلی اللہ علیہ وہم کی رحلت کے بعد سلمانول کی باکل و ہی مثال تھی بوحضرت عائنہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ وہ ایسے ستھے جسے کہ بکری باکش کی رات میں ہوتی ہے ، اور سلمانول پر بحوضرت عائنہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ وہ ایسے ستھے جسے کہ بکر وہی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا :
انتہائی ایوں کی کیفیت طاری ہوئکی تھی حتی کہ بعض حضرت ابو بکر وہنی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا :

گوشنسن ہوجائیں، وروازہ بندگر کے بیٹھ جائیں، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت ہیں گئے رہیں۔

ایکن الشد تعالی کے اس نرم دل بیمل مزاج ، رونے اور ختوع و خصوع کرنے والے بندے کے دل پرمالیوسی کا ذرابھی گزرنہ ہو ، اور وہ اللہ کی رحمت و نصرت سے تعلقا الاس نہ ہوئے ، بلدا پنی خلافت کے دور کے اس خطر ناک موٹر پر ٹھاٹھیں مارتے ہوئے ہوئے شیر کی طرح حضرت عمرضی اللہ عنہ سے لیوں گویا ہوئے مارتے ہوئے شیر کی طرح حضرت عمرضی اللہ عنہ سے اللہ کا کہا تم نما نہ بالمبیت میں نہایت جا ہر قوضت ہے اور زمانہ اسلام میں ایسے بیاجمت و کمر و رہی جا و گے ہی گئی سیمھتے ہو کہ میں ان کے ساتھ جا دو کے زور یا شعروشاعری سے دلیونی کرول گا ؟ ہر گزنہیں ہر گزنہیں !! اللہ کے رسول مسلمی اللہ علیہ و کم دنیا ہے تشریف نے جا چھے ، اور و کی کاسلمہ منقطع ہو چکا ، بخدا جب یک میرے ہاتھ میں کموار ہے میں ان سے جہاد کرتا رہوں گا ، بخدا میں ہرائش میں ہوئے ۔ کیا میں تفریق کروں گا جو نماز اور زکا ہ میں تفریق کردے گا ۔ وی کال موکل ہوگئی ہے ، کیا میرے تردہ ہوئے ویا اور شکی تری دینے سے بھی انکا میں گئی ہوئے میں گئی ترد میں اس برائش میں نہیں نقص و کی اسکتی ہے ؟ بخدا اگر وہ ایک بکری کے نبیجے یا اور شکی تری دینے سے بھی انکا میں گئی ترد میں کرتے تو میں کس بران سے جنگ کرول گا ۔

وہ بانکل حق بات کہررسہے ہیں ۔

ا دراک طرح سے حضرت ابو مکر دمنی اللہ عنہ ایمان دعزم ، اور جہا دوم مت نفس سے اک بات بر قادر موسکے کے سلطنت اسلام کو دوبارہ استحکام بخشیں اور اس سے دبد ہر کوستے کم اور لیقا ، کویقینی بنا دیں ۔

وقت یہ کون تصور کرسکتا تھا کہ اس مگالک اور سجا اِقطنی اور اس سے گرد و نواح میں ایک عرصے تک غالب سے تواس وقت یہ کون تصور کرسکتا تھا کہ اسس مجکہ دوبارہ اسلام کو سرباندی حال ہوگی۔

کون جانیا تھاکہ یہ ممالک سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بہا درسے ذرید فیصلان جنگ حطین میں آزادی حاصل کریس سے اوران کو بھروہی عزت وشان شوکت اور مقام حاصل بہوجائے گاجو تاریخ کاسنہ اِیاب ہنے گا۔

جب منولیوں اور تا آدریوں نے عالم اسلام کوایک نارے سے دوسرے کنارے تک تباہ وہربا وکر دیا اور لوٹ مارا ورقت کی بازارگرم کیا ، اور سے ایک اور کیا ، اور کی بازا ورقت کی بازا کی کھورٹر بول سے ایک اونجا پہاڑ کے مطاکر دیا تھا ، ایسے موقعہ برکون بیسم میسکتا تھا کہ مسلمانوں کو دوبارہ ، قدار نصیب ہوگا ۔

کون یہ گمان کرسکتا تھاکہ مملکتِ اسلام عظیم بہادر قطر سے ذرلعیہ جنگ بین ِ جالوت میں فتح و آزادی حاسل کرے گی اور مسلمانوں کوایسی عظمیت وفتح نصیب ہوگی حبس پرسلیں فخرکریں گی۔

ہ میں ایک میں ایک سے بیک فال لینا کا میابی کا بیش خیمہ ہوتا ہے، اور سی قوم وامت کی معنوی طاقت ہی ایک ایسی فتح چیز ہے جو اس کے نوجوانوں اور مردول کو اس بات پرآما دہ کرتی ہے کہ وہ ناامیدی کو امید سے اور شکست کو فتح سے اورکمزدی وضعف کوطاقت وقوت سے اور ذلت کوعزت سے اور مراّ اُندگی اور آشتت و تفرق کو و حدت سے برل دیں۔ اے مرتی محترم! جب آپ بہتے ہیں امیدونیک فالی سے بہ جذبات اور معانی پیداکر دیں سے تو لا محالہ وہ دعوت الی النّہ کے میلان کی طرف بڑھے گا بلکہ اس سے شکر کا ایک فوجی اور اس سے نوجوانوں ہیں سے ایک طاقتور بہا در و صابر حوان بن جائے گا۔

فسم کی تکلیفیں حبیلیں اورطرح طرح سے امتحانات ہے گزرے اورمصائب وآلام برداشت کیے ہیرت نبویہ پراکھی جانے ماہرت میں میں شال میں تا ہے ہیں ہور یہ وئرمد

والى كتابين ال امتال وواقعات يسيمبري موتى مين

وه مقتدی و بنهاجورسول النه علی الته علیه وسلم کے صحابه اور اس جماعت کی پیلی فوج بیل جنهول نے التہ کے لیسے میں جہا دکا حق اداکیا، اور سکہ کی زندگی میں وعوت کی محنت میں بہا وکی طرح ایمان کے ساتھ داخل ہوئے مذال میں سی قسم کی سستی آئی نه ضعف و کمزوری بلکه امتحافات ومصائب نے ان کے ایمان کوا ور برج عادیا، بیصحابر کوم وضی التحنهم ہیں وہ حضرات ہیں جن کے بارسے میں حضرت عبدالله بن مسعود ضی الته عند نے فرمایا ہے :

جو شخص سی کی پیروی واقداگر ناچاہے تواسے جاہیے کہ رسول اکرم صلی اللّہ علیہ وہم ہے صحابہ کی پیروی کرسے ،اس
لیے کہ پر صفرات اس امت کے تما) افراد سے زیادہ نیک دل ،اوروسیع وگہرے علم ولیے ،اور کم لکلف والے ،اور را و
راست برزیادہ قائم ،اور بہت زیادہ انھی حالت میں تھے ،ان حضارت کو اللّہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و کم ک
صجت اور اپنے دین کے قائم کرنے کے لیے بنید فرایا تھا ،اس لیے ان کے ضل و مرتبہ کو پہچانو اور ان کی پیروی کرواس
لیے کہ یہ جے وسیدھے راستہ برگامزن و قائم تھے ،صحابہ کرام رضی اللّہ عنہم انجمعین کی قربانی و ثابت قدمی اور صبر کی مثالیں بہت
کیٹہ اور زیادہ بین ۔

و مقد کی حضارت جو تاریخ کے ابتدائی دور سے آج یک دعوت و بلیغ کے میدان میں لگے ہوئے ہیں ،ان حضارت کے ابتدائی دور سے آج یک دعوت و بلیغ کے میدان میں لگے ہوئے ہیں ،ان حضارت کے ایسے بڑے بڑے بران ماز کارنا مے اور زندہ جاوید قربانیاں ہیں جن پرقومیں ہر دور و سرز مانے میں فخر کرتی ہیں جیسے کہ حضرت سن بلام اور سید قطب وغیرہ حضرت سن بلام اور سید قطب وغیرہ سن بنا اور سید قطب وغیرہ سینکڑول حضارت ہو تحل سے بہاڑا و رثابت قدمی میں شیر کی مانند اور صبر و قربانی میں منرب المثل تھے۔

اس لیے اسے مرفی محترم !آپ حب دعوت اسلام اور تبلیغ کے سلسامیں بیکے میں قربانی صبر و ثابت قدمی کے یہ جذبات پیداکردی گئے تو بلاشیہ یہ کا المے بیکے کے تصور میں گھر کر جائیں گئے اور اس کے نفس وول میں ساریت کرجائیں گے اور اس کے نواز بی ساریت کرجائیں گے اور اس کے نواز بی ساریت کرجائیں گئے اور اس کے داستے کواپنائے اور مجبروہ اپنی زندگی میں مقتدی کے لیے داستہ بنا لیے گا اور ان حضرات سے نفتش قدم پر پہلے گا اور ان کے راستے کواپنائے

گا اوران بوگوں میں سے بن جائے گاجن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے درج ذیل فیوانِ مبارک میں ذکر فیرایا ہے :

یہ وہ لوگ تھے جن کو التٰد نے برایت کی سوآپ ان

الأُولَيِّكَ الْمَرْيِنَ هَدَى اللهُ فَيِهُدُهُمُ اقْتَدِهُ ﴿ اللَّهُ اللّ

كے طرافقہ پر صلے۔

۳۰ وعوت الى التُدكى فضيلت ومرتبه ظاهركرنا

اس مرصله میں مرنی کو دپایسے کہ نیکھے کے ذہن میں اس ظیم اجر و تواب کو راسخ کر دے جو دین کی وعوت دینے والے

كودعوت دين اوراسلام كے ابرى بنعام كے بہنچانے برملما ہے .

💠 بیچے کے ذبن میں یہ بات بیٹھا دینا جا ہیے کہ دین کی دعوت دینے والے لوگ ہی تمام لوگول سے افضال وہرتر وہبر میں اس کے کہ اللہ تعالی کا رشادے :

> الكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ الْخُمِرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ ﴿ )) . الرعمران-١١٠

تم ہوبہترسب امتول سے جو میجی گئی عام میں جام کہتے بہوا چھے کا مول کا اور بہے کا مول سے منع کرتے ہوا دم الثديرا ياك لاستهرور

ے بچے سے ذہن میں یہ بات راسخ کر دینا پیا ہیے کہ دین کی دعوت ویسے والے ہی دنیا و آخرے میں کامیاب و کامران ہو كے اس ليے كراللہ تعالى فرماتے ہيں:

> ((وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةً يَّذَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِهِ وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » لَلْفُلِحُونَ عِمْ ا

اورچاہیے کتم میں ایک ایک جماعت رہے جونیک کام ک طرف بلاتی سب اور نیک کام ک طرف حکم کرتی رہے ا وربرائی ہے منع کریں اور وہی اپنی مراد کو پہنچے۔

ا در اس ہے بہتر بات ک کی ہے جو ا دوسروں کو )اللّٰہ کی

💠 اور پیچے کے ذہن ہیں یہ بات ڈال دینا چاہیے کے مرتبہ ومکانت،اور عزمت وشرافت اور شن افعال میں دعوت دینے والول كاكوني بم بلير ونظير نهيس بهاس ليكد التُدحل شانه فروات بين :

(( وَمَن أَخْسَنُ قَوْلًا مِّنَانَ دَعَا لِلَّهِ اللَّهِ وَعَيلَ صَالِعًا وَ قَالَ إِنَّكِيْ مِنَ الْمُنْيِمِينَ ١٠

طرف بلاستے اور انحوں نیک عل کرسے اور کھے کہ میں تو

مم السعيده- ٣٣ فرانبردارول مي عيول.

🔥 ا وریچے کے ذمن میں یہ بات مٹھا دے کہ بلیغ اور دعوت کا کام کرنے والوں کو اتنا ہی اجر یلے گا جتناان کی اقتراء دہیر دی کہنے والوں کو ملیا ہے بیکن ان پیروی کرنے والے لوگول سے اجروثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی، جِنانچہ امام سلم واصحابِ سنن روایت کرتے ہیں :

حبس نے کی ایصے کا ) کی طرف دعوت دی تواس کو

روس دعاإلى مدى كالنب له

آنا بی اجر طے گا جتنا اجران ہوگوں کو سلے گا بواس ک پیردی کرنے والے ہیں اس کی وجہ سے ان ہوگوں کے تواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گ من الأجرمثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجور هم شيئًا».

وراس کے ذہن میں یہ بات وال وے کہ وعوت و تبلیغ کرنے والول کا معاشرہ پر جواتر برشا ہے اور اللہ تعالی ال کے فرسلے سے جولوگول کو ہوا بہت ویتے ہیں وہ ال سے لیے اس سب سے بہتر سہتے ہیں برسورج کتا اورغووب ہوتا ہے۔ اس اللہ کے ایس سب سے بہتر سہتے ہیں برسورج کتا اورغووب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ امام بخاری نبی کریم سلی اللہ علیہ والے وال فرمان مبارک کو روایت کرتے ہیں :

بخدا اگران ترتعالی تمبارسے فرریعے سے ایک آدی کوهی داری دے دے تویہ تمہارسے لیے سُرخ افٹول سے زیادہ بہتر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ تمہارے لیے اس سب سے بہتر ہے ہی پرسورج نیکے اور

( فوالله لأن يهدى الله بك مجلاً واحدًا خاير لك من أن تكون لك عوانعم)، وفي رواية : ((خواير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت).

ہ مرنی محترم اجب آپ بیسے کے سامنے وعوت وہلینے سے علق یہ فضائل و مقائق رکھیں سے اوراس کے ذہن یں انہیں اسے ذہن ی انہیں راسخ ا ورجاگزین کر دیں گے۔ توبچہ نوشی نوشی اس میدان میں آگے براسے گا، تاکہ اس زبر دست شہنشاہ وظیم ذات سے اجرو تواب مامل کرسکے س کے دست قدرت میں تمام جہان کی کنجیاں ہیں۔

ہ ۔ وعوت وتبلیغ کے رہنما اصول کا بیان

اس مرحله پرمرنی کوچا ہیے کہ دعوت و بہتی کے سلسلہ سے رہنمااصولول کو بیان کر دسے تاکہ بچہ ان کو افتیار کرے اوران سے مطابق بغیراس کے کام کر ہے کہ اس میں کوئی کی یاٹیٹر ھاپن پیدا ہو تاکہ دوسرس پراس کااٹر زیادہ پڑے اوروہ اچھے والل قسم سے تیائج عامل کرسکے۔

وہ اصول مختصرًا درجِ ذیل ہیں:

الف حسب چیز کی طرف دعوت دیے رہا ہے یاجی سے روک رہا ہے اس کے م سے
ماقین میں:

تاکداس کا کھم دینا یا روکنا ہمیشہ شرعی احکام اور اسلام سے بنیادی اصولوں سے مطابق ہو، واقعی التّٰہ تعالیٰ درج ذیل آبیت ہیں بالکل بجارشاد فرماتے ہیں :

ا مرخ اون الماع ب محيها نهايت قيتى وقابل نخرمانوست اربوت نعے م

آب كيے كە كياعلى واليه اورسىطىم كېيى برابركھى ہوتے ہيں۔

القُلْ هَلْ يَسْتَوِكُ الَّذِينَ يَعْكُمُوْنَ وَالَّذِينَ لَا

## يَعْكُمُونَ ؟ الزمرة ب - اس كافعل بميشة قول كيدمط الق بهو:

تاکہ لوگ اس کے طریقے کو قبول کریں اور اس کی دعوت پرلد کے بہیں ، اور ایسے لوگ کتے بر بخت ہوستے ہیں ہوائی باتیں کہتے ہیں جن پروہ خود عمل نہیں کرتے ، اور ایسے لوگ کتنے بڑے احق ہوتے ہیں جو دوسرول کو تواجی باتوں کا مکم ہے ہیں سکین خود اپنے آپ کو بھولا دیتے ہیں خود ال پڑھل ہیرا نہیں ہوتے ، اللہ تعالیٰ نے اس سم کے لوگول کے بارے میں کتنی شدید بات فرمائی ہے ،

ال يَايُّهَا الَّذِينَ المَنُوا لِحَ تَقُولُونَ مَا لا السَّالِ الوالِي بِالتَّكِول كِهَ مُوجِوكُم لَهِ فَهِي مِو تَفْعَلُونَ ﴿ كَابُرُ مُقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾ . الصف ١٥٣ كهوجِوكُرونهي .

اورارشا دفرمايا ،

کیا حکم کرتے ہو توگول کو نیک کام کا اوراپنے آپ کو مجھولتے ہوا ورتم تو تحاب پڑھتے ہو کھے رسوبیتے لیول نہیں مو۔ ((اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِوَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمُ الْفَلْسَكُمُ وَالْنَّمُ تَتَلُوْنَ الْكِتْبَ الْفَلَا تَعْقِلُوْنَ » . وَاَنْتُمُ تَتَلُوْنَ الْكِتْبَ الْفَلَا تَعْقِلُوْنَ » . البقرو - ١٨٨

ہے۔ حبس بات برنگیرواعتراض کیاجارہا ہے وہ سب کے نزدیک متفق علیہ طور بربری ہو:

تاکه لوگ اس کے تعصب کی وجہ سے فکری ونفیاتی ومعاشر فی تشش وینج واضطاب میں گرفتار نہ ہوں خصوصاً وہ معاملا جن میں تعلیم اللہ میں تعصب کی وجہ سے فکری ونفیاتی و معاشر فی تشکیل جن میں تعلیم کی تقلید کرسے گا وہ اللہ میں میں تعلیم کے تقلید کرسے گا وہ اللہ سے مہا جا آ ہے کہ جو توضی کا مہا کی تقلید کرسے گا وہ اللہ سے میں جس میں مالم ملے گا دیونی گرفت سے بچ جائے گا)۔

## د - برائی کے بدلنے یں تریج سے کا لیناچاہیے:

تاکدانیام کاربی ایسے شدیدو تخت نتائج یک نه بہنچے جو خواب وخیال بی معی نه بول ، اس لیے مدریج سے کام لیب ا چاہیے ، نصبحت و خیرخوا ہی کرسے ، اللہ سے ڈرائے ، دھمکا ئے بھرز بانی سختی سے کام لے بھر بھی اگراصلاح نه بوتو ہاتھ و کا قت قوت سے ذریعے سے اس برائ کوبرل طوا ہے ، بہی میچ طریقیہ ادر حکمت کا تقاضہ ہے اللہ تعالی فرم سے بین ، الوَ مَن يُؤتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُو تِي خَنِرًاكَيْنَارًا) ابقر ٢٠١ اورسس وسمِه لي ال كوردِي تولي ال

## لا - نرم مزاج وخوش اخلاق بيونايا بيد:

تاکدانی نرمی اور خوش انول قی سے لوگوں کے دلول پر قبضہ کر سے اور لوگ اس کی نصیحت و اچھی باتول پر لبیک کہیں اللّٰد تعالیٰ بل شانہ نے بالکل سیج فرمایا ہے ؛

بل نے اپنے رب کی راہ پرئی بائیں مجھاکر اور اٹھی طرح نصیحت ساکر اور الزام دیجیے ان کوسس طرح بہتر ہو۔

## و- تكاليف برصبركرناجياجيد:

تاکه متکبرول کی ختی وتشدد اور جامبول کی حماقت. اور مذاق اڑا نے والول کے مذاق اڑا نے ہے مایوس و تنگ دل وثنگ مناق الرائے میں مناق الرائے ہے۔ مایوس و تنگ دل وثنگست نوردہ نہ ہمو ،اس سلسلہ ہیں وہ نصیحت سنے جوحضرت تقان حکیم نے اسپنے بیٹے کو کی تھی جس کا تذکرہ قرآن کریم نے اس طرح کیا ہے :

( يَنْبُنَى أَقِمِ الصَّالُولَةُ وَأَمُّونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَانْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاضْبِرْ عَلَامَنَا صَابَكَ اللهُ وَاضْبِرْ عَلَامَنَا صَابَكَ اللهُ وَانْ ذُلِكَ مِن عَزْمِر الأَمُورِ ؟ )).

فروفِ است میرے بیٹے نمازکو قائم کے ، اورلیجھے کامول کی صافر و فی اور جھے کامول کی صافر کی اور جھے کامول کی صافر کیا گئے ، اور جو کچھ صافر کیا گئے ، اور جو کچھ سے منع کیا کر ، اور جو کچھ سے منع کیا کہ ، اور جو کچھ سے کہ اور جو کچھ سے منع کیا کہ ، اور جو کچھ سے مند کے اور جو کچھ سے منع کے دور جو کچھ سے منع کیا کہ ، اور جو کچھ سے منع کیا کہ ، اور جو کچھ سے منع کے دور جو کھھ سے کھھ

--- UNUSYE

مرنی محترم! دعوتِ اسلام ببلینی، اورلوگول کی خیرو بھلائی کی طرف رہنمائی گرنے سے سلسلے یہ اہم رہنما اصول ہیں۔
اس لیے آپ کو جا ہیے کہ جب آپ کا بچہ س شعور کو پہنچ جائے اور ہوشس سنبھال لیے تواسی وقت سے بیچے کو یہ بالیس کھا بی اور سیجھا بیٹن تاکہ وہ ان کا عادی ہنے ، اور تدریجاً ان کو بیکھے ، اور ان کے مراصل اور اصولول کو سیجھے ، تاکہ مستقبل میں وہ ایس اور سے مائی تاکہ وہ ایس اسلامی مائیری جانب مُوفِق دائی بن جائے جس کی حکمت وسی تربیر ، وخوش اسلونی ، وسسنِ معاشرت اور بطیف اخلاق اور خطیم تاثیر کی جانب لوگ انگلیول سے اشارہ کریں ۔

٥ - رسمائي وتوجيه على تطبيق تك

اس اہم مرطلہ میں مرنی بیجے سے ساتھ معاشہ تی زندگی کی تیاری اور دعوت کے بیے اس کو تیار کرنے میں عملی تطبیق کے

که کتاب تربیة الاولاد فی الاسلام اورترمبیت اولاد ) کتیم نه فی کیمیٹی فصل کی معاشرتی تنقیدا ور دیکید مجال "نامی بحث پرشصید ، و ہاں آپ کویرتم م بنیادی ماتیں اور اصول ولائل وشوا پر کے ساتھ مفصل موجود ملیں گئے۔

میہبری طرف منتقل ہوتا ہے۔

اس وعوت کے لیے تیار کرنے کے مرحلہ میں مربی سے لیے بہتریہ ہوگاکہ وہ اپنے بچے کاسی تلف بلغ وَجربِکارداعی سے تعلق قائم کردے سے سے بیار مرائی مال کر سے ،اور دعوت کے اصول سیکھے،اوراس کی صحبت میں رہ کرلوگول کوخیرو میلائی کی طرف دعوت دینے سے ملی بہلوکو دیکھے اوراس کی شق کر ہے۔

یہ بات کوئی وحکی چیپی نہیں ہے کہ ابتدائی عمر میں اس طرح کا تعلق قائم کر دسینے سے بیچے کو دعوت سے لیے بخت کرنے ، اور معاشرے سے لیے تیار کرنے ، اوراس کی شخصیت کی نفسیاتی وکردا رسے اعتبار سے کمیل کرسنے میں بہت زمادہ اثر دیڑتا ہے۔

اس مرطه کے بعد تمچر بدایت واصلاح سے لیے انفرادی ملاقات کی مشق کامرحلہ آنا ہے۔ اور یہ اس وقت تک نہیں توسکتا جب تک کہ بچہ تن تنہا اکیلے بغیرسی مرشد کی معیت یاکسی ووسرے کی مرافقت سے ملی طور مردوں رول کواچھی باتول کی طرف دعورت دینے کی مشق نہ کرہے۔

کو دعوت و تبلین اس سے قبل کہ بچے سی انسان کوخیر و تھلائی کی طرف وعوت دینے کا کملی تجربہ کرے بہتریہ ہے کہ مرتی یا داغی بچے کو دعوت و تبلیغ کے اصول اور اس کے مراصل یا دولا دیے۔ تاکہ وہ نتوب باریک بینی وعمد گی سے ان کی تنفیذ کر سکے، اور تھچر نحوث نوشی نوشی نہایت اطمینان وانشراح کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کر سے کمھی اس دعوت سے میدان میں الیا ہوگا کہ بیرا پینے مدرسہ یا اسکول کے ایسے ساتھی کو دعوت دے گاجس کی نظر میں عبادت کی دئی چنیت نہیں، ہو نماز کی طلق پر دواہ نہیں کرتا ہوگا ، اور نیک لوگول کی زندگی قطعًا نہ گرزار یا ہوگا۔

ایسے موقع پر دعوت و تبلیغ ہیں بیھے کا کمال اس وقت ناہر ہوگا جب وہ اس ساتھی کونہا یت عمدگی سے نماز کی دعوت وسے ،اور اس کو فاسدو نواب ما حول سے بچاہے ،ایسے موقعہ پراس کی مؤثر شخصیت کا اظہار ہوگا کہ وہ اس ساتھی کو سمجھا دسے ،اس کی شفی کراکر اسے داہ راست پر سے آئے ،اور ایسے موقعہ پراس کی مؤثر شخصیت کا اظہار ہوگا جب وہ دوسرے کہ شفی کراکر اپنی بات منواکر دوسرے کو جواریت دے سکے ،اور ایسی صورتمال ہیں دعوت و تبلیغ سے میدان میں اس کی مقدرت اور طاق میم موکر سامنے آئے گا، اس مقدل کو کو کہ اپنی طوف مائل کرتا ہے اور لوگ اس سے کتنے متاثر ہوتے ہیں ،اور دوسرول کو وہ اپناکٹناگرو ہیہ بناتا ہے۔اور جسس جسید کی دعوت ، اور جس بات کا مکم دے دہا ہے اس میں لوگ کسس مدیک اس کی پررائی کہتے اور اس کی بات کو قبول کرتے ہیں !!

بیجے کے دعوت تبلیغ کے اس عملی مرصلہ سے فارغ ہو سنے سے بعد مرنی یامر شدیا دائی سے لیے بھراکی اور دُورا ورم حلہ آیا سبے، تاکہ وہ بیسے سے ان تمائج سے بارسے ہیں دریا فت کرسے جو اس نے ماسل کیے ہیں ، اور جن مراصل سے بچرگزر جبکا سب ان کا محاسبہ کرسے ، اور بھراگروہ میرس کرسے کہ بہتے نے دعوت سے میدان ہیں جیج طریقیہ اختیار کیا ہیے ، اور ضوری قواعد کی ہیروی کی سبے۔اورتماً) مرائل ہرمرصلہ دارعمل کیا ہے تو پہنے کے اس اچھے کارنامے وکا کر دگی کی تعربیف کرسے ،اور اس پر اس کی ہمت افترائی سے کام لیے اور معاشرے ہیں دعوت و تبلیغ سے میدان ہیں اس سے اور نشاط دیمبت سے کام کرنے کا مطالہ کرے ۔

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

مرفی محرم اگرآپ بی جائی کرآپ کا بچدا سال کے دائیول اور مخلص بلغین سے جوڑ قائم کردی جن سے پ کا بید بین جائے توآپ کو چاہیئے کرآپ اینے نیے کا ایسے سے دائیول اور مخلص بلغین سے جوڑ قائم کردی جن سے پ کا بید کی بھی ہاں کا عزم ویقین حاصل کر سے ، اور ان کے ویسے جہاد کی طوف جی بڑھے ، اور ان کی جدوجہ دسے دعوت الی اند کے میدان میں کا کر سف گئے ، تاکہ جب ان کے باتھول وہ کمال کو پہنچ جائے اور دعوت کے میدان میں علی قدم رکھے تو بلاک سے میان میں کا ہی تقدید وکو آل کی گاری سے نکا لئے میعی راستے کی طوف بڑایت دینے کی گوشش اور دعوت وارث و اور اصلاح و بہلنے میں زبر دست کا رئامر انجا و دے سکے ، آئ دنیا واسلام کو ایسے بونہا دول کی سخت فرورت ہے جن کی گھٹی مین بی سے دعوت الی اند سے عملی میدان کھٹی مین بڑسے بے بول تاکہ دب وہ اس عمر کو پنجی سے سی سال کے ایمی پیغام کے اٹھانے سے قابل ہول تو دور در از علاقول میں بڑسے بے بول تاکہ دب وہ اس عمر کو پنجی سے سی سال کے ایمی ومعرفت سے آتا کرائیس ، اور تی کی مدد کریں ،

ا ور ہدامیت کی طسب رف دعوت دیں اور روئے زمین کو عدل وانصاف ،امن واستحکام اورسکون و قرار کاگہوا رہ بنا دیں ۔

وہ وعوت وجہا دے میدان ہیں بلائسی خوف وخطرے آگے بڑھتے جائیں. اور کسی کے خوف وڈرکے بغیبہ اور اس اس کے بنیام کو بہنچا سے بنیام کو بہنچا سے بنیام کو بہنچا سے بائیں، تاکہ انجام کا میں اللہ کی شمر لعیت کو نافذ ا وراسلامی حکومت کو قائم کرسکیں، اور اس خطیم عزت و بزرگی اور قوت وطاقت کو دوبارہ حال کرسکیں جسے ان کے سابقین اولین نے حاسل کیا تھا اور اس وسیع وعریف حکومت کو قائم کرسکیں حسب کی سزیمین سے سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، اور سے اللہ حبل شانہ سے سام کے بھی مشکل نہیں ہوتا تھا، اور سے اللہ حبل شانہ سے سے بھی مشکل نہیں ہے۔



# ۵ ۔ ورزشس وریاضت

معا شرہ کے افراد کی جہانی تربیت او صحت کو برقرار رکھنے سے لیے اسلام نے جن اہم اور نفع نحبْ وسائل کومقرر کیا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ موقعہ کی مناسبت اور حالات سے مطابق فارغ وقت کو جہاد کے کامول ، فوجی مشقول اور ورزش وغیرہی مصروف كردياجائي اس کی وجہ سے سے کہ امسالم نے اپنے شاندار مبنیا دی اصولول اور عالی ترین تعلیمات کے ذریعہ ایک ہی وقت میں حقیقت اورواقع اورصا ف شهر کے حیل کو دکو یکی اگر دیا ہے اور روح کی ضربریات اور شبم کی صرفر یات کے درمیان تطبیق پیداکردی ہے ، اور میم کی ترمیت اور روح کی اصلاح کا پورسے طور سے خیال رکھا ہے۔ بجدحب سفيل وتمجه كمعمر كوبيني اس وقت ساس كالمحت اورسم دونول كاخيال ركهنا باسبي بلكمناسب یہ ہے کہ اس کے فارخ اوقات کوایسے مشاغل سے مصروف کردیاجائے جن سے اس کوجہانی صحبت حاصل ہوا وراعضا، میں قوت بیدا ہوا دراس کا سارا بدن چست اور جاق وچ بندر ہے ہیں وجہ سے ضروری ہے: ا اس کو حاصل شدہ بہت ہے قارغ وقت کی وجہ ہے۔ ۲- اس کومبست سی بیمارلول وامراض سے بیمانے سے لیے۔ ٣ بجين بى سے اسے ورزش اورجها دے كاموں كمشق كرانے اور عادى بنانے كے ليے۔ مرنی محرم اسلام نے ریاضت ورکش اورفوجی تیاری کے ملسلہ میں جوانتہام کیا ہے اسپے ظاہر کرنے کے لیے آپ ہے سلمنے دینی نفٹوس اور آیایت واحادیث کا ایک محبوعہ پیشس کیا جاتا ہے تاکہ ہرا تعیس کھنے والانحص یہ حال لے کہ اسلام بى الله تعالى كاوه ابدى دين به جوعزيت وقوت اورجهاد كوسائل كى طرف دعوت ديّا ب الله تعالى فرمات بن : سے اور بیلے ہوئے گھوڑوں سے ،کر اس سے الترکے رِّنَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وَ وشمنول بردهاك برسياورتمهار سيتمنول بري عَدُّوَّكُمُّ ». الأنفال .. و \* الم كسلم الذي تجيم من سول اكرم على الته عليه وم سے رو ايت كرت بي كرات سندارشاد فروايا : الحاقمور مؤمن بهتريه ورالتُدكوزيا ومجبوب وليسندي الاالمؤمن القوى خسايروأحب إلى الله

ہے کر ورمومن ہے۔

من المنومن الضعيف).

\* اورطبرانی سندجید سے ساتھ رسول اکرم صلی التّدعلیہ وقم سے روایت کرتے میں کہ آپ نے ارشّاد فرمایا: ہروہ چیز جواللہ کے ذکر میں سے مزمودہ کھیل کود، یا بھول سوائے جا رہیزوں کے جتیر اندازی کے لیے انسان کا دونشانول کے درمیان بیلنا، اور لینے تھوٹے کوتر ہیت دینا، اور انی بیوی کے ساتھ دل لگی . اورتيرنا سيحضاء

الاكل شى كىيىپ من ذكرالله فهو لهوأوسه وإلاأربع خصال: مشى الرجل ب بن الغرضين. وبأديد فرسه ، وصلاعيته أهله وتعليمه السباحة).

\* اورامام مسلم اپنی تحا ب سیح میں روایت کرتے ہیں کررسول التدصلی الله علیہ ولم نے اللہ تعالی عبل شانہ کا فران مباک ذيل لاوت فرايا:

اور ان کی نوانی کے واسطے تیار کر د جر کھیے توت مع کر کو.

( وَأَيْعِكُ وَالْهَا مُ مَا السَّلَطَعُتُ مُ مِن قُوَّةً إِ ». ميمرارشاد فرمايا:

تیرازازی ہے فہردارس لوکہ قوت تیرانداری ہے۔

ألا إنب القوة السرمي».

\* اميرالمؤمنين حضرت عمرين الخطاب رضى التُدعند نيه اسيت حكام كولكها تقاكه: التُدكى حدوثنا كيدبد ديس يه لكهنا چاہتا ہوں کہ )اپنے بچول کو تیراندازی اور تیرنا اور شہ سواری سکھا ؤ۔

اورا الم بخاری وسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی کرم مسلی اللہ علیہ وقم نے حبشہ کے لوگول کو میرا جا زت دی تھی کہ وہ آپ کی *مسجد مِبارک میں ایپنے نیز 'ول سے کھیلیں ،*اور اپنی زوج ٔ مطهرہ حضریت عائشہ صدیقیہ منی التّدعنہا کویہ اجازت دی کہ وہ ان کی نیرزہ بازی کو دکھیں، وہ منتی اس نیزہ بازی ہیں مصرف نتھے کہ ای اثنا دہیں حضرت عمرضی التّدعنة تشسر یونیہ سلے آئے اور انہول نے چھوٹے چھوٹے نگراٹھا کران کو مارے تونبی کریم علیہ انصلاۃ والسلام نے ارشا ونسسر مایا ؛ کہ اے غمران تصوروو ـ

\* اورالم احمدو بخاری روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم سلی التہ علیہ وسم قبیلہ اسلم سے کمچہ لوگوں سے باس سے گزرسے ہو بازار کے قربیب تیراندازی کررسیت تھے. آپ ملی الله علیہ وم نے ارشاد فرمایا : اے مصرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تیراندازی کرداس کیے کہ تمبارے جدامجد تھی تیرانداز تھے تم تیراندازی کرویس بنوفلان کے ساتھ ہول ہیا ک کرایک جماعت تیراندازی ہے رک تئ، تورسولِ اکرم صلی التدعلیہ ولم نے ان سے فرطا اتمہیں کیا ہوگیا۔ ہے کہ تم تیراندازی نہیں کررہے ہو انهول نے عرض کیا: اب ہم مجدلا کیسے ٹیراندازی کرسکتے ہیں حبب کہ آپ توان سے سامتھ ہیں ! اس پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم

نے فرایا : تم بھی تیراندازی کرومیں تم سب سےساتھ ہول ۔

\* اور ابو داف د حضرت محمر بن علی بن رکانہ سے روابت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسم نے رکانہ سے تی لڑی اور آپ نے ان کو بچھاڑ دیا۔

\* اور حضرت عقبہ بن عامرونی التّٰدعنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فروایا رسول التّٰدِ علیہ وہم کا ارشادہ ہے: درا رسوا وارکبوا واُن ترجب واخیر من تیرندازی کرداور شسواری بھی، اورتم تیزندازی کردیوں ا اُن توکبولی).

\* اورامام احمدو بخاری رحمهما الترحضرت أس رضی التدعند سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرایا ، نبی کریم ملی التد طلیہ ولم کے نازی کریم کی التہ علیہ ولم کے باس عضا، "نامی ایک ایک اوجوال الذی طلیہ ولم کے باس عضا، "نامی ایک ایک ایک نوجوال الذی برسوار ہو کرآیا۔ اور اس عضار اوٹینی سے آگے برطے گیا ، تو اس میں کممانوں کو سخت تکلیف ہوئی اور انہوں نے کہا کہ عضبا موقت تو تیکھیے رہ گئی ، نبی کریم علیدالصلاۃ والسلام نے ارشاد فروایا :

الله کا دستورییه به کروه دنیا کی سب چیز کو بلندی عطا گریا ہے اسے گرا آبھی ہے۔

ور إن حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدني

اَن احادیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام نے ورزش پڑ ہنی کھیلوں اور جہادیں معاول ورزش اور مشقول مشلگ شقی . دوڑنا ، تیرنا ، تیراندازی وشد سواری کو اس لیے جائز قرار دیا ہے تاکہ سلمان قوم عزت اور فیتے ونصرت اور سیادت کے اسباب کو اختیار کر سے ، اور انفرادی واجماع طور پرقوت وہبادری وجہاد سے اسباب کی تربیت ماس کرے تاکہ الشہ تبلک وقعالیٰ سے فرمان مبارک (لاوَا بَعِیْ قُو اَلَیْهُمُ مَا اسْتَطَعُتُ مُ مِن قُو تَوْ ہُی کو نا فذکر سے اور نبی کریم سلی الشہ علیہ وم کے فرمانِ مبارک (المقومی خیارہ اُحدب إلی اللہ من المشومی نالمنی من المشومی نالمنی میں الشہ عید ہے ہوائی میں ہوا ہو۔

را بدی بر اور می ال میں اختلاف نہیں کریں گے کہ حب اسلام سے شیمنوں کویہ بات معنوم ہوجائے گی کہ امت سلم عسکری وظی کوئی بھی دوآ دمی آل میں اختلاف نہیں کریں گے کہ حب اسلام سے شیمنوں کویہ بات معنوم ہوجائے گی کہ امت سلم عسکری وظیمی طور برجہاد وظیمی طور برجہاد کا عرب کرایا ہے۔ اور ال سے کہا جائیں کا عرب کرایا ہے۔ تو بلا شبہ اسلام سے جمہوں اپنی ہے جبین وہزول افرز تقیر لفوکسس کی وجہ سے اس سے پہلے ہی مشکست کھا جائیں

کے ترجمہ: اوران کی لواتی کے واسطے تیار کر دہوکچے قوت جمع کرسکو۔ کے ترجمہ: طاقتور مؤمن اللہ کو زیادہ مجبوب اور مہتر ہے کمزور مؤمن سے۔ سے کہ وہ جہاد و جبار و جباک سے مقالم میں شکست حوردہ ہوں بہی چیز آج بمسلح اس کے نام سے معروف ہے ادر یہی بنی کر مم صلى التُدعليه ولم نے اپنے درج ذیل فران مبارک میں مراد لیاہے: ((نصریت بالرعب مسیری شهر)). ایک ماه کے فاصلہ سے ہی رصب کے در لیے میری

ب: مردکی آئی ہے۔

ا در سالعة تفصيل سے مطابق سچه جب اس جسانی دیکیو بھال ا درجہاد کی تیاری اور ورزشی شقول کا زیادہ تحق ہے تو کیااس کامطلب یہ ہے کہ لوگا اس میلان میں بغیر قبود و صور کے نکل کھڑا ہو، یا اسے سی دائرہ میں رہ کرحدود کی یا بندی کر ۔ تبے ہوئے ایک نظام سے مطابق جلنا ہوگا؟

مقيقت اوزواقعه بيسب كروررش مسيح كواس وقت تك طلوبه فائده بين بينج سكماا وراس مع حسب منشا نتيجه اس وقت تک مامل نهيس بهوسکتا جب تک وه اس نظام محصطالق زمو حواسلام نيم تقريميا سعه

ہم مرتی محترم کے سامنے اس نظام کے اہم امورا ورتعین تحطوط وحب رود

یہ قطعاً نامناسب ہے کہ ورزمش وریاضت سے نیکے کاتعلق دوسرے فرائفس وواجبات کے کھاتے میں مواورال پر جوذمه داریاں عائد موتی بیں اور توکام اس کے ذمہ ہیں ان کوچھوڈ کر ورزمش وریاصنت میں لگ جائے مثلاً بچرا پناتمام وقت فٹ بال کھیلنے ہشتی ، تیرنے ایتراندازی میں خرجی کر ڈالے اور التہ نے جوعبا دات فرض کی ہیں یا اس پرعلم حاصل کرنے کا جو فریضدلاگو ہو باہیے، یا اپسنے والدین کی اطاعت وسن سلوک کی ذمہ داری ہے. یا اسلام نے جو فریضۂ وعومت وہلینے عائد کیا ہے اس

اس مليے ورزش ورياصنت سے ساتھ بھے كا تعلق درمياندردى واعتدال سے مونا جا جيسے تاكه دومسرے فرائض و واجبات کافت تھی اوا ہوا ورکسی ایک کی وجہسے دوسرے تی کی تو تلفی نر ہو، یا ایک ذمرداری پر دوسری ذمر داری کو غالب نہ کر دیا جائے۔ یہ اس سیسے صروری ہے اکہ وہ توازن وعدل قائم کیا ہواسکے سس سے اصول نبی کریم کی اللہ علیہ فوم نے اسس وقت مقرد کر دیے ستھے حبب آپ نے حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص رضی التّدعنها سے ارشاد فرمایاتها:

النَّه كاتم برحق بيء اورتمهار سع بدن كالعبي تم ير

الإن الله عليك حقاً .وإن لبدنك

عق ہے ، اور تمہا ہے اہل وعیال کا بھی تم پر حق ہے. اسس لیے ہرصاحب حق کو اس کا حق دد۔ عليك حقاً . وإن لأهلك عليك حقاً ... فأعط كل ذى حق حقه » .

۲ ـ التدكي مقرره كرده حدود كاخيال ركه نا

جوصا مسبقی ہیچے کوریاضت و درزش کی شق کرائیں اور اس کوشکری و فوجی تیاری میں سگائیں ان کوچہ ہیے کہ مندر سبُر ذیل امور کا خیال رکھیں :

> الف - ورزش ورياضت كالبولباسس بيح كوم بايا جائے وہ ناف سے گھنے كم معنا جائے جيسے جيسا كہ اصادبيث ذيل ميں آيا ہے :

¥ دار قفنی حضرت ابوابوب رضی التدعنه سے روایت کرستے پیل که انہول نے فرمایا : میں نے رسول التدهلی التد علیہ ولم کویہ فرائے سنا ہے کہ ؛

گھٹنوں سے اوپر کا مصدعورت (قابلِ ستر اسے اور ناف سے نیچے کا مصدعورت (قابلِ ستر ) ہے۔

در ما فوق الركبتين من العودة ، وها أسف لمن السيرة من العيوبرة ».

💉 اور حاکم نبی کریم ملی الله علیه ولم سے روایت کرنے ہیں کہ آپ نے فرطایا: ناف اور گھٹنے کے درمیان اکا حقد، فابل سترہے۔

× ۱ در ابودا فد ، حاکم اور سزار حضرت علی کرم الله وجهه سے دوایت کرتے میں که انہوں نے فرطایا ، سول اکرم کی انہ علیہ ولم نے ارشاد فرطایا ہے کہ اپنی رانول کو زکھولو ،اور نرسسی زندہ کی اِن کو دیکھونہ سی مردہ کی ۔

\* اوران سنجاری اپنی ماریخ میں اوران احمدہ حاکم حضرت محمد بنی شخی اللہ عند سے روا برت کریتے ہیں کہ انہول نے فرمایا و رسال سنجاری اللہ علیہ و کی تعمیل کے اس سے گزر ہوا ، توان کی دونوں راہی کھلی ہوئی تعمیل آب سنے فرمایا و رسول اللہ کا کہ مونوں کے بیاس سے گزر ہوا ، توان کی دونوں راہی کھلی ہوئی تعمیل آب سنے فرمایا و اس معمرا بنی دونوں راہیں فرحک لواس لیے کہ راہیں عورت ہیں دمجھی ہونا چاہییں) ۔

الہذامش کرانے والے کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ لڑکے کو ورزش وریاصنت کا ایسا لباس پہنا ہے۔ سے دان ڈھکی مبوئی ۔ اور مربی وشق کرانے والا سے ران ڈھکی مبوئی ۔ اور مربی وشق کرانے والا اگران ڈھکی مبوئی ۔ اور مربی وشق کرانے والا اگران ڈھائی کے مقر کردہ احکامات وصدود کی بابندی نہیں کرے گاتو وہ گنا ہرگا اور التد تعالی اس ہے اس حکم عدولی و زیادتی کا حساب کے عدولی و زیادتی کا حساب کے ا

ب. رياضت وورش اسي ملهول بربونا جيا سيع جو مهمت وفيق كيم هاما نه بول ال يا السياد الم الخارى وسلم حضرت نعمان بن شيرونى التدعنهاس ردایت كريت بي كم انهول نے فرايا: بيس نے رسول الله صلى الله عليم في كويه فرات موسة حسناب كه:

ملال کھلاہوا اور فاہر ہے اور مرم میں فاہر ہے ،اور ار لا إن الحد لال بين ، وإن الحوام بين ، وبينهما دونول کے درمیان بہت ی مشترجیزی بی جنہیں بہت اصودمشتبهات لا يعلههن كشيرص الذس، سے لوگ نہیں جانتے لہذا جو تخص مشتبہ چیزوں سے بچا فهن القى الشبهاب فيقيد استبرأ لدينيد و اس نے ایپنے دین دعوت کو بچالیا و رتبخص مشتبہ چیز دل میں عرضه، ومن وقع فحـــالشهات وقع پرژگیا ده حرام میں پیژگیا ...

اسی مفہوم سے موافق حصرت عائث رینسی ایٹڈ منہا کا فرمان ہے کہ جوشخنس ایٹند تعالیٰ اور آخریت سے ولن بہترین رکھتا ہو اس كوچابىيى كەكسىسى حبكە برىنە كھۇا جوحۇتىمىت دا تىمام كى مبور

اور حضرت علی رضی الله عنه فرمات بین جم الیسی چیزول سے بچوجن برنکیر کرنے میں ول سبقت لے جاتے ہیں خواہ تمہارے پال اس کارد اور حواب کیول نہ ہو، ال لیے کہ اس بری تبییز کے بہت سے ایسے سیننے والے مول سے جن مقال کوتم ایناجواب اور عذر نه مناسکو گے۔

ا ورآب ہی نبلایئے کداک سے بڑھ کرقا بل اعترانس اور شبر میں ڈالینے والی کیابات ہوگی کہ بیجہ ورزش وریامنت سے کام آزادی وبیے حیانی کے ماحول میں کرے مثلاً یہ کہ تیرنا ایسے مقامات برسیکھے جہال مردوعور میں ایک ساتھ تیرتی مبول جہاں عربانی ویے جانی نہایت عام ہو ایائتی یامکہ بازی اسی عبد پر سکھے جہاں برے کام ہوتے ہوں اور شراب نونتی عام ہو۔

اک لیے اے مرنی محترم! آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کوتہمت کی جگہ سے دور رکھیں اکدمعا شرے میں اس کی شہرت دا فدار اور گوگول میں اس کی شخصیت میں شہر نہور اور آزادی وب اور کا دوی سے ما حول میں اسس کا اخلاق وكردارخراب ندمبوبه

# سے ۔ ریاضت میں کمال وسبقت سے جانے پر ہمیت افزائی ناجائز نسرط اور ناجائز امور سے مذہو ؛

اس سیے کذابودا فرد شرمذی ، نسانی ، ابن ماجہ واحمد نبی کریم سلی الله علیہ و کم سے روایت کرستے ہیں کہ آسی سلی الته علیہ و کم نے ارشاد فرمایا :

مقابلہ ومسابقت سوائے اوٹوں اورگھوڑوں او

«لاسبق إلا في خف أوحا فراونسل».

تىراندازى كى مى مائزنېيى.

ال مديث مصينتيج لكالماسي كرمسابقت ومقابله دوشطول كرساته وبائنه:

ا۔مسابقت جنگ وجہاد کے لیے وسیلہ کے طور برہم مِثلًا اونٹول یا گھوڑول کی دوٹریا تیراندازی ونٹ نہازی دعیرہ وسرے جدیدسم کے علی وسائل ۔

و مرسے جدید مسے بی وی اندام دیا جائے دہ دونوں مقابلہ کرنے والول یا دونول ہیں سے سی ایک کی طوقتے نہ ہو بلکسی تیسرے کی طرف سے ہو بکی اگر وہ دونوں مقابلہ کرنے والے بطے کرلیں کہ دونوں ہیں سے جو آگے بطرھے گا وہ دونوں کا مقر کردہ اندام سے مو بکی اگر دومقابلہ کرنے والے بطے کرلیں کہ دونوں ہیں سے جو آگے بطرھے گا وہ دونوں کا مقر کردہ اندام سے مقابلہ کے سور ایس کی مقابلہ کے گھوڑے ۔ اور اس کی تیمت کو حرام اور اس کے گھوڑے ۔ کا نام دیاہی اللہ علیہ اور اس کی تیمت کو حرام اور اس کے گھاس بارے کو بوجھ ، اور اس کی سواری کو گناہ قرار دیا ہے بیکن اگر انعام کی تیمرے آدمی یا جا عت کی طرف سے ہو یا محمد میں مار سے کو بوجھ ، اور اس کی سواری کو گناہ قرار دیا ہے بیکن اگر انعام کی تیمرے آدمی یا جا عت کی طرف سے ہو یا جا حت کی طرف سے ہو تو ایسا انعام شرعاً جائز ہے ، اس لیے کہ اس سے جواز بروہ مدیث بھو یا جا ہے یہ ہم ست افزائی دیگی تیاری کے واسطے ہویا ریاضت میں کمال پیلا کرنے کے لیے ، اس کے جواز بروہ مدیث دلات کرتی ہے جے ام احمد رحمہ اللہ سے دواہ سے بوائی اللہ علیہ میں اللہ علیہ کہ ہی کا تا ہم دی کرتے ہے جے ام احمد رحمہ اللہ سے دواہ سے بوائی اللہ عنہ ہوا سے دواہ سے کہ بی کرتی ہے کہ کی کرتے ہو اللہ کو بی کے دواہ کی کرتے ہو اللہ کو بی کرتی ہے جے اللہ کو بی کرتی ہے کہ بی کرتی ہے دواہ کہ کہ بی کرتے ہے دواہ کو بی کرتے ہوا کہ کرتے ہے دواہ کو بی کرتے ہے کہ اس کے دواہ کی کرتے ہوں کی کرتے ہو کرتے ہے کہ دواہ کو بی کرتے ہو کرتے ہو کہ کو بی کرتے ہے کہ کرتے ہو کہ کرتے ہو کہ کرتے ہو کہ کو بی کرتے ہو کرتے ہو کے اس کو بی کرتے ہیں کہ کرتے ہو کرتے ہو کہ کرتے ہو کہ کو بی کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہیں کرتے ہو کرتے ہیا ہے کہ کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کی کرتے ہو کرتے ہ

نے گھوڑوں سے درمیان دوٹر نے میں مقابہ کرایا اور سبقت لے جانے والے کو انعام دیا۔ ۳۔ حن نیت واضلاص کا پیدا کرنا

بیدی تربیت اورجم وصحت بنانے کے ذمہ دارم فی کوچا ہیں کہ وہ بیدے کے کان میں یہ بات ڈال دے کہ وہ جو جمانی ورزش دریاضت اورجم وصحت بنانے کے ذمہ دارم فی کوچا ہیں کامقصد یہ ہے کہ وہ جمانی طور سے طاقتور اور صحت سے اس کامقصد یہ ہے کہ وہ جمانی طور سے طاقتور اور صحت سے اس بار شانداراور فوج تربیت اورجہا دی شقول کے ایما طرحت کالی وکل ہوجا ئے ۔ تاکہ جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے سس میں وہ روزاندی ذمہ داریال اٹھا نے کاالی بن جائے اور روزاند کے فرائفن کوا داکر سکے اور اسل کی مدد کرنے میں اپنے فرینے کی اور زیر بہیک کہ سکے تواین ذمرداری اور فرائینہ کو نغیر کی کہ وری تقصیراور کو آئی کے اداکر سکے

اس میں فرہ برابرهبی شنہ بہیں کہ بیھے کے کان میں شروع ہی سے بہ آواز ڈال دینااور اس کی ستقل رہنہائی کرستے رہناا س کو ہمیشہ نبیت ناص کرسنے کا عادی بنادے گا اور وہ ہرموقعہ بر اپیٹنٹس کامحاسبہ کرسے گا کہ جو ریاصنت اور دزش وغیرہ وہ کر رہا ہے وہ صرف اس لیے ہے تاکہ نبی کریم کی التّرعلیہ وقم کے درج ذیل فرمانِ مبارک پڑمل بیرا ہوسکے ، وغیرہ وہ کر رہا ہوں نامدہ ن کہ دیومن سے ماتعور مؤس بہتراور الشکوزیادہ بموب

المؤمن الضعيف).

اور درج ذیل فرمان ترصی:

(ا درسه الله امسرء أأراهه من الله تعالی بیشخص پردم کورے جوان (تیمنوں سے سلمنے) نفسدہ قبی تی ا

نفسه قعی ، اوروه جوفو مشقیں اورجہاد کی تیاری کرر ہاہے وہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعب الی سبحانہ سے مندرجہ ذیل حکم کو سکہ ،

> (( وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مِنَا اسْتَطَعْنَمْ مِنْ ثُوَّةٍ وَمِنْ يَرْبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّكُمْ )) • الانفال مِن الانفال مِن الانفال مِنهِ

اور ان کی لڑائی کے واسطے تیار کر وجو کچے قوت سے جمع کرسکوا درسیا ہوئے گھوٹروں سے کہ اس سے دھاک پڑھے اللہ کے ڈیٹوں پراور تہا دے ڈیٹوں پر۔

پھے کے ہم کو قوی وطاق قربنانے کی تربیت اور جہاد سے کارناموں میں تفس کو حصد لینے کے قابل بنا نے کی مشقول میں ہم بیچے کی اس طرح نیت درست کرے پہے کا رابطہ اسلام سے عقیدہ وفکر کے لخاط سے، اور جہاد سے قربانی اور دین سے لیے امٹے کھڑے ہونے سے اعتبار سے تعلق قائم کر دیں اور دین سے لیے امٹے کھڑے ہونے ہے اعتبار سے تعلق قائم کر دیں سے ماتھ ساتھ ہم نے اس کو قابل بنادیا ہوگا کہ وہ اسلام سے فوجوں ہیں سے ایک فوجی بن جائے ، جو دنیا سے مارنا مے انتجابی دسے اور دین سے جہاد کر سے ، اور اپنے خلص ودیا نتراج ہم میں ایمان واضلاق اور عزت و نیک فالی او اس منظیم اسلام کی نصرت کے تھے مقاصد و معانی پیدا کر ہے۔

اس نیت صالحہ بم کی بدولت بچہ اپنے دل کی گہرا یکول اور وہدان ہیں یمسوس کرے گاکہ وہ بوشق ورزمش کررہاہے وہ کھیل کو داور نفول جیز بہیں سے بلکہ وہ ایک عظیم مقصد کی تیاری اور اس کے صول کے لیے ہے ، اوراس اچھے وہیے بذہ و شعور کی وجہ سے وہ نق وریاضدت وغیرہ کو اخلاص نیت اور سیجے وہکے عزم اور بوری یک بہتی اور نشاط سے ساتھ کرسے گا، اور اور اس وقت سے فائدہ اٹھائے گا اور اپنے فارغ وقت کو اس میں صرف کرسے گا۔

اور جب پہنے سے دل میں ہم یہ باتیں مٹھادی گے،اور یہ ہدایات اس سے کانوں میں دیتے رہیں گے،اوراس سے نفس میں یہ اچ نفس میں یہ اچی وشاندارہا میں اس کردیں گے تو بچہ ایک نئی زندگی اور نیاسبق ماسل کرے گا۔

مربیانِکوم بیجے کے عقیدہ کی حفاظت اور اس کے کردار کے صاف سخدار کھنے اور اس کی شخصیت سے کال ذکھار اور اس کے افکار وخیالات کے بیچے کرنے اور اس کے اور اس کے افکار وخیالات کے بیچے کرنے اور اس کے اور اس کے افکار وخیالات کے بیچے کرنے اور اس کے بیچے کو شعری در ایک اور شخصیت کے کھار عقل و سمجھ کی بدیوری ، اور معاشرہ بیں صاف سخمری ایمانِ کا لی اور اخلاق فی اصاف سخمری کے داخ شہرت کا حال بنانے کے لیے کو شروع ہی سے تربیت ویہ کے بیٹھیم اور اہم عوالی ہیں ، اس لیے اس مربیانِ کو ام ایس کے بیٹھیم اور اہم عوالی ہیں ، اس لیے اس مربیانِ کو ام ایس کے بیٹھی کہ تیکھی کے دونہایت عربی اور افلامس سے پدیا ہول ، اور آپ خود نہایت عربی و تدبیرا ورقوت وایمان اور جرائت سے ان کی تعبیق دریا کی گوشش کی ہے۔

یا در کھیے اگر آپ نے الیاکرلیا تو پھر آپ اپنے جگر گوشول کو روشن چاندا ورج پکدار سورج اور مہاب دار بھولول ، اور زمانے سے رضار برخوں میں دیت لل ،اور روئے رمین ہر پہلنے والے فرشتول کی طرح یا بئی گئے :

ا ورآب کہ دیجیے کی مل کیے جاؤ بھرائے اسدد کھے ہے گانمیارے کام کوادر اس کا رسول اور سلمان ۔ (( وَقُلِ اغْمَلُوا فَسَيَرَك اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ مَا). التوب - ١٠٥

# ٢- مننبه ويوكناكرنه كا قاعره:

اب جبکہ ہم ربط دار تباط سے موضوع برخو تبضیل سے روشنی ڈال چکے اور بیے کی تربیت اور اس کی شخصیت سازی اور اس کے کردار دچال طبین براس کا جوزر بردست اثر رہا ہا ہے اس کو باان کر بیکے ہیں، تواب ہم پہنے کی تربیت سے بنیادی قامد اس کے کردار دچال بین براس کا جوزر بردست اثر رہا ہا ہے اس کو باان کر بیکے ہیں، تواب ہم پہنے کی تربیت سے بنیادی قامد اسے میں سے دوسرے قامد سے پر روشنی ڈالیا چاہتے ہیں، جو متنبہ و جو کن کرنے کا قامدہ ہے۔

ال و ترتیب موضوع پرہم گفتگوکر ناچاہتے ہیں وہ بھی ان دوسرے موضوعات سے کچے کم اہمیت اوراثرو فائدہ کا حال نہیں ہے جن پرہم اس سے پہلے گفتگو کر ہیکے ہیں ، بلکہ یہ توان بنیادی عوالی ہیں سے ہے جو پھے سے ذہن کو گندسے افکاراور باطل و گراہ کن نظریات سے دھوڈالیا ہے۔ بلکہ اس کی قوت ِ ایمانی و ذہبی پینگی سے ایک ایسامضبوط قلعد تعمیب رکر دیتا ہے جواس کو گمراہ کرنے فی دالول سے افکارا ورآزادی بہندوں کی بے داہ روی اوراضلاق باختہ لوگول و برکرداروں کی معمیت سے بحالت ہے۔

ال سے قبل کہ ہیں ان اہم نبیہات سے سلسلہ میں گفتگوکرول جن کا ماسل کرنا پہنے سے لیے ضروری ہے اسے مرقی محترم آپ سے لیے مناسب پر ہے کہ آپ مندر جرذیل دو قعیقتول کو تمجیلیں :

ا به بیچکو بهیشه متنبه و نوبرداد کریت رئباای کے دل میں نمرو فساد کی کراسیت بیٹھا دیتا ہے ، اورای کے فس میں زیغ و ضلال سے نفرت پیدا کردیتا ہے۔

۲- زینے وضلال،الحاد وآزادی اور بیے راہ روی وغیرہ کو کھول کر بیان کر نیام بی کے لیے سئولیت کے باراٹھانے میں عزم و پنجنگی کو بڑھادیا ہے اور نیچے کوشر سے دور رہنے اور باطل سے کنارہ شس ہونے کی تعلیم وسینے اور رہنمائی کرسنے میں ممدو معاون نبرا ہے۔

ان دو حقائق کو بیان کرنے ہے بعدابہم اصل موضوع کی طرف نوٹے بیک پاکہ اس سے ہر پہلو پر اٹھی طرح روشنی ڈال سکیس .اورالنّد ہی مدد گارسیے۔اوراک پراعتماد و بھروسہ سیسے ۔

### 

اگریم الندتعالی کی تحاب اورنبی کریم حلی الله علیه ولم کی سنت کوغور سے بیر حیں اوران پر ایک نظر والیں تو ہم پیموس کریں گے کہ ٹنسر سے بچانے اور باطل کو کھول کر بیان کرنے کا اسلوب واز از قرآن کریم کی بہت تی آیات اور بیٹ تا راحا دیث میں بالکل عیال ونمایاں اور صاف صاف نظر آیا ہے .. ان آیات وا حادیث کا کچھ صصد دیل میں درج کیا جا آہے ، الله تعالی سورة اسلومیں فرماتے میں :

ارشاد فرمایا:

ال وَلَا تَجُعُمُلُ يَكُ كَ مَغُلُوْلَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلُ الْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا). بن اسرئيل ١٩٠٠

يحرفرايا:

الوَلَا تَفْتُلُوْا اَوْلِادُكُمْ خَشْيَةَ الْمُلَاقِ ۚ نَحْنُ كَرُزُونَهُمُ وَاتَاكُمُ مِلِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيْرًا). كَرُزُونَهُمُ وَإِنَاكُمُ مِلِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيْرًا). بني اسرائيل ٣١٠

اور فرمایا و

(( وَلَا نَفْرُ بُوا الرِّنَ لَنَهُ كَانَ فَاحِمَنَةُ وَسَاءً

سَبِيْلِهِ وَلَا نَفْتُلُوا النَّفْسَ الْبَيْ حَرَّمَ اللهُ

الْاَ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَلَ جَعَلْنَا

الْالَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَلَ جَعَلْنَا

لِوَلِيبِهِ سُلُطْنًا فَلَا يُسِرُفُ فِي الْقَتْلِ وَإِنَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

((وَلَا تَقُفُ مَا لَئِسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اِلنَّالَ السَّمْعَ وَالْبُصُرُ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولِيِكَ كَانَ عَنْهُ وَالْبُصُرُ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ وَلَا تَسَمُّ اللَّهِ الْاَرْضِ مَرَحًا ، مَسْتُولًا ﴿ وَلَا تَسَمُّ اللَّهِ الْاَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ النَّكَ لَنْ تَغْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ اللَّهُ الْجِبَالُ فَلِكَ لَانَ عَنْدُ اللَّهِ اللَّهُ الْجِبَالُ فَلُولًا ﴿ كُلُّ وَلِكَ كَانَ سَيِّبُتُهُ عِنْدُ لَيِكَ مَا اللَّهُ الْجِبَالُ مَلُولًا ﴿ كُلُّ وَلِكَ كَانَ سَيِّبُتُهُ عِنْدًا لَيِكِ اللَّهُ الْجَبَالُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَبَالُ مَلْكُولًا ﴿ كُلُّ وَلِكَ كَانَ سَيِّبُتُهُ عِنْدُا لَيِكَ اللَّهُ الْحَبَالُ مَلْكُولًا ﴿ كُلُّ وَلِكَ كَانَ سَيِّبُتُهُ عَنْدًا لَيْكِكَ مَا مَا اللَّهُ الْمُتَعْمَلُولُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللللْم

الله كے ساتھ دوسل ماكم مت تھرانے دىچر بيٹوني آپ الزام كھاكر ہے س ہوكر

اور این ما تھ کو بندھا ہوائہ کھیں اپی گروان کے ساتھ اور نہ کھول دی اس کو بالکل کھول دینا پھر آپ بیٹھے رہیں الزام کھائے ہوئے ہادے ہوئے ۔

ا درانی اولاد کونه مار ڈالومفلسی کے خوف سے، ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو، ہے شک ان کا مار نا بڑی خطاسہے۔

اورزناکے پاکس نبا و وہ بے حیاتی ہے اور بری لاہ ج
اور اس جان کو شاروس کوالٹہ نے منع کردیا ہے مگر
حق پر، اور جوظم سے ماراگیا توجم نے اس کے وارث
کو ندردیا، سوقتل کرنے میں مدسعے ذکل جائے، اس
کو مدوملتی ہے۔ اور تیم کے مال کے پاس نہ عاؤمگریں
طرح کر بہتر مہو دیا تک کہ وہ بہتی یا نبی جوانی کو ،اور عبد
کو بوراکر و بے شک عہدی پوجھ موگ ۔

اورآپ اس بات کے پیچے دہر یا جس کی آپ کوخبر
نہیں ، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کی
اس سے بوجھ موگ ۔ اور زمین پرا آرائے موت مت
پطیے ، نہ آپ زمین کو بھار فوالیں گے اور نہا ہو کھ۔
پہاڑول کے ہنچیں گے ۔ یہ جنی باتیں ہیں اس سب یں
آپ کے دب کی بیر اری بری چیز ہے ۔

وراسس کے علاوہ دوسری اور بہت تی آبات کریمہ جوعقیدہ میں زیغ وکجی ،اوراخلاق میں فساد وخرابی ،ادر معامل میں کواہی و ٹامی سے منع کرتی اور ڈرانی میں ،اوراس طرح سے مضامین ٹیرٹ تمل آبات قرآن کریم میں سہبت کشریت سے پائی جاتی ہیں۔

## ا ورنبي كريم عليه الصلاة والسلام فرطاتي بي:

﴿ إِمَاكُم وَالكَذِب فِإِن الكَذْب مِعَانب لاِيمَان ﴾ مستداحمد ، ترمندی و نابی وابن ماجه وأبو دا ذه

(( إياكم وكاثرة المعلف فى البيع فإندينفق صيحمسكم ومنداحد شم میحق)) •

لا إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تبحسوا، ولا تحسسوا، ولا تنافسوا. ولا تعاسدوا ولاتباغضوا، ولاتدا بروا، وكوثوا عبادالله إعوانا ولايخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أوية رك» .

صيميح نجارى وسينحسسكم

ا *ورفرما*یا ۽

«إياكم وكش الضعك ، فإنه يميت القلب ويذهب بنوراً هل الجنة)) مِنْ ابنِ ماج اور فرمایا :

(دإياكم وذى الأعاجم» ميح ابن جان

((إياك وقرين السور فسإنك مسه

تم حبور السيد بيواس سيك كرجبور ايان ك فدريد.

تم خریدوفرونوت میں نیادہ ممکانے سے بچواس لیے کہ اس سے سودا توخوب كيا بيانكن مركت ختم بوماتى ہے م

تم برگمانی سے بچواس لیدکر برگمانی سب سے جبوتی بات ہے۔ افرس نہرو، ادر چیکے سے کسی بات سے معلوم کرسنے کی گوشش نرکر و،اورمنا فسیت نرکرو،اور صدزكرو، اورنغش ذكرو، اورايك دومس سعيقي زعيبيرو، اورائندك بنديد وربهاني بهاني بن جاؤ، اور تم میں سے کوئی شخص کسی مگر بنیام الکاح زیجیجے جہاں أل مصريها في نه بغيام نكاح بهيميا موحب ككروه ياتو تكاح مذكر بيه وبال سے بات چيت ختم ذكردسے .

تم زیادہ سنسنے سے بچواں کیے کہاس سے دل مردو ہو آ ہے اور ال بینت کا نورختم ہوجا اسے۔

تم عجميون كاسالبكس بيني سن مجو -

تم بہے ساتھی سے بچواس لیے کہ اسی کے ڈرلیہ سے

تم بہجانے۔

تعوف». ابنِ عساكر اورفرایا:

((إماكم والشّخ ف نما أهدأت من كان قبلكم الشّخ . أُصرهم بالبغيل فبخلوا . وأمرهم بالقطيعة فقطعوا . وأحرهم بالفجوم ففيروا ».

ابوداؤدوحاكم

تم مرص وبنل سے بجوا ک لیے کہ تم سے پیلے لوگوں کو ترص و بنا ور بخل ہے اسے کے اس نے ان کو بھل کا حکم دیا اور بغیوں نے بھل کی سے بھل کیا ، اس نے انہیں تسطیع رحمی کا حکم دیا اور انہوں نے بھل سے کا کہا ، اس نے انہیں تسطیع رحمی کا حکم دیا اور انہوں نے انہیں فسق وفور کا اور انہوں نے انہیں فسق وفور کا حکم دیا اور انہوں نے انہیں فسق وفور کا حتیار کیا ۔

ا دراس کے علاوہ اور دوسری وہ احا دیث ہو بائی وشر سے روکتی اور فساوسے ڈراتی ہیں۔ اور انٹ ان کواس طرف متوجہ کرتی ہیں کہ وہ زینے وصلال اور براضلاقی سے بچے۔ اور اس مضمون والی احادیث کتب احادیث میں ہمبت کنرت سے پائی جاتی ہیں۔

متنبہ کرنے اور ڈرانے کا طریقہ مزیول کا ایجاد کردہ کوئی نیاط بقینہیں ہے ،اور نہی یہ معاشرہ سے علق رکھنے والے فلسفیول کی اختراع ہے۔ بکہ یہ تو وہ طریقہ ہے جسے قرآن کرم نے توگول کی شخصیت سازی ،اورا حادیثِ نبور نے معاشرہ کے افراد کی اختراع ہے۔ بلکہ یہ اورا حادیثِ نبور کے معاشرہ کے افراد کی تربیت سے بے اختیار کیا ہے واقعی اللہ تعالی بالکل بجا ارشاد فرماتے ہیں :

ا إِنَّ هَا الْقُرُانَ يَهْدِي لِكَتِي هِي أَقُومُ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الله

اور رسول اكرم على التُدمليد وللم في بالكل ورست ارشا وفروايا بيك :

(ز. فعليكم لبسنتى وسنة ألخدف الواشات ... برتهين بنا بين كميري سنت اور دايت يافتظفا.

المحديبين بعضواعليها بالنواجذ)). داشدين كسنت كواختيار كرواور الصمعنبوطي سے

كتب نن وليجع ابنِ مبان مقت مقت ام يور

ا در لیجے اب ہم مربول کے سامنے ڈرانے و متنبہ کرنے کے سلامیں وہ اہم مسائل ذکر کے وہتے ہیں ہو ہے میں شعور پیاکریں ، اوراس کے ذہن کو صاحب کریں ، اوراس کے اضلاق وکروارکو سنواردی میں شعور پیاکریں ، اوراس کے ذہن کو صاحب کریں ، اوراس کی تنقین و تبلیغ کا اپنے آپ کو مکلف بنائیں ۔
"اکہ وہ ان پرعمل پیرا ہول اوران کا خیال کھیں ، اوراس کی تنقین و تبلیغ کا اپنے آپ کو مکلف بنائیں ۔
اگرانہول نے ایساکرلیا تو وہ ان لوگول کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے تربیت سے بیان ہی بنافز بھنہ اور دینی سے بن جائیں گے جنہیں دینی سے بن جائیں گے جنہیں اللہ تا دیا۔ اور وہ ان لوگول کی جاعت میں سے بن جائیں گے جنہیں اللہ تا دیا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوبول بچول کی طرف سے بین وسکوان اورانکھول کی شھائی کے طاکی اورانہ بین نیک وسطیول کا امام بنا دیا۔

## مرقی محترم! کیجیے اب اب کے سامنے ہم وہ اہم تنبیہات وروکنے والی نصوص بیش کرتے ہیں :

ا۔ روت (مرتدمونے) سے ڈرانا اور اس پر بنیبر

مربی محترم! ردت کامطلب یہ ہے کہ سلمان اپنے اس دین کو تعبور دسے بوالتٰد نے اس سے بیے پندکیا تھا . اور اس سے بجائے کوئی اور الیا ندمہب یا عقیدہ اختیار کرسلے جو دین اسلام کے خلاف ہو۔

### ارتدادے بے شمار مظامرہیں:

ارتداد کے مظاہریں سے ایک مظہریہ ہے کہ ایسے نعرے باند کے بائیں بومسلمان کو اللہ جل شانہ کے عبود و قعمو بنانے سے روک دیں ، یا اسلام کو مقصود و مطلوب بنانے کے ایسے ایسائی ، ات میں بہت ہی حالتیں آ جاتی ہیں :

الف ۔ انسان قومیت سے لیے گا کرے اوراسی شعار کو اپنا برف و مقصد بنا ہے ، اسی کی طرف وعوت دہے ، اسی کے لیے دوڑ دھوب کرے ، اسی سے بی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے روکا ورڈر ایا ہے فرایا :

((ليس مناهن دعا إلى عصبية . وليس مناهن دعا إلى عصبية . وليس مناهن مات على عصبية ، وليس مناهن مات على عصبية ) .

عصبیت )، سننِ اُبی داؤد و تخصیم بین سنیں ہوتنصب برم ہے۔ ب ۔ وطنیت وقومیت کے نام برکام کرنا اوراک شعار کواپنا ہرف ومقصد بنالینا.اس کی دعوت دینااس کے لیے گٹ دو کرنا،اوراس کی طرف سے مرافعت کرنا ، اللہ تعالی نے اسی قومول کی مذمت کی ہے جو اسپنے وطن سے جیٹ جاتے ہیں چنانچہ ادشاد فرایا ؛

> (( وَلَوْ آَتَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ آنِ اقْتُلُوْا آَنْفُسَكُمْ آوِا خُرُجُوْا مِن دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْ اللَّا قَلِيْلُ مِنْهُمْ وَلَوْ آَنَّهُمُ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ مِنْهُمْ وَلَوْ آَنَّهُمُ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاشَلَ تَثْبِيْتًا ﴿).

النساء-44

ريكينے والا ہور

اوراگریم ان برطم کرتے کہ ای جان کو طاکر ویا اپنے گھر کو جھوڑ سکو توالیا نہ کرتے مگران میں سے تھوڑ سے ، گھر کو جھوڑ سکے اور اگرید لوگ کریں وہ جوان کو نصیصت کی جاتی ہے تو البتہ ان کے حق میں بہتر ہوا ور دین میں زیادہ نما ب

وو تنفص عم ميس فيهي سي وعصبيت كي طرف بالت.

ا ورور تخص ہم میں سے بہیں ہو عصب کی نما طراف اور

ارتدا د کا انحصارا س میں ہے کہ مقصد و ہرف بر مہوکدان جیزول کی سرلبندی اور تقدس ہو،اوران کوعباوت کا درجہ دے

ویاجائے،ال میں مذخوا کا نام ہومزاس برایان لانے کا ذکر ، مذاس کی شریعیت پڑمل سے کوئی تعلق بلین اگر مقصود التٰہ کی ذات ہو، اور اس کے احکامات کانا فذکر نامطلوب ہو ۔ اور اس ہیں وطنِ اسلامی کی مصلحت ہو ، اورعزت وآبرونفس و مال وجان اور دین سے دفاع ہو۔ توراسی عبادت ہے جوالیا کرنے والے اوراس را میں لانے والے کوالٹر جل شاند کی بضا وثوا ب کاستی بناديتي ب، اوراكرايساً دى ماراجائے تووہ الله كراست ميں شهيب رشمار بوراً بيد، رسول اكرم ملى الله عليه وللم ارشاد

جوشخص البينيه مال کی مفاطست میں مال جائے وہ شہید ہیں «منقتل دون مالدفه وشهيد، ومنقتل دون دمسه فیلوشسید، وسیب تتل دون دبینده فیهوشهید ، ومن قتل دون أهله فهوشهيد».

مستن*يا* في داؤد

اور وتخص این مان کی حفاظ ست کرما بوا مارا جائے وہ سبید ہے، اور جستنص اپنے دین کی حفاظت کرا موا مار اوا ہے وه شهید ہے، اور چوخص اینے الی وعیال کی مفاطعت كريا بوا مارا جائے وہ شہيد سے۔

جے ۔ انسان صرف انسانیت سے نام پر کام کرسے ، اور اس سے دل بیں اس کا ذرہ بھی خیال ماگر رہے کروہ یہ محنت اس لیے کرتا ہے کرانٹیدتعالی نے اسے انسانیٹ سے راہ راست پرلانے کی محنت . اور مخلف قومول سے میل جول .اور ملمانوں سے ساتند ہائمی تعاون کائکم دیا ہے ، بیروہ شعار ہے ہی علمبردار وہ ماسونیت ہے جس کے در بیردہ بین الاقوامی بہودلول سے ہاتھ حرکت کررسہے ہیں۔

منقراتم ياكها بالمستة بي كرمروه أوازا ورشعار جي كونى مسلمان بلذكر سے اور ال سے اس كامقيصد الله كى رصا ال سے دین کی سرباندی، اور اسلام سے جھنٹہ ہے کا بلند کرنا نہ ہوتووہ جا ہلیت کی آواز اور شعبار ہے۔ للبذا جونفس اس کو بلندگرا ہے اوراس کی طرف بلاناہے اوراس کے لیے جدوجد کریا ، اوراس کی خاطر اوراس کی خاطر اور استفص مرتدا ور دین اسلام ہے خارج اورنبی اکرم صلی التعلیب وسلم سے پنیام کا دشمن ہے خوا ہ وہ کتنا ہی ایمان کا دعوی اور کیسے ہی اسلام کا اظہب ار

و ارتدار کے منظام ریس سے میر میں ہے کہ دوسی اتعلق امعیت اور ماکمیت واطاعیت غیر اللہ کی کی جائے اللہ تعالیٰ التاری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشا دفرملت مين :

﴿ وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ سو دې لوگ کافرېس ـ هُمُ الْكُفِرُونَ ﴿ ) . المامُ و ١٨٨٠ م

((ثُمَّ جَعَلَنْكَ عَلَا شَرِبْعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا

ا ور حوکوئی اسس سے موافق حکم نرکر سے جوکر اللہ نے آبارا

بھرہم نے آپ کو دین کے ایک نماص طریقیہ پر کردیاسواس

وَلَا تُنَتِّبِغُ أَهْوَآءً الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ » الجاثير ما

( يَايِّهَا الَّذِينَ 'اَمَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْبِهُودَ وَ النَّصْلَرِكَ أَوْ لِيكَامْ مَا يَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاءُ بَعْضٍ ﴿ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُ مُقِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَإِنَّ اللهُ لَا يَهَايِث الْقَوْ مَرَ الظَّلِيئِينَ ﴿ ) المائه - 10

ا بِيَايِئُهَا الَّذِينِيَ الْمُنُوا لَا تُتَّخِلُهُ وَآاٰبُآءُكُمْ وَ إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيكَاءُ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْوِيرِ... الَّايْمَانِ وَمَنْ تَنْوَلَهُ وَمِيْكُونَا فَالْكَ هُمُ الظَّالِمِنِي .

اورامام احمدوترمذی وابن جربرحضرت عدی بن حائم رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اسلام لانے سے بل رسول الته مسلی التّدعلیہ وسلم کی زرمت میں حاضر ہوئے، اوران کی گردن میں بیاندی کی بنی ہوئی صلیب بڑی تعمی، تونبی کرم صلى النه عليه ولم نع درج فريل أنيت كاوت كى:

> (( إِنْ عَنْدُوْ الْحُبَارَهُمُ وَكُرُهُ بَانَهُمُ أَنَ الْمَامِ اللَّهِ )) التوريد عدى نے كہاكہ لوگول نے ان كى عبادت تونہيں كي تقى ، تو آت نے ارشاد فرمايا :

(( بلحب ! إنهم حسره واعليهم العلال، وأحلوالهم الحسوام

ف اتبعوهم، فذلك عبادتهم

💠 ارتداد کے مظاہر میں سے اسلام کے سی فراجینہ کا نالیب خدکرنا تھی ہے مثلاً کوئی کہنے والا یہ کے کیس روزہ کو اس ليے ناب ندكرتا مول كه اس سے امت اقتصادى لحاظ سے ليس ماندہ به دجاتی ہے باكوئی شخص ير كے كرمي عور مے لیے جاب ورردہ کواک لیے اچھا نہیں سمھاکہ رہی ماندگی علامت سے یاکوئی شخص یہ کھے میں اسلام سے مالیاتی نظام کو اس کیے براسم مقا ہوں کہ اس میں ربا وغیرہ حرام ہے، اللہ تعالی جل شانہ ایسے لوگول کے بارے میں ارشاد فرات ين :

(( وَ الَّذِينِينَ كُفُرُوا فَنَعْسًا لَهُمْ وَأَصَلَّ

بريط بايتيه ادرب علمول كنوا مشول كالبردي زكيج

اسے ایمان والوہ بوداور نصاری کو دوست شبنا ذروہ کہا یں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور بچ کوئی تم ہیں سے ال سے دوستی کرے تووہ انہی میں ہے ، انتدالی کم لوگول کو دایت نہیں کریا۔

استدايمان والوميت بجيروا بينه بايول كوا ورميما ينول كوفيق اگر وہ کفر کوعور میز رکھیں ایمان سے ماور تم میں سے جوان کی رفا

کرسیه سووی لوگ گنام نگار میں۔

معد إليا ابنے عالمول اور درولیٹول کومدا اللہ کو حیو ڈرکر۔

کیوں نہیں ان (احبار ورابہوں) نے ان سے اوپر ملال حبيزول كوحرام كرديا اورحرام كوملال كردياء اوران توگوں نے ان کہ بات مانی میں ان توگوں کا ان کی عباد

اورجولوگ کا فرمیں ان کے بیے بربادی ہے ، اور (اللہ)

أَعْمَالُهُمْ · ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُوْامَّا انزَلَ اللهُ فَأَخْيُطُ أَعْالَهُمْ ١٠).

ان سے اعمال کالعم کردے گا۔ یہ اس سیب سے کہ انہو ندالشرك آرسيموت (احكام) كوناگوارمان الاسند ان کے اعمال کو اکارت کردیا ۔

💠 . ریمادی علامات میں سے پیھی ہے کہ دین کی کسسی بات کا نداق اٹرایا جائے ،اسلام کے شعائر میں سے کسی شعار کا استبزار كياجائه، الله تعالى فرمات مين :

> ( يَعْلَالُ الْمُنْفِقُونَ أَنْ ثَائِزً لَ عَسَلَيْهِمْ سُورَةً تُنَيِّنَهُمُ مِمَا فِي قُلُوبِهِمْ وَقُلِ اسْتَهْزِءُوا، إِنَّ اللهُ مُخْرِجٌ مَّا تَخْلَارُوْنَ ﴿ وَلَهِنْ سَالْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّهَا كُنَّا نَغُوضٌ وَ نَلْعَبُ قُالُ آياللهِ وَاللِّهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْذِهُ وْنَ ﴿ لَا تَعْتَذِرُوْا ۚ قُلْ كَفَرْتُمُ بَعْلَا إِيْمَا سِكُمُ وَإِنْ تَعْفُ عَنْ طَا إِنْ تَعْفُ مِّنْكُمْ نُعَلِّرِبُ طَآيِفَةٌ بِآنَهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِينَ 👵 )) .

منافق اس بات سے ڈراکرستے ہیں کیمسلمانوں پرایسی سورت نازل ہو کہ جتا دے ان کو حوال کے ول میں ہے آب كبدوييجي كرتف كرسق رموالشداس جيزكوكمول كر رسے گاجی کاتم کو ڈرسے ، اور اگرآپ ان سے وہیس تودہ کہیں گے کہ ہم تو بات چیت کرتے تھے اور ول لکی ، آپ كبه ويجيه كدكياتم التدسي اوراس كرسول مع تحفي كرت تعے بہائے مت بناؤتم توکافر بو کئے ایمان کاظہار کرنے ك احد اكريم تم من ك معنول كومعات كردي ك تو البترعذاب يمي دس سكے تعفول كواس سبىب سيعے كہ وہ

💠 ارتداد کے مظاہر میں سے بیریمی ہے کہ ان چیزول کوحلال کیا جائے جنہیں الند تعالیٰ نے ترام قرار دیا ہے ، اوران چیزو<sup>ل</sup> كوحرام مبها جائي جنهي التدتعالى في حلال ياسه التدتعالى فرات ين ا

﴿ وَكَا تَقُوْ لُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْمِنْتُ كُمُ الْكَذِبَ هٰٰذَا حَلُلٌ وَ هٰٰذَا حَـَوامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَمَ اللَّهِ اللَّذِبَ لَا جوشخص ایس اگرے گا تو وہ دین کے لازی احکامات کامنگرا ورائٹدی حاکمیت وٹربویت کامقا بلہ کرنے والاشمار موگا. اور

اوراین زبانو*ں کے معبوط بنا <u>لینہ سے</u> یہ مت کہوکہ ب* ملال سے اور سرحرام سے کر اللہ میر بہتان یا نصور بے شک جوالتهريبان بالدهت بين ال كالجلانه موكا يحدوا سا فائره المعالين اور ان ك واسط درد ناك مذاب هـ

م تدو کافر ہوجائے گا۔ 💠 ارتداد کے مظاہر میں ہے۔ اسلام کے کیے حصے برائمان لا نااور کیے کاارکار و کفرکرنا بھی شامل ہے۔ مثلاً یہ کہ کوئی مسلمان میہ ایمان رکھے کہ اسلام عبادت پرشکل دین ہے ،اوراس سے انکارکرسے کہ اسلام نظام وقانون والا دین سیے ، یا بر مان سے کہ

اسلام روحانی اخلاقی وتربیتی نظام توپیش کرتاسید <sup>کی</sup>ین اسلام سیمے دوسر*سے نظام کا انکارکرسے ش*لاً سیاسی اقتصادی یامعا شرقی و اجتماعی نظام کا ،التّدتعالی فرماستے ہیں :

((اَفَتُوْمِنُونَ بِبَغِضِ (لَكِيْنِ وَتَكَفَّرُونَ بِبَغِضِ الْكِيْنِ وَتَكَفَّرُونَ بِبَغِضِ الْكِيْنِ وَتَكَفَّرُونَ بِبَغِضِ الْكِيْنِ وَتَكَفَّرُ الْكِيْنِ وَلَكُومَ الْقِيمَةِ يُرَدُّونَ فِي الْحَيُومَ الْقِيمَةِ يُرَدُّونَ فِي الْحَيُومَ الْقِيمَةِ يُرَدُّونَ إِلَّ لَيْكَانِ الْعَلَى الْمِنْ الْقِيمَةِ يُرَدُّونَ إِلَيْ الْعَلَى الْمِنْ الْعَلَى الْمِنْ الْمَالِ الْعَلَى الْمِنْ الْمَالِ الْعَلَى الْمِنْ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

توکیا بعض کماب کو ملئے ہوا وربعن کو نہیں ملئے ہوجو تم میں سے یہ کام کر ہلہ ہے اس کی کوئی سزانہیں سوائے دنیاوی زندگی میں رسوائی کے ، اور قیامت سے دن سخت سے خت مذاب میں ہنچائے جائیں گے ۔

ارتداد کے منظام رئیں سے صرف قرآن کریم پرایمان لانا اور سنت نبویہ کا انکارٹھی ہے، جیسے کہ وہ قادیانی فرقہ مس کی گات انگریز نے مبدوستان میں کی تھی جس کامقصد شراعیت اسلامیہ کی بینے کئی اور رسول اکرم صلی النّدعلیہ وہم کی نبوت میں شک پیدا کرنا تھا۔

سوقسم ہے آپ کے رب ک دہ اس وقت کے مثون زبول کے جب کک کر آپ ہی کومنصف نزجانیں اس جھ کڑے ہے ہیں جوان میں اسطے ، بھراپسے جی میں آپ کے فیصلہ سے نگی نہ یا میں اور ٹوشی سے قبول کریں۔ ﴿ فَلَا وَ رَبِّكَ كَا يُؤْمِنُونَ كَمِثِنَّ يُعَكِّمُونَ فِيمًا تُنْجَرَبُنِيْهُمْ ثُمُّ لَا يَجِلُ وَالْحِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا يِّمَنَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ﴿ ).

النساءرة

یه بات بانکل نقینی طورست علوم سیے که رسولِ اکرم صلی الله علیه ولم کی اطاعت الله تعالیٰ کی بی اطاعت سیے، الله تعالی ارشا د فرماتے میں :

(( مَنَ تَيُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَ كَانَ اللهُ) انساد ۸۰۰ بسر نے رسول کا تکم انا اس نے انٹدکا تکم انا ۔ ام ترمذی ، ابودا فودوا بن ما جرمضرت مقام بن معد مکرب شی النّدئز۔ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا رسول اکرم سالتہ علیہ دہلم فرماتے ہیں :

سن اوقرب ہے کہ ایک خص کومیری مدیث پہنچے گرجو اپنے تخت پر طیک لگائے بیٹھا ہوا ہوگا اور بی کے گاکہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب فیصل ہے ، الہٰ اجو جیزہم اس میں حلال پائی گے اس ملال قرار دیں گے ، اور جو جیزہم اس میں ترام پائیں گے ا

ہے جرام قرار دیں گے ، اور حقیقت یہ ہے ک<sup>ی</sup> ب دینہ كوالله كيرسول معلى الله عليه وسلم فيصحرام قرارديا ب وہ وسی بی ام ب جیسے کداللہ تعالی نے سرام کی بور

سسسن لومجھے محالب التّعددی گئی ہے اور اس مبیی اس كرساته اورمحي العني سنت واحاد ميث) -

رسول اكرم صلى الله عليه ولم كى اط عنت سے واحب بونے سے اسله ميں الله تعالى كا ايكے عمومى حكم ہے . فرمايا : اوررسول جو كويميس وي وياكري وهي الياكرو اور حبس مصوره بهیس روک دین رک جایا کرو الندسے ڈرو

بے شک الله منزادیف میں بط اسخت ہے ۔

💠 ارتداد کے مظاہر میں سے پر بھی ہے کہ رسول اکرم صلی التّد علیہ وم سے افعال میں سے سی فعل کا مُراق اڑا یاجائے یا اس بريميري جائے. جيسے كدوه لوگ جو سول اكرم صلى التي عاليه ولم سے زياوه شاديال كرنے براعتراص كرتے بيل كرا پ سالى التيعليه وسلم نے بیک وقت نو از واج مطہرت سے شادی کر کھی تھی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں :

اسے ایمان والوائی آوازول کو پنیمبرکی آوازسے لبندنہ كياكرو ، اوديزان \_سے ايسے كھىل كرلولا كر د جيسے آليں يس كهل كربولا كريت مو ، كركهيس تمها يسداعمال برباد ىد بهوجايى اورتمهين خبريك ندمور

حدمت الا، وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كاحرمه الله).

اور ابو داؤدی روایت ہیں ہے:

لاألا إنحب أوتيت الكتب وحثله

﴿ وَمَا الْتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُونُهُ وَ مَا نَظِكُمُ عَثْنُهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهُ وإنَّ اللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ).

((يَا يُنْهُمَا الَّذِينَ الْمُنُوا لَا تَرْفَعُوْ ٱصْوَاتَكُمْ فَوْقَ)صَوْتِ النَّبِيِّ وَكَا تَجْهَرُوْا لَا يِالْقُولِ كَجَهْدِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطُ أَعْمَا لُكُمْ وَ أَنْ تَتُمُ لِا تَشْعُرُونَ )). الجِرات -٢

آپ بتا شیے کہ جب رسول التدملی اللہ علیہ وہم سے سامنے آواز کالمبند کرنا ہی ردست کااحتمال رکھیا ہے تو بھران بالو کاکیا ہوگا ہواس ہے بھی زیادہ بڑی ہیں ؟

💠 ارتداد سے مظاہر میں سے تعبن لوگول کا یہ دعوٰی تھی ہے کہ قرآن کریم کا ایک باطن ہے جوظ سرسے بالکل برخلاف ہے اور ایک ظاہر سبے جو باطن سے برنطلاف ہے، اور اس باطن کاعلم صرف بعض مخصوص لوگول کوان کے دعوے کے مطابق الہا سے ہو باہیے، اس دعوٰی کامطلب یہ ہے کہ شریعیت اسلامیہ کی تصوص کوعطل کرسے شریعیت کو ہی معطل کردیا جا ئے،اس دعوٰی سے بعد بعد کھیرکوئی اسی اس باقی نہ رہے گی جس کی طرف رہوع کیا جا ہے۔ اور نہ عربی بغنت سے کوئی ایسے قامدے جن ے اس موضوع بیشفی کن وسیرماسل بحث کے لیے ہماری تحاب تعدد الن وجات والحکة من تعدد أن واج اللّبي صلى اللّه عليه وقل "كا هالعه كيجيه وبالآب كواس كثرت مساث دلول كي مكمت بطره كركا في تسلى بوگ و اور اس موضوع بركافي سامال يكياسك كار

كوتكم بنا ياجائے . قرآن كريم توصاف متھرى واضع عربي زبان ميں نازل ہوا ہے الله تعالیٰ فرماتے ميں : «لاتاً اَنْذَ لَنْهُ قُوْءً نَّا عَدَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» ہمنے آبادا ہے اس كوڤران عربي زبان كا تاكم مجدلو۔ معنون

(اوَكَذَٰ لِكَ آنَٰذَ لَـنْهُ مُكُمَّا عَدَبِبَّا)) الرعد على الرعاد الله المرائ طرح بم في آمادا يلام محم عربي زبان من المرائ المول الا للهذا قرآن كريم كى سى بى آيت كى مروه تفسير على بنياد كوئى اثر وروايت يالغست عربيه وعربي زبان كا قاعده واصول الا اقوال عرب نه بول تو وه تغيير تعقا باطل بوگا اور استى تفسير كرف والا دائره ايمان اور اسلام سے نوارج شمار بوگا ، حقيقت يه سبت كمراه كن ديوست كرف والے كفرو كمرائي والحاد كے اعتبار سے سب براست كى روا ورزائغ بىل ميس ميران ميم سے الوگول كا تذكره كيا سبت جو فقنه انگيزى و كمراه كرسن سے بران كريم سے متشابهات قرآن كريم سے متشابهات

سے درسیے بھستے ہیں اللہ نقالی فراتے ہیں :

الهُ وَالَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبُ مِنْهُ الْيَتْ فَالْمُ الْمُونَ الْمُ الْكِتْبُ مِنْهُ الْمِثْ فَي الْمُولِيَّ الْمُ الْكِتْبُ وَالْحَرُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الل

ألِ عران ، دم

آیت میں مذکور استفاء الفتنه " ( فتنه کی نماطر) سے مراد ہے۔ کر سلمانوں کوان کے دین میں شک ولبیس میں مبت لا کرے اور شبہات پیداکر کے فتنہ میں ڈال دیا جائے.

ا در" ابتغاء تأوملية سيد مراديه سي كم تماب الله ين تأويل وتحريف كرنا، ميني اسي غلط ما ويل جومن ماني واني مرضى

اولا يرتفسيشيخ حسنين مخلوف كي معفوة البيان " (١-٩١) مستقول س

کے مطالِق ہوا درا بنی نوا 'مثل کے مطابق تحرافیہ کی جا ئے اور سیمجھاجا کے کہ یہی اس کی مراوسہے ۔الِ بدعات و ملاحدہ مردور میں ایسا

💠 ارتداد كے نمونوں میں سے اللہ كی فیجے معرفت كار ماكس كرنا بھی ہے مثلاً یہ اعتقادر كھنا كه (العیاذ باللہ) اللہ تعالیٰ اپنی لعض مخلوق ہیں حلول کر جاتے ہیں ، یا التہ تعالیٰ کو کسی ای صفت سے ساتھ متصف کرنا جو اس کی عظمت وجلال سے منافی موہ لہذا جو شخص پر کہا ہے کہ اللہ تعالی تعبض اشخانس میں صلول فرماتے ہیں. یا وہ کا مُنات میں صلول کیے ہوئے ہیں یا وہ كسى جہت ين محصور بين تواليا تخص كافراور دين اسلام سے فارج موجائے گا، اس ليے كرائفدتر ك وتعالى فراتے ميں : الا كَتُذَرِكُهُ الْأَيْصَالُ وَهُو يُبْدِكُ الْأَبْصَالُ وَهُو السَّرِي السَّيْنِ السَّيْنِ السَّيْنِ وَهَ تَكْسُول كُوياتُكُمْ اللهِ الْأَنْصَالُ عِيابُكُمْ اللهِ الْمُعَالُ وَهُوَ اللهِ الْمُعَالُ وَهُوَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعَالُ وَهُوَ اللهِ اللهُ الْمُعَالُ وَهُوَ اللهِ اللهُ الل

اللَّطِيفُ الْعَبِيدُ )) • الانعام - ١٠١ الانعام - ١٠١ الرنبايت الميف اوز مردار -

کونی چیزاس کے شل نہیں اور وہی دہربات کا) سننے والا ہے (برجز کا)دیکھنے والا ہے .

ا وران لوگول نے السرکا جزءالند کے بندوں میں سے تھما لیا ہے شک انسان کھلا ہوا ن شکر ہے۔

بے شک کافر ہوئے جنبول نے کہاکہ اللہ تووی سے ہے

یے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہاالٹریمن میں کا

اور (یہ لوگ) کہتے ہیں کہ خدائے رحمن نے ادلاد اختیار كروكى ہے ،تم نے ياحركت اليي سخت كى ہے كركھ العبد نہیں ہواس کے باعث اسمان توٹ پڑیں اور زمین بھٹ

اور فرمایا : ((كَيْسَ كَيْمَتُولِهِ شَكَىٰءٌ ، وَهُوَ السَّيْنِيرُ الْبَصِيدُ )، الشورى - اا

اورفرايا : ال وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِة جُزْءًا وإِنَّ الْإِنْسَان لَكُفُورٌ مَينِينٌ ﴿ )) . الرخرف - ١٥ اور فرايا ؛

اللَّقَدُ كُفَّ الَّذِينِيَّ قَالُوْآ لِ كَاللَّهُ هُوَ الْمَسِيعُ ائنُ مُـزِّيهُمْ ﴿)) . 16-02/41 اور حبتنص بیرکہا ہے کہ بین غداوک میں سے ابیب خداالتٰہ تعالیٰ ہی ہے تووہ بھی گمراہ کن گمراہ اور کا فرسیے۔ «لَقَدْ كُفَرَ الَّذِينَ قَالَوْ إِنَّ اللَّهُ شَالِتُ

ثُلَاثَةٍ». البائدة بسء ا در حقیمف النوبل شانه کی طرف ارا کے کی نسبت کرتا ہے وہ بھی گمراہ و کا فرسیے ،اس بیلے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ

> ارشاد قرمات مين: ﴿ وَقَالُوا النَّخَذَ الرَّحْمُنُ وَلَدًّا أَلَاكُ لِحِمُّنَّهُ شَنِعًا إِدًّا \* تَكَادُ السَّلْمِاتُ يَنَفَطُّرُكَ مِنْهُ وَ

تَنْنَئَقُ الْإِرْضُ وَتَخِزُالْجِبَالُ هَدًّا أَ أَنْ دَعَوْا

لِلرَّ عَمْنِ وَلَدًّا " وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَنْ يَنْغِذَ وَلَكُوا )) -

975 AA-EP

رطن کے لائق پر رکسی طرح ) نہیں کہ وہ بٹیاانتیار کرے۔ : ورخیخص ابتدتعالیٰ کوکسی سی صفت ہے۔ مستصف کرتا ہے جواک کی شان کے لائق نہ ہوتو وہ بھی گمہ راہ

و كافريد ارشاد فرايا .

فقير يهاورهم مالدار جي ـ

جاتے اور پیا م کانے کر گرروی اس بات سے کہ یاوگ

تدائے رحمٰن کی طرف بیٹے کی نسبت کرتے ہیں ، اور خوالے

( لَقَ لَ سَبِعَ إِنَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوْ إِنَّ اللَّهُ فَقِينِرٌ وَ نَعُنُ أَغْنِينًا وُمِن) المائده - ١٨٠ نيزارشا د فرمايا:

(( وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُو لَيَّ غُلَّتُ أَيْدِيْرِمُ وَلُعِنُوا بِمَّا قَالُوْا مِ بَلِّ يَهَاهُ مُنِسُوطُ شِنَّ )).

ا در مهود در کتے بیں اللہ کا باتھ نبد ہوگیا، انہی کے باتھ نب ہوجائیں ، ورادنت سے ان کواس کھنے پر عکد اس کے تو دونول المركملي بوت ين

اس کے علاوہ ارتداد کے اور دوسرے وہ مظاہر وعلامات جو ان سے حامل ومرتکب افراد کو اسلام سے نکال دتی ہیں ا ورکفروگماہی ، زندقہ والحادہے دائر۔۔۔ ہیں داہل کردیتی ہیں۔

نودنبي كريم على التدعليه وكم نے يعي اس زمانے سے ڈوليا ہے جسس زمانے مل ارتداد مبست عام بوگا، اور صبح وث م اس فتنه کا عله و دور دوره بوگا ، اورانسي صويت حال مين مؤمنول کواس بات پرابهاراسه که وه اعمال صالحه کی طرف سبقت لے جائیں ، اورا بمان سے محفوظ قلعہ میں بنا الیں تاکہ کفری تارکی میں گرفتا را درا تدادمیں ڈالنے والی کسی چیزے متامز نہوں نبى كريم عليه الصلاة والسلام فرات ين :

لابدروا إلى الأعمال الصالحة فبإنه ستكون فأن كقطع الليال المظلم ، كميسي السيجسل مسؤمنياً وليصبح كا فسوًّا، و يصبح صؤمت وتيسى كافسرارببيع دينه بعرض من الدنيا قبليل ». طبرانی دابن ماجه

اورارشادِ باری ہے: ((رَتَنَا لَا ثُيزِءُ قُلُوْبَنَا مَعْدَ إِذْ هَدَ نِيتَنَاوَ هَبْ

نیک اعمال کی طرف سبقت مے جا داور حلیدی مرواس يے كر منقريب بہت سے فتنے مياه است كم كراول ك طرح سے آئيں گے ،جن ٹين ايک خص شام كومومن موگا ا در صبح كوكافر بوجائے كا. وراكتنے صصبح كومؤمن بوكا وس اورشام كوكافر بوجائے كالينے دين كودنيا كے تعورت سے سامان کے وص بھے دے گا۔

اے رب نہ بھے رہے ہما رہ دلول کو حب آپ ہرایت

اور عنایت کیجیے ہم کواپنے پاس سے رحمت آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں نَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَخِيَةً النِّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» ٱل*الْمَرَانَ - ^* 

۲ - الحادسة دُرانا

العادسے مراد ہے اللہ کی ذات کا انسکار کرنا ، اور ال تربیبیول کا انسکار کرنا جنہیں اللہ کے رسول مسلی اللہ علیم و بیس ، اور الن اچھے کامول وفضائل اور بہترین باتول کا انسکار کرنا جن کی نسبت آسمانی وٹ کی طرف ہے ، الحادثمی ارتداد کی ایک قسم ہے بلکہ یہ تو اس سے بمبی برتر وہری جیز ہے جبیبا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔

بڑے افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ الحاد ایک الیا استقل نظام بن گیاہے جسے بڑی بڑی عکومتول نے اپنایا ہوا ہے ، اوروہ اس الحاد کو طاقت وقوت سے بل بوتے پر زبردتی وجبر سے ساتھ ان حکومتوں پر تھھوپ دیتے ہیں جو ان سے زیر سایہ ہیں ۔

ان حکومتول کے پیچھو و کارندسے ہر ملک وحکومت میں موجود ہیں بو نہایت ڈوٹانی سے کھلم کھلاالحاد کی دعوت دسیتے ہیں .اور ناہب دادیان اور بہیول کا بلاکسی جبجک ڈسرم و حیار کے انکارکر دسیتے ہیں .

ملکہ ہم تو یہ دیجھتے ہیں کہ بیرلی حکومتیں جنہوں سنے مارکس ولین کے عقائد وافکارا پنائے ہموئے ہیں، پیصوصی طورسے اپنی طی از دعوت کانشانز ومحوراسلامی حکومتول اورمسلمان ملکول کو ہی بناتے ہیں ، اس لیے کہ بیر جانتے ہیں کہ اسلام سے بنیادی اصولول میں تمدنی ، نقافتی ،سیاسی او علمی لوا کی سے تئی قوت مدافعت ہے ،اور سیاحکامات کس قدر عام ،محیط اور ہم زمانہ وم حجگہ کے ساتھ پیطنے کی بوری بوری صلاحیت رکھتے ہیں ۔

ان ممالک سے الحاد کی طرف دعوت دینے کاجوطرلقیہ ہے اگرہم اس کا تبیح کریں توہمیں معلوم ہوگا کہ یہ اپنے محالهٔ نظر المحدار نظر پایت واصولول کو بھیلانے میں میں قدر مختلف طریقول اور طرح طرح کے اسالیب سے کام لیتے ہیں تماکہ کماری و کفرکو عام کیا جاسکے۔

کو بنانچکہ تو پرلوگ مارکسیت کواسلام کالبادہ اڑھا دیتے ہیں ،اور پر کہتے ہیں کرنمی کرمیم ملی اللہ علیہ وہم پہلی وہ ،تی سے جنانچکہ تھے ہیں کہ نبی کرمیم ملی اللہ علیہ وہ ،تی سے جنہ ولی سازہ ملیار وغریب میں برابری قائم کی ، اور پہلے وہ خص سے جنہ ول نے شہنشا ہیت کا نما ترکیا لہذا آپ دصلی اللہ علیہ ولی مارکسیت سے رسول اور شیوعیت سے نبی ہیں ۔

کے کسی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کمیونزم سے بنیادی اصول اسلام سے بنیادی اصولوں سے منافی وخلا دنیہ ہیں ،اوران کااسلام کی معاشرتی واجتماعی مدالت سے کوئی تعارض نہیں <sup>کی</sup>ے۔

له باسرسة آنے والے ال اقتصادی نظامول سے اسلام بالک متعنی ہے . الاحظ فراسیت ہماری تحاب التکا فل الاجماعی ( بعثیماشید آندہ مغیر پڑھیں )

ا کسبی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کمیونسٹ نیفام کا اقتصادی ننظاً ا بنالیں اور اپنے دین پرِمسلمان بھی برقرار رہیں تواس سے بچاچیز مانع ہے ؟

کوسیاست سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے یا جمیں اقتصادی نظاموں اور علمی نظریات کودین میں داخل نہیں کرنا چاہیے ۔

کوسیاست سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے یا جمیں اقتصادی نظاموں اور علمی نظریات کودین میں داخل نہیں کرنا چاہیے ۔

وربسااو قات کھلم کھل چیلنج ویا جا با ہے ۔ اور کج رؤل اور آزادی پندوں کی نفوس میں شکوک وشبہات و کفر کی جڑی ہوئے ہوئے اور اور آزادی پندوں کی نفوس میں شکوک وشبہات و کفر کی جڑی ہوئے ہوئی اور تا ہوئے اور اور اور اور آزادی پندوں کی نفوس میں شکوک وشبہات و کفر کی جڑی ہوئے تھیں اور ہوئے ایک اور سیمارا ور استعمارا ور استعمارا

یا یہ کے کہ کائنات میں کوئی معبود ہوں ہے .اور زندگی مادے کا نام ہے ،اور دین قومول سے لیے افیم ہے اور

(العياذ بالله) انبياه يحور وحصوست<u>ه بي</u>ل-

ا پینالحا د کورائج کرنے اور دوسرول کوگراہ کرنے سے لیے ان سے جوطریقے ہیں ان ہیں سے کمی نظریات سے فائدہ اٹھا نا، اور سن کوگراہ کیا جا ہے اسے یہ ان توگول کاڈرون اٹھا نا، اور سن کوگراہ کیا جا ہے اسے یہ اور کرانا بھی ہے کہ سرسہ نابت سندہ شندہ حقائق ہیں جیسے کہ ان توگول کاڈرون کے نظریہ کا دائر کی کرنا جس میں انسان کی اسی حقیقت بہلائی گئی ہے۔ اور سمجھلیا گیا ہے کہ زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور ترقی کرنے کرنے اس کہندم رنبہ کا بہتے کہا ہم و تحقیق نے کرنے کرنے اس کہندہ مرنبہ کا جا کہ اور اس کو برکیارو مہل باتول کی ٹوکری ہیں ڈال دیا ہے گئی ہے۔ اور اس کو برکیارو مہل باتول کی ٹوکری ہیں ڈال دیا ہے گئی

یا جیسے کہ ان کا فرائز کے نظریہ کو مام قرائج کرنا خبس کامحوراس بات بریب کہ سرجیز کاتعلق جنس اور شہوت سے ہے جوانسان کے کردار کی ہر جیزگی تفسیر نبی فوائن کے راستے سے کر تاہے۔اس عقیدہ کی ترویج کا گھناؤ ما مقصد علیم خالق ذا کا انکار کرنا ہے۔

مختلف اسالیب سے اختیارکرنے میں بیفن اس بات کوظا ہرکرتا ہے کہ طحدانہ مارکسیت ہر صالت کواس سے مناسب لباس پہنائی ہے۔ اور ہرجاءت کواس سے مناسب حال شفی کوئی ہے ، اور انسانوں سے ہرطبقہ میں ایسکے مناسب حال مناسب حال مناسب حال ہے مرکاری سے کام لیتی سے ۔ اور بھر جب شخص بس کو دھوکا دیا جارہا ہے اس سے دروازے میں داخل ہوجا آہے اور مناری سے جال ہیں جنیں جاتا ہے تو بھر مارکسیت سے دائی اس سے ماوی مذابب اور طحدان عقائد کو مزین وآراستہ کرسے منادی مذابب اور طحدان عقائد کو مزین وآراستہ کرسے

که لاحظ فرایتے ہماری تماب شہات وردود جس میں ہم نے نہایت مرال طریقے سے ڈارن کے نظریہ کی تردید کی ہے ،اور کلمی وقعی اضار سے اس کوباطل ثابت مجاہے۔

<sup>(</sup> بقیہ حاشیہ صفی گذشتہ ہے آگئے ) فی الاس لام اورسیڈ طلب کی کتاب ' العدالة الاجتماعیۃ '' جہال آپ کوکس باب پیشفی کا بورا سامان ہے گاکہ معاشر وسے نقر د ن قد کے ختم کرنے ہے اسلام نے کیا درمائل ایجا دواختیا رسکیے ہیں ر

پیش کرتے ہیں ، تاکدال کو گمراہ کرنے سے اپنے خبیث مقصد کو حاصل کرسکیں ۔ اور تھیر وہض نے توکسی دین کو مانیا ہے ، اور زخدا کا اعتماد رکھتا ہے ، اور نزز کی میں کسی کا رہا ہے اور اچھائی کا طلب گار ہو تا ہے ، بلکہ وہ اس گمراہ کا فرجا عست میں شال ہوجاتا ہے جس سے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

(( أُولَيِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ اَعْلَى

اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ اَعْلَى اللهُ طَلَّا اللهُ عَمَا لَهُمُ اللهُ عَمَا لَهُمْ اللهُ وَكُرِهُوْ اللهِ وَكُرِهُوْ اللهِ فَاخْبَطَ اعْمَالُهُمْ ))

الله وَكُرِهُوْ اللهِ فَاخْبُطُ اعْمَالُهُمْ ))

الله وَكُرِهُوْ اللهِ فَاخْبُطُ اعْمَالُهُمْ ))

یمی وگ توجی جن پرالند نے لعنت کی ہے سوانہ میں بہرا کردیا اور ان کی آنکھول کو اندھاکر دیا ہے .. یہ اسب،آل سبب سے بوگاکہ یہ اس راہ پر بیلے جوطر لیڈ اللہ کی انورشی کاکھیا ، اور اس کی صفا سے بہزار دیہے ، سوالنہ نے ال کے

اعمال اکارت کردیے۔

الحاداگرم روت والداد سے مفہوم ہی میں وائل ہے لیکن یہ معاشر سے اوراس سے افراد سے بقی میں ارتداد کی دوسری اقسام مشل میہودیت یا عیسائیت کا اختیار کرنا ، یا ہر بمن بننے سے بھی زیادہ برا ورخطرناک ترین ہے ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الحاد طمد سے مولیت کا احساس ختم کردیا ہے ، اور اس کے دل سے ایمیان بالغیب اور شاندار اضلاقی کا رنامول کی روح ختم کردیا ہے ، اور اس کواس بات پر آمادہ کر دیتا ہے کہ وہ اس بے مقصد زندگی میں چوانوں کی طرح زندگی ہے سرکرے ، تودین اس کی رہائی کرسے ، اور نداس کو جمنجھوڑ نے والاضمیر ہو ، اور ندالتہ کے واخذہ اور پچڑکا ڈرمو ، نداخرت سے ٹواب کی امیس مرمو ، اور نداسے اس دن سے عذاب و گرفت کا ڈرمو جس دن تمام لوگ آئم الحاکمین سے دربار میں کھوے ہوں گے۔ امیس مذاتی افرا یہ یہ دن اس فائی وفا ہر کمینی جماعت کا در بچ ذیل آیت میں مذاتی افرایا ہے :

( وَ قَالُوْا مَا هِمَ إِلَا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَتَغَيّا وَمَا يُهْلِكُنَا اللَّا الدَّهَرُ وَمَا نَمُوْتُ وَتَغَيّا وَمَا يُهْلِكُنَا اللَّا الدَّهَرُ وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِهِ وَانْ هُمُ اللَّا يُطُنُّونَ )).

ا دریالوگ کھتے ہیں کہ بحز ہماری اس دنیوی حیات کے
اور کوئی حیات نہیں ہم دیس ایک ہی بار) مرتے اور
دلس ایک ہی بار) زندگی پاتے اور یم کوصوف زمانہ ہوال
کرتا ہے۔ دراک مالیکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلی ہیں ،
یمین الکل سے بائک دیے ہیں۔

الجاثير- ١٣

اور قرآن کریم نے ان سے اس مذموم اندھے پن اور سیت قیم کی حیانیت اور گھناؤنی آزادی واباحیت بیندی کو کھول کربیان فرمایا ہے ارشادہے :

> (( وَ لَقَدُ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِنْدًا مِّنَ الْجِنِّ وَ الْإِ لَئِسِ \* لَهُمْ قُنُونَ \$ يَفْقَهُونَ بِهَا . وَلَهُمْ آعُدُنُ \$ يُبْصِرُونَ بِهَا .

اورمم نے پیا کیے دوزخ کے واسطے بہت ہے۔ اور آدی ، ان کے دل میں کدان سے محصے نہیں ، اور ان کی انکمیس ہیں کدان سے دیکھتے نہیں ، اور کان میں کہ

وَ لَهُمْ أَذَانُ لَّا يُسْمَعُونَ مِهَا أُولَيِكَ كَالْاَ نَعَامِر مَلْ هُمَ أَصَلُ «أُولَيِكَ هُمُ أَلْغُفِلُونَ» الاعراد. 101 نيزارشاد فرمايا:

((وَ الَّذِينَ كَفَرُوا كِتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُوْ نَ كَمَا تُأْكُلُ لْأَنْعُامُ وَ النَّازُمَثُوَّى لَهُمْ : )) .

اور قرمایا :

لا ذَرْهُمْ يَاكُنُواْ وَيَتَّمَّتَّعُواْ وَيُلْمِهِمُ الْأَصَلّ

فَسُوفُ يَعْلَمُونَ » الجرء

دین اسلام نے مرزدوں اور طحدین سے سلسلہ میں نہایت بخت فیصلکن موقف انعتیا رکیا ہے ، اس لیے کہ امسل سنے ان سے مفریراصار اور واضح وصاحت صاحت دین بت سے اعراض کرنے کی سزا تلوارستے گردِن اڈا نامقرری سیے جنانچہ اما کمخاری واحدرهما الندرسول اكرم على التدعلية ولم سي روايت كست مي كرآب في الشادفروايا :

ررص بىل دىنه فاقتلوم).

اورام م بخارى ولم رحم الله نبى كريم عليه الصلاة والسلام عد روايت كرت مي :

(الايحل دم اصرئ سلم إلا بإحدى

ثلاث ، الثيب النافي ، والنفس بالنفس والتارك لدينه ألف ارق للجاعد).

کی )جاعت سے علیجدہ موجائے ۔

كين مرتيد يالمى كواس وقت كقبل نهيس كياجائي كاحب ككراستين يوم كالهلت نه وسددى جائي التين ونول کے دوران الم علم وارباب فہم اس سے مرتد مونے کے اسباب بربحث مباحثہ کریں گے ،اوراس کے ذہن ہی جھ شبہات وخیالات ہیں انہیں دورکریں سے ،اور دین متین اسلام سے زرین اصولوں ،اور حقانیت کو اس سے سامنے کھول کھول كربيان كريں گے، بچراگراس كے بديمي وہ كفروالحاد برمصرر بيدا دريق كهل كرسامنے آنے سے باوجود يمي اس كى طرف بوع نركىسے تو الوارسے اس كى كردن الرادى جائے گى تاكہ دوسرے لوگوں سے ليے عبرت كا ذرابع بن جائے۔

ا در اگرمزید وطحدین طاقت وقوت پیاکرلیں اورانی کوئی تنظیم یا جاعت قائم کرلیں تومسلمانول کے حکام اور ذرا وال پر بی فرض ہے کہ وہ ان سے اس وقت تک جنگ کریں جب تک کہ وہ دینِ برحق اُسلام کی طروف دوبارہ لوسے کر نرآجا میں '

ان مەسىنتەنىس، دەلىسەيى مىسەجوپلىت بلكران ہے تعبی زیادہ ہے راہ ، وہی لوگ غانل ہیں۔

ا در حو کا فرمیں وہ عیش کررہے ہیں اور کھا ( فی ) رہے ہیں سر طرح ہویائے کھاتے اچتے ہیں، آگ ہی ان کا طعكا بأسيت

هيعوظر دييجية ان كوكه كلالين اور فائده المحالين اوراميين

لگے رہیں سوائندہ علوم کرلیں گئے۔

جوشخص اینا ندسب تبدل کردیے آل کوقتل کروالو۔

تمسى مسلمان كانتول بهإماتين باتول كيءعلادوكسسى معورت یں جائز نہیں ہے ؛ شادی شدہ زناکہے ، اور قتل کے بلا

میں قبل میاجائے گا ، اور وہ منص جواینا دین محبور کر (سلمانوں

ا دران سے اس سے علاوہ کوئی اور چیز قطعا قبول نکریں ، بیسے کہ حضرت ابو بحر صدیق منی اللہ عند نے متر ہدول سے جنگ کی اور اسلام قبول کریے نے علاوہ کی اور باست پر رضام ند نہ ہوئے ، اور بطیعے کہ خلیفہ باسی مہدی نے اس مقنع نا می خص سے بنگ کی تھی جس نے خراسان میں ندائی کا دبوئی کیا تھا اور ا پینے متبعین و پیرو کا رول پر سے نماز ، روزہ ، رکا ہ و جج معاف کرد یا تھا، اور لوگوں سے لیے مال ودولت اور عور میں ملال و جائز کردی تھیں ، یہ واللہ مرکا واقعہ ہے۔

#### ملاحدہ ومرتبرین کے سلسلہ بیں اسلام نے اتنی سخت وشد پیزا بین اسباب کی وجہ سے تقرر کی ہے:

ا - "ناکہ ابھا یہ نے وآمادہ کرنے والی تپنزی یعض کمزو نفوس کواپنی طرف راغب نه کرسکیں ،ا دراس سے ذرایعہ انہسیں رتداد والحادمیآمادہ نه کرسکیں ۔

۴ ـ تاکه کوئی منافق بیسوج کراسلام میں دانیل نه بموکه وه مچھر دوباره اسلام سے خارج بوجائے گا.ا ور اس طرح ارتدا د الحاد کی ہمت افزائی ہوگی اوسلم معاشرے میں فتنہ وازمائش کا دور دورہ بہوجائے گا۔

ہ۔ تاکہ کفرکی عزیت وقوت میں اصافہ نہ ہوکہ بچیروہ اسلامی مملکت سے لیے برط اخطرہ ٹابت ہوا ورجب موقعہ ومہلت ملے توسلمانوں کی بینے کنی کی نعاطران سے خلاف جنگ بریا کردیں۔

الحاد کی حقیقت اور ملحدین جوسازشیں اور جا آب بھاتے ہیں اور جس طرے سے اندر فی طور برمجر مانہ حرکات کرستے ہیں ان کو کھول کر بیان کر سنے اور واضح کرنے سے سے بیں اسے مربی محترم آپ سے سامنے مندر جہ ذیل تاریخی مثالین شیس کرتا ہول، تاکہ آپ کو معلق ہوجائے کہ اگران ملی بن کو موقعہ مل جائے تو وہ سلمانول کے خلاف سے اکچھ کرنا چاہتے ہیں ،اوراگر ان مجرمول سے لیے حالات سازگار مہوجائی تووہ کیا کھے کرنیٹھیں گئے :

کو بیخ کئی کرنے ہے کہ یہ تداہیر وسازشیں اور کہ یونسے وس نے ۱۹ نگین مسلمانوں کو سال ہیں ایک ملین کے حساب سے ختم کر ڈالا، اور کہانوں کی بیخ کئی کرنے کئی کرنے کی یہ تداہیر وسازشیں اب باب جاری ہیں، اور جینی علاقے سے سلم ترکتان میں جینیوں نے وہ وشیانہ منا کم سیے ہیں جنہول نے ماضی سے آبار تول کے منطالم پربردہ ڈال دیا ہے مسلمانوں سے ایک سربراہ کولایا گیا اور ایک ما کا رائے میں اس سے ایک گڑھا کھو داگیا اور سلمانوں کو طاقت وقوت سے بل بوتے پر اس بات پرمجبور کیا گیا کہ وہ اپنے فضلات رگندگی پیشاب پا فانے کولاکر اس مسلمان مربراہ کے اور پاس گڑھے میں ڈالتے رہیں، یہ حرکت مین دان تک مسلسل جاری رہی اور اس منزا کے دوران اس مسلمان رہنماکی روح اس گڑھے میں پرواز کرگئی۔

ے کمیونسٹ ملک لوگوسلاویہ نے بھی اپنے ملک سے سلمانوں سے ساتھ ایساہی برتا وُکیا اور اس ملک میں جب سے کمیونسٹول کا دور دورہ ہولہ ہو۔ اور وحشیانہ سزا وَل اور سے کمیونسٹول کا دور دورہ ہولہ ہے۔ اور وحشیانہ سزا وَل اور

مسلما نول کوختم کرنے کاسلسلہ اب تک جاری ہے جبس کی سب ہے وحشیانہ دخا لمانہ سنراکی مثالول میں سیمسلمان مردول اور عورتول کا قیمه کی ان مشینول میں ڈا نا ہے جو گوشت کو رول کی شکل میں بنادیتی ہیں تاکہ دوسری جانب سے پیسلمان مرد و عوريس كوشت وبرلول وخوان كامركب قيميدين كركليس م

 جوکھ بوگوسال ویہ میں ہورہا ہے وہ سب کھے کمیونسٹ بلاک سے تمام ممالک میں اب تک ہوتا ہے اور مورہا ہے جنائچہ كينوس مول نے عراق سے شہرموسل ميں عبدالكريم قاسم سے دور ميں جوشل وغارت كا بازارگرم كيا آپ سے بارے ميں كتنى مرتب بهم في سن ركها بهر، أى طرح دعوت إسلام دسين والول اورمسلمان جماعت كيساته جوكيه قبل وغارت وغيره كابازار تسمل سے حوادث میں گرم ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے ان سے جو کھے مجرمانہ سرکات اور غدر وخیانت صادر مہوتی ہے اس کے بارسے میں حق تعالی کا درج ذیل فرمان مبارک باکل برحق وہیج ہے:

الكَيْفَ وَإِنْ يَّضْهُرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا كَيْنُولُونَ كَيُولُكُونَ مِنْ الْمُراكِدُوهُمْ بِرَقَابِهِ إِنِي تُوسَ لَا الْوَكِي فِيْكُمْ إِلَّا وَكَا ذِمَّةً )) • التوب ٨ تمهارى قراب كا اور فعبكاء اور فرمانِ مبارک :

اللا يَرْقُبُونَ فِي مُوْصِنِ إِلَّا وَلا فِيهَا مُواُولِيكَ نبي عالاكرية كسى ملماك كع قرابت كااور زعه

هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿ ) . التوب ١٠٠ كا، اوروي بين زيادتي بر-

اک لیے اے مربی محترم حبب آپ نے بہ تھائق جان لیے تواب آپ کافریفید یہ سبے کہ آپ خوب اچی طرح سے اس بات کی کوشش کریں کہ آپ ایسے نبیجے کو ارتداد سے خوتخوار پنجول اور الحاد سے دام سے بھائیں، تاکہ آپ کا بچر راسخ ا پیان ا در مضبوط اسلام والا بینے ، اور شانداِ راستھامت پر قائم ہو ، اوراس کی فطرت سِلیمہ اورصاف ستھریے دل اور معصوبالنس يں يه معانى جاكزين ہوجائيں ،اوراگراليا ہوگيا تو بھروہ التد كے سواكسى كورب بنانے . اور اسلام كے علاوہ كسى ندم ب دین سلیم کرنے اور محصلی الله علیہ وکم کے سواکسی کونبی ورسول ماننے اور قرآنِ عظیم کے سواکسی کوام کا ومنہاج ماننے پر راضی م ہوگا . اور وہ ان لوگول میں سے بن جائے گاجن کو التدنے نعمت ایمان اور اسلام کی عزت وکرامت سے قیامت تک

له الاحظافر بالنيرس شيوعيت اوراسلام "مؤلفه مرحوم عبكس محمود عقا د. اوراسستاذا حمدعبالغغورعطار، إى طرح تعنسير ظلال القران" ک سورۃ توبہ کی آیٹ وارٹ یَنٹ کی اِٹ یَنٹ کھ کی واعکینے کے کہ کا یک فَبُوُا فِینکٹ مُ إِلَّا قَالَا فِینکٹ مُ اِ صلاف شیوعیت اور کمیونسٹوں نے موسازشیں اور مجرمانہ تدابیر وحرکات کی ہیں ان کے بارسے میں ول کو پکشس باش کرنے والی باتیں پڑھنے کو طیس گی سے تدمی بریمی کموظِ فاظرہے کہم نے کچھ تغصیل "تربیت کے سلدیس مؤثر وسائل" کی فصل میں بیان کردی ہے جب سے شیوعیت کی وہ سازشیں جووہ اسلام اورسلمانوں کےخلاف کرتی ہے ان کی وضا صت ہوتی ہے للبرا آپ اس کا سطالعہ کر بیجیے۔

٣- ترام کھيل کو ويسے بچانا

اسلام نے اپنی لمندترین تربعیت وندہ اورحکیمانہ بنیادی اصولول سے ذریعیسلمانوں پر ایسے بہت سے میل کود ا ورسامان میش و مشریت کو حرام قرار دے دیاہے جس کا فرا دے اخلاق اور معاشہ ہے کی اقتصادیات ، دولت اور حکومت تریث و كي خص ، امت كى كرامت، اورخاندانول كے وقاروركه ركها و بررُراارْرو ما بدر

اب ہم مربیانِ کرام سے سامنے ان حرام و ناجائز کھیل کو دکی کچھ اقسام بیان کیے دیتے ہیں اکہ وہ ان کو مجھیں اوران سے بیجنے اور دوررہ سنے میں اپنے آپ کومقترا ونمونہ تابت کرد کھا بین، اللہ ہی سیدھا راستہ د کھانے والاہے اوراسی سے ہم توقیق ومدد کے طلب گارہی :

# ا- نرد سے کھیلنا (یہ ایک میں کھیل ہے جسے اردسیرین بایک شا وایران نے ایجادکیا تھا ؛

حرام کھیلوں میں سے نرد سے کھیلنا تھی ہے ،خواہ یہ شیرط لگا کر کھیلا جائے یالیہ ہی دل بہلا نے اور وقت پاس کرنے ی خاطراس کھیل کے حرام ہونے پر وہ صربیث دلالت کرتی ہے جسے اہم سلم، احمد وابو داؤد جمہم اللہ نے حضرت بریروشی اللہ ۔ عندسے روایت کیاہے اور انہول نے نی کریم صلی الله ملیہ ولم سے کہ آپ نے ارشا دفر مایا :

الاص لعب بالنروشير فكأنما صبغ يدة في جوتنس نروشير سيكيلا اس ني كويا ينا باته خنزير ك

گوشت وخو<u>ن سے رنگ لیا</u>۔

لحمندازيرودمه).

ا در امام احمد، ابوداؤد ، ابن ماجه ومالك حمهم الله حضرت ابوموئى رضى الله عندست روايت كريت مي كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا و فرايا:

بوشنخص نرديد كهيلا أسس فيدالله اوراس كي بمول ی نافرانی ی ورمن لعب بالنرد فق وعصى الله ورسولد)) .

اله اس سلسله میں استاذ قرصا وی نے اپنی تحاب" حرام وصلال میں شوکانی سے بواسط ابن المسیبُ و بن مفعنسُ پینفل کیا ہے کہ ان دونوں حضرات نے نردے کھیلنے کی اس صورت میں اجازت دی ہے جکہ جوابازی نہ ہو، صاحب کتاب کی یانقل غیرمنتبرہے اس بیے کہ شوکانی کے حسبس صیغہ سے ڈرامیہ اس قول کونعل کیا ہے وہ "روی سے جوضعت پر دلالت کرتاہے، ادر جونووضعیف ہو ۔ اس کے ذرامیہ شراعیت کے احسام میں سے حکم کوٹابت بنہیں کیاجا سکتا ، ہم نے نرو<u>سے کھیلئے سے مس</u>رام ہونے کے سلد میں جواما دیث نقل کی ہیں یہ احب دیث ہر اسس شخص سے ملاف نمیسل محکمہ ہیں جواس سے جواز کا قائل ہو۔ حق سے میں اسے کامعیا شخصیات ہوسیں ہومیں عکم شخصیات کوحق سمے ال کمیل کونرام کرنے بی حکمت یہ ہے کہ نردسے کھیلانواہ بالٹسرط وجوائی کیول نہوتہ بھی یہ اس کھیل میں شغول ہونے والوں کے ادفات کا برنا حصد بربادوضائع کردتیا ہے۔ اوروقت کی یہ بربادی وضیا عال کوان سے بہت سے دینی تربتی، ودنیوی فرائفس سے روک دتیا ہے، اور ساتھ ہی یہ شرط لگا کر کھیلنے کا ذراید بھی بندا ہے جو بالکل قمار وجوا ہے مسلمان کواس و دنیا بی اس اس لیے پیاکیا گیا ہے تاکہ وہ پنیام ادرامانت کو پہنچا ئے، اور اپنے فریونہ کوادا کرہے، کیااس کے بعد بھی انسان کے دنیا بیس آنا وقت بچتا ہے کہ وہ اس لامین کھیل میں مست ہوا ور اس ترام وناجائز لذت سے بطف اندوز ہو؟ واقعی کسی نے بالک بچ کہا ہے کہ فرائفس اوقات سے بہت زیادہ ہیں ، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وقت کی مثال تلواد کی طرح ہے اگر تم اس کونے کا ٹوگے تو وہ تم ہیں کا مل ڈالے گی ۔

اور رسول اکرم صلی التہ علیہ وہم نے ہرسلمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنی اس دنیا وی زندگی کوغنیمت جلنے اور اس سے خوب فائدہ اعظائے اور خیروا جھائیول میں لگائے جا ہے یہ نفع وخیراس کے اپنے لیے مجو یااس کے اہل وعیال کے لیے یامعاشرہ وقوم سے لیے۔

سیسی به سر است سر است می که می التران می التری التری التری التری التری التری کرتے ہیں کہ بی کریم میں التر علامہ مال مرحمہ التر صبیح سندسے مطرت عبدالتدین عباس ضی التری ہا ہے روایت کرتے ہیں کہ بی کریم میں التر

عليه وللم نيرارشاد فرمايا:

پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے قبل غلیمت مجمود اپنی زندگی کو غلیمت مجمود اپنی زندگی کو غلیمت مجمود سے جمعوم سے خیاری سے قبل ، اور اپنی صحمت کوجماری سے قبل ، اور اپنی فراغت کومشغولیت سے پہلے ، اور اپنی توانگری ومالداری کو براھا ہے ہے ۔ اور اپنی توانگری ومالداری کو فقروفاقہ سے پہلے غلیمت مجمود۔

((اغتنم خمسًا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصعتك قبل سقك، و فراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك».

۲ - گان بجاندا وروستی کاسنا

ناجائز دحرام کھیل کو دمیں ایسے گانے کا سننابھی داخل ہے جس میں مؤسقی ہوجاہیے یہ گانا مباح قسم کاہی کیول نہوا اس سیے کہ اس موبیقی کی حرمت سے سلسلہ میں آئدہ دلائل بیش کیے جارہے ہیں ،اسی طرح وہ فحش گانا بھی ہو شہوت اور شبی جذابت کو ابحار نے والا ہو ، اور وہ گانا بھی سس میں کسی مخصوص عورت سے اوصاف بیان کیے گیے ہول اور اس کانقشہ کمینچے گیا ہو ،اور اسی طرح وہ گانے معمی ہو کا فرانہ رسوم اور گہراہ کن باتول اور عقائد وغیرہ کی طرف وعوت و ہے وال

اس کے ترام ہوسنے کی دیل وہ رقرایت ہے جے ابن عساکراپنی تاریخ میں اور ابن مسھری اپنے امالی میں حضرت انس بن مالک رضی النّدعنہ سینقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جوخص کسی فاحشہ کے گانے کو سننے سے سیے ہیں گھے گا قیامت کے روز اللہ تعالی اس کے کانول میں سیسہ گیھلا کر ڈالیں گے۔

اورامام ترمندی حضرت علی کرم النّدوجه سے نقل فرماتے ہیں که رسول اکرم علی النّدعلیہ وقم نے ارشاد فرمایا: حبب میری امنت پندرہ کام کرسے گی۔ تو اس برآزمائش وابتلاء کا دور دورہ شروع ہوجلے گا:

الإفاكان المغنم دولاً ، والآما نة مغنماً ، والزكاة مغرباً ، وألحاع الرجل زوجة وعق أمه ، وبرصديقه وجفا أباء ، وعق أمه ، وبرصديقه وجفا أباء ، وارتفعت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم ، وكان زعيم القوم أرذ لهم ، وأكرم الرجل مخافة شموة ، وشمر بت الخمر ، ولبس الحري واتخذت القينات والمعازف، ولعن ذاك ريحا حموا ، أوخسفا أوسعناً ، فلا تقبواعند ذلك ريحا حموا ، أوخسفا أوسعناً ) ، ذلك ريحا حموا ، أوخسفا أوسعناً ) ،

جب مالی غیمت دولت جع کرنے کا ذریع اور امانت مالی غیمت اور زکاۃ اور کاۃ اور انسان ہوی کی اطاعت کرنے گا اور مال کی نافرہائی ، اور دوست کے ساخت سالوک اور والد کے ساخت میں اور دوست کے ساخت سالوک اور والد کے ساخت میں ، اور سیدول میں آواز کی اجدم و نے گیں اور جیلے کا سردا ۔ ان میں کا فاسی شخص بی جائے ، در والا کاسردا ۔ ان میں کا فاسی شخص بی جائے ، در والا کاسردا ہو اور شواب فی جائے گے ، اور انسان کا اکرام اس سے ڈرک کا واجہ سے کیا جائے گئے ، اور انسان کا اکرام اس سے ڈرک اور شواب فی جائے گئے ، اور مغنیات و کائے بجائے کے آلات عام ہو جائی ، اور اس اتر کے بیسے گزرے موت کا اس اتر کے اجرائے کا آلات عام ہو جائی ، اور وکو کی بیسے گزرے موت کا انتظار کر دے موت و معنے یاصور ہیں منت کے پیسے گزرے موت کا انتظار کر د ۔ وصف کا انتظار کر د ۔ وصف کا انتظار کر د ۔

اورمُتَ ذَوُ وابِ حِبان حعنرت ابو مریره رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم سلی الله علیہ تولی سے ارشاد
فرمایا: اخیرزمانہ میں میری اتمت میں سے ایک قوم کی صور میں شکے کرے بندر وخنز برینا و یے جائیں گے صحابہ نے عوش کیا نہ
اسے اللہ کے دسول کیا وہ لوگ سلمان مہول گے ؟ تواپ نے ارشاد فرمایا: بال وہ لا الد الا اللہ اورمیرسے اللہ کے دسول موسے کی گوائی وسیقے مہول گے معابہ نے عوش کیا اسے اللہ کے دسول ان کے ساتھ ایسا کیول ہوگا ؟
آپ مسلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: انہول نے گانے ہجانے کا سامان اورمند یا سے اوروون کا استعمال شروع کر دیا ہوگا اور شراب کی ساتھ کی سے کہ ان کی صور میں مست ہول گے اوروہ میں الدی صالت میں کریں گے کہ ان کی صور میں مست ہول گے اوروہ میں الدی صالت میں کریں گے کہ ان کی صور میں مست ہول گے اوروہ میں الدی صالت میں کریں گے کہ ان کی صور میں مست ہول گے اوروہ میں الدی صالت میں کریں گے کہ ان کی

ر میں سے علاوہ اور بہت ہی احادیث ہیں جن سفے ش اور بیے مرودہ نبی جذبات امبعار نے دایے گانول کی حرمت معلوم ہوتی ہے۔

را وه گاناجوملال ومباح سے اس کے سلسلہ میں آپ سے سامنے اس تحریر کا فلاصہ جیش کیا بھاتا ہے جوشنے محمد ما مدنے ہے۔ ہے رسالے تھی الاسسلام فی العناء " ہیں فقہا ، سے نقل کیا ہے لکھتے ہیں: اگر کسی شکل وسخدت کا ایس تمبت

ملیہ دم کے سامنے اپنے درج فریل اشعار رہے۔

وما سعاد غداة الباين إذ محلوا ملأي كم مترس ون الأول في كما الدون سعاد (مبوب) ملك كم مترس ون الأول في كما الله ون سعاد (مبوب) تجلوعوا رض ذي خيا أبي إذا ابتسمت ووجب مسكراتي توجك واردانت جها وتي سب

وہ جب سے اٹی نونجک دار دانت جھا دبتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی التّدعلیہ وکم نے تصریت تسان صنی التّدعنہ کا وہ قصیدہ بھی سنا تھا تب سے شروع میں یہ

شعرتها:

تبلت فؤا د ك ف المنام حويدة تسقى الضجيع بباد د بست م نوب بن آپ ك ول كواسسى دوشيزون چين با جواپي بوغورين بچول كوسلات و كورك كورك كور بربرهتى بين اسى مباح قسم كے غناد ميں وہ اشعار بھى داخل ہيں بوغور بين بچول كوسلانے كے ليے لورى كے طور بربرهتى بين اوراسى قسم كے تحت وہ صاف بتھرى غزلين بھى داخل ہيں بوشادى كے موقعہ برمردول كى غيرمو جودگى ميں عور بي برجو حتى ہيں، چنانچہ نى كريم كى اللہ عليہ وہلم نے لوئل بول كور بې ذيل اشعار براسطے كى اجازت دى تھى :

إلا أغن غضيض الطرف مكعول

ئېيىرتىھى گرغىندوالى دېرنى ئىنىچەنگامىي جىكات دادر) سركىيى جېثم دالى

كأن منهل بالراح معلول

أتيب كسم أتيب كم أتيب كم أتيب كم بم تمهار الكني الكني ولل الحب الله المناس الكني ولل الحب الله المناس الله المناس الله المناس الله المناس والمناس الله المناس والمناس والمناس

اسی ذیل میں وہ صافت تصریب اشعار بھی آتے ہیں جن میں بھولول، باغول اور نہروں کی تعرب و توصیف ہوئے تواس تسم کے تمام اشعار جائز ہیں بشرط کیہ اس میں کوئی حرام ومنوع قسم کا آلۂ غناد شامل نہ ہو، ورندا گراییا ہوا تو وہ حرام ہوجائے

گاخواه وه پنسدوموعظمت پرشتل کیول نه بهول ،لیکن وه ال ناجائزآلات ِغناء کی بنار پرناجائز بهوجائے گازکرمباح اشعار دغناکی وجہسے۔

# گانے بجانے کے آلات کا استعمال کرنا اوران کا سنا

مندرجة ذيل ادله كى وجرسے والى بد:

اندان اورمغنیات و گلوکارایش میمی، بیان کریچکے بین کہ حبب میری امت پندرہ کام کرسلے گی تواس برآزمائش وامتحانا اندان بوجا بیس کے۔۔ ان میں سے یہ میں ہے کہ گانے والیال اور گانے بہانے کا سامان اختیار کر لیاجائے۔

اللہ میں سے قبل ہم یہ بھی بیان کر چکے بیں کہ اخیر زمانے میں صوریس مسنح ہوں گئیس کے اسباب میں سے گانے بجانے کا سامان اورمغنیات و گلوکارایش بھی ہیں۔

× اوراماً) احمد بن صبل، احمد بن مینی اور جارت حضرت الوامامه رضی النّه عنه سے اور وہ رسولِ اکرم سلی النّعزلیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کرآپ نے فرمایا ؛

( إن الله عزوجل بعثنى رجة وهدى
 للعالمان . وأمرنى أن أمحق المزامير
 والمعازف والخمور والأوثان التح

تعبد في الجاهلية)) .

التُدَحِلِ شان نے جھے دوجہان سے یہے رحمت ہات بناکر بھیجا ہے اور جھے حکم دیا ہے کہ میں بائسہ بوں اور گانے بجانے سے سامان اور ٹراب اور ان بتوں کوختم کردول جو ڈمانہ جا لمیت میں پوجے جاتے تھے۔

¥ اورامام بخاری ،احمدوا پن ماجه وغیره روایت کرستے ہیں که دسولِ اکرم صلی التّہ علیہ وکم سنے ارشا دفرما یا : در لیکوننَ فی اُمتی اُقوام پستعدلون الحد میری است میں اسی توہیں ہیں ہوں گ جوزہ اور پیم اور

والمعربيروالخمروالمعاذف». تراب اور كلف بجان كرمانان كومانال مجعير كد

اورال سے علاوہ اور دوسری بہت ہی وہ احادیث جن سے گانے بجانے کے آلات سے اپنے پاس رکھنے ،ان کے بچانے ،اوران سے سننے کی حرمت ٹابت ہوتی ہے۔

### ان چيزول كورام قرار دينے كى حكمت ظاہريے كه :

بیخت سے بردہ گانول کی مجانس ، اور عشق وعشرت سے مراکز ، اور کھیل کو دکی جگہول ، اورا یسے مقامات بر جائے گا بہال گلنے ہجانے کا سازوسامان ہووہ وہاں جاکر کیا جانس کرے گا ؟ وه وبال اسب فاحشه عورمي جنهول نے زنا وحرام کاری کواختيار کر رکھا ہے ان کالچربے موده فحش ناچی ديکھے گا۔ و ہال اِدھراُدھرشراب کے جام کا دور دورہ ہوگا۔

وہاں مدہوش ونستہ میں مست لوگوں سے منہ سے پینے و پیکار و برانولاقی کی باتیں سنے گا۔ وہاں گندسے فش اور شرم و حیا ہ سے عاری اور بے شری ووقا صت سے بھر لوپر کلمات سنے گا۔ وہاں نہایت قبیج منظر،اور آزادی ہے ندمردوں عورتول کا گندہ اختلاط وسیل جول دیکھے گاجہاں ہے راہ روی و بے حیائی اور زمس وسرود کا بازارگرم ہوگا اور عزت و شعرف کا دائن تار تار ہورہا ہوگا۔

خلاصنه یه سهد وه آزادی وا باحیت و به راه روی کواس کے نهایت گندے لباس اور سے ظہروروب

میں پائے گا۔

بقول ہمارے اسا ذمار کے ستمرن کی سازش اور مصوبہ ہے وہ بن قومول پرغلبہ ماصل کرتے ہیں انہیں فن گذرے گانوں ، نہایت فن مناظر، فرامول ، شراب وکباب اور عور تول کے سیلاب ہیں فرق کر ویتے ہیں آگہ نہ انہیں اپنی فرمہ داری و فرائنس کا اساس ہوا در کہی اچھے کا کے قابل رہیں ذکی بھول کی ونکی کی طرف وعوت دے کہیں۔
یہ بات سب کو معلوم ہے کہ گذشتہ صدیوں ہیں مسلمان عورت و مجد کی بلندی اور طاقت وقوت کی ہوئی پر اس لیے بہنے اور مشرق و مغرب کے اکثر ممالک کے مالک و حاکم صرف اس لیے بنے کہ انہوں نے ان بے ہودگ و یہ جوائی کی چیزوں کو اپنے سے دور بھینک دیا تھا جنہیں اسلامی شریعت نے ترام قرار دیا ہے۔ وہ اس مصب پر اس لیے پہنچے کہ انہوں نے دائی و ضرائی نظام کو قانون و شریعت ہما ، اس پرعمل کیا اور اس کی تی تطبیق دی ، اور وہ اس کے سات کے وائز ہوئے کہ انہوں نے وہ عقیقت پہنچے کہ انہوں اور فول کی اصراح ہوئی کی در داداوں اور فول کی میں مجبت ان کے پہلوں کو کہوں تو میں نہ کی نہر داداوں اور فول کی اصلاح ہوئی تھی ۔

کرلیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس است کے اخیر کے لوگوں کی اصلاح بھی اس سے ہوئی جس سے ان کے پہلوں کی در داداوں اور فول کی اصلاح ہوئی تھی ۔

اصلاح ہوئی تھی ۔

اک لیے اسے مربیان کوام ! اگرآپ لوگ اپنی قوم اوڈ سلمانول سے لیے مدد ونصرت اور اپنے ملک سے لیے علم وترقی جام وترقی جام وترقی جام اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بول میں تقیقت بیٹ ندی : مالئی مُنطاً کا کہ بیروی . اوڈ سئولیت سے احماس اور اللہ سے راستے میں شہادت کی مجبت پیا کیجیے تاکہ آپ اپنی قوم وامت سے لیے عظمت وعزت ، بھارا ور وقارد و بارہ واپس لوٹا سکیس ، اور یہ اللہ کے لیے کچھی سکل نہیں ہیں ہیں ہیں ہے۔

مع بسينما تتميشرا ورشلي ويزن كا دبكيصنا

تحاب تربیته الاولاد کی شیم ان بین "اضائی تربیت کی ذمه داری" کی فصل میں ہم یہ بیان کریے ہیں کہ اطلاعات و نشر پات کے جدید وسائل مثلاً ریڑاہو ، شیلی ویژن ، شیب ریکارڈرا درسینما وغیرہ اس زمانے کے دہ ترقی یا فتہ آلات بعدیدہ بیس جہاں تک انسانی عقل کی رسائی ہوئی ہے۔ بلکہ یہ بیسویں صدی کی ما دی ترقی کی سب سے بڑی پیدا وار ہیں ، پیریس در حقیقت دو دھاری ہتھیا رہیں جواجھائی وخیرا وربرائی وشر دونوں سے لیے استعال کے جاسکتے ہیں ۔

ہم پہلے ذکرکر یکے بین کران ایجادات کو اگر خیر و مجلائی اور علم کی نشروا شاعت. اورا ملا می عقیدہ کی پختگی، اور ا چھے افلاق جاگرین کرنے ، اور موجودہ معاشر ہے کواپنے اکا برین و اریخ کے ساتھ مربوط کرنے اور امست کی ان چیزوں کی طوف رہنمائی کے لیے استمال کیا جائے ہواں تو بھراس ہیں کوئی بھی دوآ دمی اختلاف نہیں کریں گئے کہ ان کا رکھنا ان کا استعال کرنا اور دیکھنا جا کرنے ہیں اگر ان چیزوں کوفسا دوان کوافٹ کے راسخ کرنے ، اور آزادی و سے کہ ان کا رکھنا ان کا استعال کرنا اور دیکھنا جا کرنے ہے ہواں چیزوں کوفسا دوان کواسٹے کی طرف چلا نے کے براخلاقی دیے رائے کی اور آزادی و براخلاقی دیے رائے دو کی سے مجھیلا نے ، اور موجودہ معاشر سے کو اسلامی راستہ کے بجائے کی اور راستے کی طرف چلا نے کے براخلاقی دیے استمال کیا جائے تو بھرک بھی عقل و ہوش کے مالک ایسے منصف شخص کو جو الند اور قیامت پریقین رکھتا ہوان کے ہمال سے حرام ہونے ، اور سننے کو باعث موافدہ ہونے ہیں ذرا بھی شک نہوگا۔

ہم یہ میں تکھ تیکے ہیں کہ اگر ہم میں کیویٹرن کے ان پروگراموں کا جائزہ لیں جو ہمارے یہاں عام طورت دکھائے جاتے ہم تو ہمیں علوم ہوگا کہ اک کے اکثر پروگرام عزت وشرافت کا جنازہ نکا لینے والے، اور سے ہودگی وآ وارگی وزنا کاری کی طوف دینے والے ۔ اور ابا حیت ویے اور وی اور معاشرتی خوابیوں کی طوف و حکیلنے والے ہیں ، اور ٹیلیونٹرن پر ایسے پروگرام ہہت بی کم دکھائے جاتے ہیں جن کا مقصد علم ہو ، اور جوا جھائی و خیرکی طرف توجہ کر سے والے ہوں ، اور قوم کو دین و دنیا کے لھا لا سے قائدہ پہنچانے والے ہوں ۔

تما بحث سے بعد ہم نے نیتیج نکالا اور سکم بتلایا تھاکٹیلیونٹران کا رکھنا ،اس کے موجودہ ہروگراموں کا دیکھنا قطعاً حرام و ناجائز اور سب سے بڑاگنا ہ ہے۔

فیکیونزان کے ساتھ حرمت وگناہ ہونے ہیں سینما گھرول ہجید ول اور دات کے فحت پروگرامول اور بے جیائی فیق وفجور کی مبکہول میں جانا بھی شامل ہے بی کولید درج ذیل ہیں: ا-اسلامی شریعیت سے مقاصد ہیں سے عزت وا بروا درنسب کی حفاظت بھی ہے،ادراس ا تعبار سے کوان فہموں

ا علاء کے بیال احادیث کے مطابق تصویری بنا نا ان کا دیکھنا ماجا تزاور کناه ہے۔

ه سماب تربية الاولاد كاتسم الل ك" العلاقي تربيت كي درواري كفصل مين بم يليويزن كي حريت بردلالت (لقيد ما شيصغير آئده بر لاحظ ذاعل)

ڈرامول ، اور کھیل کودسے مراکز میں جو چیزی عام طورسے دکھائی بیاتی ہیں ان کامقصد عزرت و شرف اور کرامت کا ختم کرنااو آبروا ورنسب کی دھبیال بھیے نا ہوتا ہے اس لیے وہال جانا، ان جگہول کاقصد کرنا ، اور وہال جو کچھ دکھایا جاتا ہے اس کا دکھیا بیسب ناجائز و ترام اور گناہ ہے ، اور اللہ تعالی اور ال سے رسول صلی اللہ علیہ وقم کی نارات کی کاذر لعیہ اور ان سے غضب کو دعورت دینے والا ہے۔

۲-۱هٔ مالک، ابن ماجہ و داقطنی تضرت ابوسعید ضری اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: نه ضرو نقصان اسھاؤنہ نقصان بہنجاؤ، اور بیج کہ موجودہ دور کی فلمیں، اور دات کے ڈراھے و پروگرام ایسی چیز ہی پیشین کرتے ہیں جو بیے داہ وری، اضلاق باختگی اور آزادی کا سبب بنتی ہیں، اور بیمعاشرہ میں منسی اناد کی اور شہوانی خیالات کے ابھار نے و محبول کا موجب ہیں، اور زنا و ترام کاری وبیے ہودگی کی طرف لے جاتی ہیں، اس سے سے اناکہ افراد سے اس کا مشاہرہ کرنا قطعاً ترام سے تاکہ افراد ومعاشرے سے اخلاق محفوظ رہ کیں اور فساد و بیے راہ روی و آزادی کی نی تو کہنی ہو، اور سولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اور فساد و بیے راہ روی و آزادی کی نی تھی کئی ہو، اور سولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانِ مبارک پڑمل موکہ دو لاحت در ولاحت دادی، خور بر بنجاؤن نقصان اٹھاؤ۔

۳۰ یہ ایک ناہری بات ہے کہ سیناول ہتھ بیٹرول اور تفریخ کے ان مراکز ہیں ہوکو بھی دکھایا جا آہے اس کے ساتھ گانے ہو گانے ہجانے کے آلات اور فیش قسم کے بسے ہودہ گانے اور نیم عمرال فیش قصل وڈرانسس ضرور ہو ہاہے، اور بچ نکہ یہ تام تام چیزی ترام ہیں رحب اکہ اس سے پیلے بیان کیا جا چکا ہے) اس لیے ان مگہول کی طرف جانا، اور وہاں ہو ترام و ناجا کنہ کھیل کود ہو آ ہے اس کو در کھی نایہ کا برائر تفریح میں داخل ہے، بلکہ بیسب سے بڑاگنا ہ اور قبل قام مرام و ناجا کر ہے۔
کھیل کود ہو آ ہے اس کو در کھی نایہ کا برائر تفریح میں داخل ہے، بلکہ بیسب سے بڑاگنا ہ اور قبل قام مرام و ناجا کر ہے۔

ٹیلیونژن اورسینما وتھیٹر پرکال گفتگو کرتے ہوئے ہیں یہ چاہتا ہوں کہ ہراس مرنی کے سامنے مندرجہ ذیل حقیقت کھول کر بیان کر دول جوالتہ تعالیٰ واس کے رسول ہرایان رکھتا ہوکہ ؛

یېو د کے منصوبول میں یہ منصوبہ وسائے مشتری دائل ہے کہ غیر میہودی انسانی معاشہ ول اور قومول میں اخلاق کی دھجیاں تجمعیر دی جائیں ، خیانچہ ان سے بروٹو کول میں تکھا ہے کہ :

"بهمیں بیرکوشش کرنا چاہیے کہ ہم ہر سکہ انواق کی جوئی کھوکھلی کردیں ، تاکہ ہم بہہولت ان پرغلبہ حاصل کرسکیں فرائل ہم ہیں سے ہے اور وہ دلن دہا ہے کہ علی عام بنسی تعلقات سے نمو نے پیش کرتا ہے گا تاکہ نوجوانوں کی نظریس کوئی چیزمقد س باتی نہ رہے ، اور ان کامقصد اصلی ہی مینسی جذبات اور خوام شات کا پوراکر نابن جائے ، اور حبب وہ اس کوا پنامقصد و بنائیں گے تو مجران کی اضلاقی حالت ختم اور جس نہمس ہوجائے گ

ا بقبہ ماننی سفی گذشتہ سے آگے ) کرنے والی دلیس ذکر کر بیکے ہیں ،اور یم وی اللہ کچھ تصرف سے ساتھ بھی ٹیٹ کررہے ہیں س لیے کھیلیویڑن اور سینماو تصییر آلیس میں بدیت مشاہدت رکھتے ہیں۔

ان کی نظرول میں افعاق کی جرویں کھو کھلی کرنے سے وسائل میں سے ایک وسیلہ پرتھی ہے کہ نشہ واشاعت ریڈیو وسیلہ پرتھی ہے کہ نشہ واشاعت ریڈیو وسیلیویز ان الدسینا و تھیٹر اور بویسیہ سے نشہ رائی پروگرامول اور سراس نمائن ایجنٹ اور کرایہ سے سے معانی سے کام لیسا جائے کہ جائے جوان سے منصوب میں کامیاب ہوگئے کہ قومول کو تھافت کھیل کو د . اور فغون سے نام پر برے میائی و بے راہ روی اور اخلاق بالحنگی کے مراکز کے ذریعے سے تباہ و برباد کردی، ملاحظہ فرمائیے ہوگئ تیرھویں پروٹو کول میں کیا لکھتے ہیں :

مرتی محترم! کیاآپ نے محسوس کرلیاکہ میہ وداپہنے بروٹوکول میں کیاکیامنصوبے بنائے بیٹی میں ہیں؟ کیا پرلوگ کوکول کی مقلول کومسنے کرنے اوراضلاق کوربگا ٹینے کے دن ورانت دربیے نہیں ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعیہ سے سے اپنی متوقع صکومت قائم کرسکیں حسیس کاان کوانتظا ہے؟

جی ہے۔ کیاان کے منصوبول میں سے یہ ہیں ہے کہ لوگ کھیل کود اور بس و نتیہ دات اور عیاشی ہیں مست ہوکڑ تقال کیم اور غور وفکرا و رمفید کا رناموں اور وطن کے لیے اخلاص سے کام کرنے سے عاری ہو جا بیُں ؟

مرنی محترم! کیاآب یہ جائے ہیں کہ جونو جوان مردوعور میں زناکاری الحاد ، بے حیاتی وازادی ، شہوات ، گندی فلموں ، اور رات کو بریا ہونے والی گندی محفلول اور پروگراموں سے بیچھے برٹرسے ہوئے ہیں وہ چاہتے مجھیں یا تہ مجھیں در حقیقت وہ بہود سے منصوبوں کو ملی جامر بہنار سے بیں ؟

مرنی محترم ! جب آپ یه محصر کئے ہیں تو بھر آپ پر مید ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اسپے بچول کوان و بالیٰ مقامات اور فقنے کی جگہول سے دو ررکھیں جا ہے وہ مینا ہو یا تھیٹر، یا دو مرسے کھیل کو د کے مراکز، اس لیے کہ اپنی اس موحودہ مکل میں یہ سب سے سب عقیدہ و اصلاق کو بگار شنے واسے ہیں ، بکہ جیا آپ نے ابھی پڑھایہ ان ساز شول و منصولول کا جز بہیں جوبیہ دسنے سلمان افراد اور سلمان نما ندانوں ، ور سلمان معاشر سے کوخراب کر ستے سے لیے تیا رکے ہیں ، اس یہ اس کوخوب سمجھ لینا چاہیے اس میں سمجھ اروں سے لیے عبرت کا کافی و وافی سامان ہے۔ اگر کوئی یہ ہے کہ اگر سینما یا تھیٹر وغیرہ میں ایسے پروگرام پیٹیں کیے جائیں جوقوم سے لیے دینی . انعماقی اور تاریخی لحاظ سے منعید و نافع ہوں تو بھر و ہاں جانے میں کیا قباحت ہے ؟

### بیاعتراض مندرجبزیل امورکی وجهسے مردود وناقابل قبول بسے :

ا۔ ان پروگرامول ہیں مرد وزن کا ہانجی اختلاط ہوتا ہے جواسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ ۲۔ ان پروگرامول ہیں تاریخی فلمول یا تاریخی ڈرامول ہیں فتندائگیز عرباں عورتیں سامنے تی ہیں، یا ان ہیں زمانۂ جاہلیت کے بے جودہ ڈانس اور فحش گانوں کے نمونے پیٹیں سیے جاتے ہیں۔ اور اسلام نے ہرائی چیزی طوٹ دیکھنے کو حرام قرار دیا ہے جوجنبی جذبات کوا بھارے اور فتنہ سامانی پر کاکوسے۔

سر سیما و تعیشرول میں عام طورسے ایسے مناظر ہی بیش کے جاتے ہیں جو گندے ، بے ہودہ فحش اوراخلاق باخر ہوتے ہیں ، اس کے یہ مراکز بیا ہے یہ وہ بیل بیا ، اس کے یہ مراکز بیا یہ اوراخلاق باخر ہوتے کہ وہ میں ، اس کے یہ مراکز بیا یہ اور میں کی علامت ، اور فسا و کاعنوان بن گئے ہیں ،اورسلمان کے لیے یہ قطعاً نا جائز بیا کہ مث تبہ جہزول مث تبہ جہزول میں برگیا وہ حرام میں برگیا ۔
میں برگیا وہ حرام میں برگیا ۔

میم یه مراکزانسان کواپنی طرف باربار آنے پرمجبور کر دیتے ہیں ، شروع میں پہلی مرتبہ وہاں جاتے ہوئے انسان ہیں اسلامی حیار سامنے آجاتی ہے ، اور صبرتو در حقیقت وہی ہے جو پہلے صدمہ کے وقت کیا جائے ، مجردوسری اور تسیری مرتب جانے میں دکوئی رکاوٹ ہوتی ہوتی کے اور مجرتار مرافع اور مجرتدر بجا شرم و حیار ختم ہوجاتی ہے ، اور مجرعام طور سے پر شذوذوانحران اور مربی خرابی تک بہنچا و تناہے ۔

پاں اگر کوئی قابل اعتماد اسی دنی جاعت موجود ہو جو کچے مراکز اور سنیا وک کوستقل علمی دمعاشر تی فلموں اور تاریخی و منا وامول کے لیے خصوص کر دسے اور و ہال کسی قسم کی برائی ، خرابی ، فتنہ سامانی ، اور حرام وممنوع چیز نہ ہو تو بھچرسے مان نوجوانول سے لیے فائدہ و استفادہ کی خاطر ایسے اہم قمیتی موضوع ت برشکل پروگراموں سے فائدہ اٹھا نا درست ہوجائے گا۔ سین ال کے علاوہ سی صورت میں ان جگہوں پر جانا بہت بڑاگناہ اور اسلام کی نظریس سخت جرام ہے۔ کوئی شخص یہ اعتراض کرسک ہے کہ نفت بخشس امور اور مفید بروگرامول مشلاً قرآن کریم کی تلاوت ، خبری اور علم واصلاح اللہ جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا ان چیزوں کا دکھیا منوع ہے یہ تولف کی انچ برائے ہے۔ سے تعلق پروگرامول سے سے ٹیلیوںٹین استعال کرنے میں کیا حرج ہے ،خصوصاً جبکہ اس میں دومرسے گندے وفش مناظر نے دیکھیے جائیں ؟

کین حقیقت یہ ہے کہ اس دعوی کا حقیقت اور واقع سے کچھی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بالکل مشاہری بات ہے کہ شخص مجی ٹیلیویژن رکھتا ہے وہ حب تک الف سے لے کریا تک وات سے سارے پروگرام نہ دیکید ہے اسس وقت کا کبن نہیں کرتا، اس لیے کہ شیطان ۔ اللہ اس کورسوا کر ہے۔ انسان کی گھات میں بیٹھار ہتا ہے ، اس سے دل میں یہ خیال پداکرتا اور اس کو سیمھاتا ہے۔ کہ اس بروگرام یا اس گانے یا اس خبر سے بعداب مفید پروگرام آنے والا ہے ، اور ایو ل کرتے کرتے ان پروگرامول کا پورا وقت نجتم بروجاتا ہے۔

اوراگریفرض می کرلیا جائے کہ وہ خص آسیت او پر پو اکنٹرول رکھتاہے ، اور اک ہیں ذہر دست قوت ارادی ہے ،اور وہ اسی قوی خصیت کامالک ہے جو اسے ان پروگرامول ہیں سے مفید ونفی خش پروگرامول سے منبخ ہے کہ قوت ہم پہنچائے گی ، سین کیااس بات کی کوئی خانت اور گازئی ہے کہ عبب وہ گھریس موجود نہ ہوگا توال وقت بھی اس سے بیوی نہے اسس پابندی کو ملحوظ فاطر رکھیں گے ؟ اس کا تقینی جو اب فی ہیں ہوگا بھرسوال رہی پیدا ہوتا ہے کہی پروگرام کے خواب ہونے کا فیصلہ کیا جائے گانس کا مطلب یہ ہواکہ اس میے واجھے پردگرامول کس طرح ہوگا نیا ہرسے اس کے دیجھنے سے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جاسکے گانس کا مطلب یہ ہواکہ اس میے واجھے پردگرامول سے انتخاب سے ایسے اس کے دیجھنے کے بعد ہی اندان کے افراد نے اس کے ساسے اس فت اس فی پردگرام کو دیکھے لیا ،

سیکن کیا آپ کی گارنٹی اور کوئی ضمانت ہیے کہ جب وہ ٹیلیویژن بیوی بچول سے پکس چیوڈ کر جائے گا تواس کی غیر کو تو دگی می یہ لوگ اس وقت سبی اس اصول ہر کاریا بندر ہیں گئے ؛ اس کا لازمی جواب نفی میں ہوگا۔

مچھر حبب ال پروگرام پرگندسے اور خراب ہوسنے کا تکم اس سے دیکھنے سے بعد رگایا جائے گاتواں کامطلب یہ ہوا کہ اس خاندان نے یا گندہ وفتش پروگرام بلاروک لوک دیکھ لیا ، اور شیطان نے منکر وخرابی سے اچھا بنا کرپیش کرنے اور باطل کو اواستہ کرسے بورا پروگرام وکھا نے سے لیے اینا کام منکل کرایا ہے۔

اور ببااوقات الیا ہوتا ہے کر جب کوئی عظیرت مند باب ان پروگرامول میں ایسے مناظر دیمیتا ہے ہوا دہ وہا،

کے فلاف ہوتے ہیں اور ہے راہ روی واخلاق باختگی پرمبنی ہوتے ہیں ، اوران کی وجہ سے وہ ٹیلیویژن بندگرنا چاہتا ہے تو
اسے کبھی اس کی بیوی اور کبھی ہے یا کوئی دوسراعزیز اس سے روک دیتا ہے جب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان سے افراد میں
آبس میں رسکتنی اوراخلاف پیدا ہوجا تا ہے ، اور معراس لڑائی مجلوسے سے نفسیاتی ومعاشرتی ہوا ترات پڑتے تیں وہ ہم شمار
نہیں کرسکتے ، اور اس کے جونہایت خطرناک نتا کی شکلتے ہیں وہ بھی نا قابل بیان ہیں و کھے ہی گھرانوں میں طلاق واقع ہوجاتی
ہے ، اور سکتے ہی گھرول میں ان لڑائی مجلول کی وجہ سے بچول میں طرح طرح کی خرابیاں اورخاندان سے افراد میں مجیب
امراض پیدا ہوجاتے ہیں۔

لبذاہم نے جو کچے ذکر کیا ہے اس سے یہ بات کھل کرسا منے آگئ کوٹیلیوٹرن کے پروگراموں میں سے مفیدونا فع کے انتخاب کا قصد وارادہ کرنا تقریباً ناممکن سا ہے، بلکہ حقیقت میں اس کا تحقق ہونا ناممکن ہے۔ اور اپنے دین وعزت کی مفات کرنامسلمان برفرض ہے، ای طرح اپنے فاندان کی تربیت بھی فرض ہے، اور یہ فرض جب ہی پورا ہوسکتا ہے کہ گھروفاندان کی فضاء سے خطرہ کو دور رکھا جائے۔ اور اپنے دور ہی تبلائیے کہ عزت و آبر دا وراخلاق و شروف سے بے لیے ٹیلیوٹرن سے موجودہ بروگرامول سے بڑھ کر اور کیا چیز خطرناک ہو گئی ہے؟

#### ایک بات رہ گئی ہے۔ س پرمتنبہ کرنا اور آس کی طرن اشارہ کرنا ضوری ہے:

اوروہ یہ کہ بعض والدین اپنے بچول کے لیے ٹیلیویزن اس لیے خرید تے ہیں تاکرانہیں سینما تعییر وغیرہ کھیل کوہ وبے حیائی سے مقامات سے روک سکیں۔

لین حقیقت یہ ہے کہ ان کی یہ دلی نہایت بودھی اور ان کا یہ دعوٰی مندرجہ ذیل امور کی وجہ سے باطل وغلطہ ہے:

ایکی برائی کو اس طرح ختم نہیں کیا جاسکہ اگر آس کی جگر کسی اور برائی کو جگر دے دی جاسے۔

میلیویژن رکھنے سے جوخوابی پیدا ہوتی ہے وہ اس منکر وخوابی سے کہیں نیا دہ ہے جوان کھیل کو دو ہے جیائی کے مقامات برمانے سے وجود میں آتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہیں پیویژن کا فساد روز اند اور دائمی جاری رہا ہے جسس کو جھوٹے برمیے اچھا اور برے امر دوعورت سب دیکھتے ہیں بیکن اس کے برخلاف کھیل کو دوفیا تھی کے مقامات کی برائیاں وقتی اور وہ کی ہوتی ہوتی ہیں بین اس کے برخلاف کھیل کو دوفیا تھی محمود رہتی ہیں .

مویشیکیورٹرن رکھنے کی وجسے بہت سی برای برای معاشرتی تباہیاں اورایسی اخلاقی خوابیاں بیدا ہوتی ہیں جن کا انجام بہت برا ہم آہے۔ سب کا سبب خاندان سے افراد کا بروگرام دیکھنے کے بیے دیر تک جاگنا، اور براوسیوں دوستوں مردوں عورتوں کا ستقل اجماع واختلاط ایک الیا المیہ ہے جس کی وجہ سے بہت سی عزیں لوٹی گئیں، اورخون خرا ہے ہوئے، اور بہت سی لڑائیوں اور حکروں کی داغ بیل برای جس کا اصل سبب ٹیلیویزن کی لعنت اور با ہمی اخت لاط

بوکچہ ہم نے بیان کیا ہے اس سے بعدان لوگول سے پاکس اور کوئی حبت ودلیل ہاتی نہمیں رہ جاتی جو یہ دعوٰی کرتے ہیں کہ گھر میں ٹیلیویڈن کاموجود ہونا بجول کو مرائی سے روکنا اور مفاسد سے بازر کھتاہے

یہ اسب سے ملا دہ ہے جوئیلیویزن کے صحت پرمضرا ترات پڑتے ہیں، شلانگاہ کا کمزور ہونا، اوردومسرے نف یا تی نقصانات شلاکتی میں وہل اکمیٹرس کو دیکھے کراس میر دل کا آجانا، اور عقل واف کار کا اس میں الجھے کررہ جانا۔ اور تعلیمی نقصان مثلاً بچول کا مدرسه سکے کام کا جسسے رہ جاناا وراس میں دل نہ نگنا۔ اور فکری نقصانات مشلاً حافظہ کا کمز ورمجوٹا،اور فہم وسمجھ اور غور و فکر سکے ملکہ کاضعیف ہونا۔ اوراقتصادی نقصانات مثلاً اس سے خرید نے سے سیے مال برباد کرٹا جبکہ افرادِ نمانہ کواس سیمجی زیادہ صردری اشیباء ہے موالے

هم قمار بازی وجوا

اسلام کی نظرمیں ترام کمیل کو دمیں جوے کی تما کا اقسام وا نواع اور مختلف سکلیں تھی دائل ہیں ہجوہے سے مراد سر وہ کھیل ہے جو دوفر بیتوں سکے درمیان ہواوراس میں ایک فیرلتی نقصان میں جائے اور دوسرا فرلتی نوش قسمتی یا آنفاق سے نفع اٹھائے۔

اس كر حرام برون كى دليل التدتبارك وتعالى كادرج زبل فرمان مبالك بها :

اسے ایمان والو یہ جوشراب اور جوا اور بت اور بانے ہیں
یہ سب شیطان کے گندے کام ہیں اسوان سے بچتے رہو ماکہ
تم نمیات یا قر ہش پیطان توہیں چا ہا ہے کہ تم میں دمنی
اور ہیر ڈالے بریع شراب اور جوسے سے اور تم کوالٹر
کی یا دا و زیمان سے روسے سواب مجی تم بازا ذکھے۔

الْ يَاكِيُهَا الْفِينَ الْمَنُوا الْفَا الْحَدُّرُ وَالْمُيُسِرُ وَ
الْاَنْصَابُ وَالْاَرُلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِينِ
الْاَنْصَابُ وَالْاَرُلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِينِ
فَاجْتَنِيْوُهُ لَعَلَّكُمُ تُعْلِحُونَ ﴿ النَّمَايُويُلُ الشَّيْطِنُ
الْفَيْسِيوَ وَلَمُ لَكُمُ الْعَلَى الْوَقَا وَالْبَغْضَا مَ فَي الْحَمْرِ وَ
الْمَيْسِيرَ وَيَصُلَّكُمُ الْعَلَى اوَقَا وَالْبَغْضَا مَ فَي الْحَمْرِ وَ الْمَيْسِيرَ وَيَصُلَّكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّالُوقِ .
الْمَيْسِيرَ وَيَصُلَّكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّالُوقِ .

ا عماد و تجروسه کرده به تا میدوجهدا و ترقیقی محنت اور کمانی میں نصیب واتفاق اور خالی و فارغ امیدول و آرزول برر اعتماد و تجروسه کرده به تا می جدوجهدا و ترقیقی محنت اور کمانی کے لیے پسینه بهانے اور جائز و تشروع اسباب اختیار کرنے کی صرورت زیڑے ہے۔

جہ جوانحش وخرم اورآباد گھرول کو تباہ وہرباد کر سنے اور بھری ہوئی جیبول کوخالی کرنے اور مالدار خاندانول کو متماج فقیر بناسنے اور باعزت نفوس کو ذلیل کرنے کا سامان ہے۔ ہم نے کتنی ہی اسی نفوس سے بارسے میں سناہے جوعزت سے بعد ذلیل ہوئیں اور کتنے ہی خاندانوں کے بارے میں سناہ ہے جودولت سے بعد فقیروغریب بن گھئے۔

وجه جوا وقمار دونول ابت کھیلنے والول سے درمیان بغن وعاوت بیداکرتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک دومسرے کامال غلط طریقے کے مؤلف نے ابنی کتاب حکم الاسلام فی وساک الاعلام میں جو کچھ مکھا ہے اس کامطالعہ کریجے ، وہاں آپ کوٹیلیونزن سیا وتعیشروغیوکے بارے میں اسلام نے جومکم دیا ہے اس سے تعلق کافی سٹانی بھٹ ل جائے گ ہے ہفتم کر لیتے ہیں اور بغیری کے دوسرے سے مال پر قالفن ہوجاتے ہیں۔

جہ جوا اللہ کے ذکر ونماز سے روک دیا ہے اور اپنے کھیلنے والول کو بدترین اخلاق اور قبیجی عادات واطوار کی بہانب دعکیل دیا ہے امام بیرقی مروایت کرستے ہیں کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وقع ایسے لوگول کے باس سے گزرے جونر و سے کھیل دیسے تھے توات نے ارشاد فرمایا ، غافل دل ہیں جن کے باحث مشغول ہیں اور زبانیں لنومیں مصروف ہیں لیبی ایسی کریہ ہیں ہولنو وصوف ہیں ۔

ہیں جولنو وصوف ہیں ۔

دی جوا و قماراییا بدترین گناه سپه جووقت اورمونت کومنیم کرجا تا سپه، اور ستی و گمنامی کاعادی بنا تا سپه ،اورلوگول کوکام کاج اورمونت سپه روک ویتا سپه به

جه جواجو سے بازکوجرم برجبورکرتا ہے۔ اس لیے کہ جوفراتِ قلاش دفقیر ہوجاتا ہے وہ یہ جاتبا ہے کہ مس طریقے سے بھی ہو مال کو حال کر سانتواہ اس کسے لیے چوری کرنا پڑسے یا ڈاکہ ڈالنا پڑسے یارشورت دینا پڑسے یا سی کامال جیننا پڑسے۔ حجہ جواقلق و بے جہنی پیدا کرتا ہے اور بہت سے امراض و جمیار اول کا ذراجہ بنتا ہے، اورا مصاب کو کمزور کرتا، اور مقدومه پیدا کرتا ہے اور عام طور سے جرم یا خود کئی یا دیوانہ پن یا لاعلاج بھاری کا ذراجہ بنتا ہے۔

بقول استا ذقرضا دی سے پڑھ سان لوگول سے نقول سبز دستر خوان مکا عادی بن جائے تواس سے پڑھی مستبعد نہیں کہ وہ اس کی وجہ سے اسپنے دین عزت وابرو، اوروطن تک کونیج ڈاسے، تاکہ مال ونبس سے سلسلہ میں اسکی نوامشات پوری ہو کیس۔

#### حرام وناجائز قمار وجوے سے اقسام وانواع میں سے:

دی انعامی بونڈ کاخریدنا بھی ہے، آل لیے کہ اس قسم کے انعامی ککٹ قسمت واتفاق پرمبنی ہوتے ہیں، اور سیمی ترام و
ناجائز ہوئے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جسب میں قطعاً نرمی نہیں برتنا چاہیے اور ناس میں تقسم کاتساہل کرناچاہیے
نواہ یہ انعامی ٹکٹ کی فلامی ادار سے یا انسانی بہبود سے تعلق رکھنے والی جاعت کی طوف سے بی کیول نہ ہوں! ساتھ ہی
یہ وہن شین رکھنا چاہیے کہ زمانہ جا ہمیت میں ہوجو رائج تھا اس کا مقصد ہم کسی سے ساتھ سے ان انعامی ٹکٹول سے مشاہ تھا ہو
تھا، اس میں نفع ماسل کرنے والا ا پہنے ہیے تہ نہا کہ تھا، وہ بھی بہت برطهی مدت کسان انعامی ٹکٹول سے مشاہ تھا ہو
آج کل فلاحی ادار سے یا انسانی بہبود سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں جاری کیا کرتی ہیں۔

اسلام اس قاعدے کوکہ مقاصد وسائل سے جائز ہونے کا ذراجہ بنتے ہیں اکیمقصد نیک ہوتواس کے حاصل کرنے کے دراجہ بنتے ہیں الکیمقصد نیک ہوتواس کے حاصل کرنے کے دراجہ کے ماسل کرنے کے دراجہ کے وہ درست ہے ان خطرناک اصولوں ہیں شاد کرنا ہے جہاں مہودی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے رواج دریتے ہیں ، اسلام کسی اہمی غرض وغایت کو حاصل کرنے کے لیے جس جیز کو مبداً و بنیا دبنا آ ہے وہ سے تنہ رہنا نہ کو اسلام کسی انسانی فلای کا کے لیے شال اللہ کو دریہ کو اسلام

ال وفت تک ایم بہبر کرتا مب یک کراس تک بہنچانے والے وسائل واسب ب ما ف تقریب و فہزب و شریفیا نہ دہول ایک ہوں کی اس بال کو اسلام قطعاً قبول نہیں کرتا، اور سجال ایس دہول ، لیکن ہمرام دنا جائز ہوئے یا ڈاکہ وغیرہ سے ذرایعہ سے مال کردہ مال کو اسلام قطعاً قبول نہیں کرتا، اور سجال ایس بیسہ دینے کی کیا قیمت ومنزلت ہوگی جس سے وسائل فیرسے جذبا ورجم واحسان، و حسن سلوک سے جذبات سے عاری ہول ؟

اور ایسے خرجی کرنے کی کیا چیٹیت ہے جو خالص ایمان کے جذبہ اوراسلام کے شیری مبنیع سے متأثر نہ ہو؟

ال لیے جمیں اپنے بچول کو انولاس سے خرجی کرنے اور جائز و حلال طریقے پر بہیر صرف کرنے کا عادی بنانا چلیے تاکہ وہ خود بخو دخیرسے کا مول میں حصر لیں اور القدرب العالمین کے دربار میں اجروثوا ب سے سختی بنیں ۔

اگہ وہ خود بخو دخیرسے کا مول میں حصر لیں اور القدرب العالمین کے دربار میں اجروثوا ب سے سختی بنیں ۔

ہے ناجا مُز قمار وجوے میں شرط لگا کرکھیل تا بھی داخل ہے ، نبواہ یہ شرط رگانا فٹبال کے کھیل میں ہویا کہوتر بازی یا شعر بی اخراج کا خیرہ کھیلوں ہیں ۔

وغیرہ کھیلوں ہیں ۔

ا در اس کی صورت یہ ہے کہ دونول فریقتین میں سے ہرائی دوسرے سے لیے شیرط لگائے، یا ایک فرلق دوسر پر کچھ مال مقرر کر دیسے نتوا ہ اسے نقصال ہویا فائدہ . تو بہ تھی ہوا بن جائے گا .اس ہیں ایک فرلقِ کو فائدہ ہوگا اور دوسرے کونقصان سے اور ایک دوسرے کا ناحق مال کھا جائے گا .

اس شرط بازی سے وہ کھیل مشنی ہیں توجنگی تیاری اور جہا دیسے سلہ میں ہول، مثلاً اونٹول یا گھوڑول کی سیس لگانا، یا تیرا ندازی یانشا ندباری وغیرہ اس طرح کی اور وہ چیزیں ہوجہ پرجنگی سازوسالمان سے تعلق رکھتی میں اس لیے کہ اصحا والم احمد رسولِ اکرم صلی النّدعلیہ وم کا درج ذیل فرمانِ مبارک روابیت کرتے ہیں کہ :

( الاسبق إلا فخف أوساف من الدجائز بهين بي سوائد افر الول كورون كاري أولمسل).

کین اس مقابلہ میں بھی یہ شرط سبے کہ جو انعام مقرر سحیا جار ہاہے وہ دونوں فریقین سے علادہ کسی اور کی جانب سے ہو یاان میں سے صرف کسی ایک کی جانب سے مہو۔

سین اگر دونول مدمقابل اس طرح ابنی ابنی طرف سے انعام مقرر کریں کدان دونول ہیں سے جو بھی سبقت سے جائے گا دہ دونول اندا کی کھٹر دونوں ہیں سے جو بھی سبقت سے جائے گا ، اور اس قسم کی گھڑ دوٹر ہو شرطید اور جو سے کے لیے سکانی براتی ہے انگانی جاتی ہے انگانی ہے اسے شیطان کے گھوٹر سے سے تبییر کیا گیا ہے جب یا کہ اس سے قبل ہم بیان کر جکے ہیں .

 ورزسش اوراس میں بیتے مشعلق موم نلاکشتی یا فئبال وغیروا دراس سے جائز مونے کی دلی وہ روایت ہے جے اما احمد حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کنبی اکرم مسلی اللہ علیہ ولم نے گھوڑوں کی دور میں مقابلہ کرایا اور بیٹنے ولیے کو انعام دیا۔

شرابیت اسلامید نے بس طرح کھیل کو دکی مختلف انواع واقسام کواس ہے حرام قرار دیاہے کہ رومانیت بفس اور انعلاق ومعاشرے پران کے برے اثرات بڑتے ہیں اسی طرح اسلام نے ابنا اسلام کی دلجوئی اوران میں اپنے فرائنس و واجبات کے اداکر نے کے لیے متعدر بینے کے لیے بہت سے مباح کھیا وں کے دروازے بھی کھول دیے ہیں ۔ اگر وہ چاق وجو بند تھی رہیں اور طاقتور ومتد تھی ، اور ساتھ ہی ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے وسائل کی شق بھی ہوجائے ۔ وہ چاق وجو بند تھی رہیں اور طاقتور ومتد تھی ، اور ساتھ ہی ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے وسائل کی شق بھی ہوجائے ہیں اس لیے مفرے میں نائے ہوجائے ہیں اس لیے اس طرح دل بھی تنگ ہوجائے ہیں اس لیے ان میں نشاط پیاکر نے کے لیے حکمت ودانائی کی دلی ہیں بائیں تلاش کرو۔

نیزوه فرماتے میں ، وقفہ وقفہ سے دلول کوراحت بہنچاتے راکرواں لیے کداگر دل پراکراه وجبر کیاجائے توده

اندها موجا آہے۔

اور الم بنیاری الدیسی الدیسی المفرد میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملی القد علیہ وہم سے صحابہ کرام خیں التذہ نہ دل مگی ہیں ایک دوسرے کو خربورہ بھی دے مارا کرتے تھے لیکن جب کام کا وقت آیا تو وہ زبر دست آدمی بن جاتے تھے اس لیے مسلمان کے لیے اس میں کوئی مضالقہ نہیں کہ وہ کھیلے کو دسے دل نگی کرسے اور دل نوش کرسے بشرطیکہ اس کو اپنی عادت و مزاج نہ بنا ہے ، اور سے وسٹ م اپناتمام وقت اس میں صرف نہ کرسے ، اور حقیقت و واقعیت کے بجائے کھیل کو دمیں مست نہ رہے ، اور کام کاج کے وقت کو عبت اور لغو و باطل میں نرگزار ہے۔ اور کسی نے کتنی شاندار بات کہی ہے کہ مباح کھیل کو دکو وقت کا آتنا حقسہ ہی دو جتنا حصد کھا نے میں

الف بهاكنے دورسنے ميں مقابله

بائز کھیل کی اقبام میں سے دوٹر ناہمی ہے ،اورصحابرکوم رضی الند عنہم آبین دوٹر سنے میں متفاجہ کیا کرستے تھے او نبی کرمے سلی الندعلیہ ولم ان برکوئی کمیز میں فرمائی ، بلک نود نبی کرمے سلی الندعلیہ ولم اپنی المبیم طهرہ حضرت عائشہ رضی الندعنیا اللہ علیہ وحمد است ذیوسون قرن وی کی کی بالی والحوام " (مس - ۲۱۱) سے کچھ تعرف سے سے تھ دیا گیا ہے ۔

ئے سانع دوڑ ہے میں مقابلہ ال کونوش کرنے اور صحابہ کوتعلیم دینے کے لیے کیا کرتے تھے۔

امام احمدوابو دا فرد حضرت عائث وشی الند عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: رسول الند سی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ لگانی توہی الن سے جیت گئی بھر کھے زمانے سے بعد حب میراحیم ذرا بھاری ہوگیا تو آپ نے بھر سی ساتھ دوڑ لگائی اور آپ مجھ سے آگے بڑھ گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جیت اس کا بدلہ ہوگئی تعینی پہلے تم جیتی تھیں اور اب میں حدت گا۔

ب يُشتى

ام ابودا فد روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میں اللہ علیہ ولم نے فرت رکانہ سے کشی لڑی اور آپ ملی اللہ علیہ ولم نے انہیں کئی مرتبہ بچھاڑدیا ، ایک اور دوایت ہیں بول آ با ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے ان سے (بوبہت طاقتورتھے) شتی کی مرتبہ بچھاڑدیا آب ور دوایت ہیں بول آ باہدی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے انہیں بچھاڑدیا توانہوں انہوں نے کہا کہ اگر آپ جیت کے تومیں بحری دول کا ور ذات ویر کرویا ، انہوں نے کہا کہ دوبارہ لڑی ، نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم انہیں بچرزیر کرویا ، انہوں نے بھر کہا کہ جیسے کہ اور کا دوبارہ لڑی ، نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم انہیں بچھاڑدیا ، تو کہ دوبارہ لڑی ، نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم اللہ اللہ علیہ ولم کے انہیں بچھاڑدیا ، تو کہ دوبارہ کہ دوبارہ لڑی کہ دوبارہ کا کہ ایک بحری کو تو بھی لیا کہ ایک ہوں کا کہ ایک بھی کو تو بھی لیا کہ ولی کہ دوبارہ کا کہ ایک بھی کہ بیاں کہ دوبارہ کریم سلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا ، ہم یہ نہیں کرسکتے کہ بیں دوسری بھاگئی کئی دیں اور تم برتا وال وگر نہ تھی آ مبا کے اس لیے تم ابنی بجریاں لے لو۔

سبح بتيراندازي

جائز کھیلوں کی اقسام میں سے ایک قیم نیزہ بازی اور تیراندازی بھی ہے۔ اور اس سے قبل ہم یہ بیان کر بھے ہیں گرنی کرم سلی القہ علیہ و تقی ہوئے تھے تو آپ ان کی ہمت مزائی فرمات ہے اور ان سے یہ ارشاد فرماتے تھے کو آپ ان کی ہمت مزائی فرماتے اور ان سے یہ ارشاد فرماتے تھے کہ تم سب تیراندازی کرتے رہوئیں تم سب سے ساتھ ہول.

البتہ اس قیم سے کھیل کھیلنے والول کو نبی کرم صلی التہ علیہ وہم نے اس سے شع فرمایا ہے کہ وہ جو یا ہوں یا یا لتوجانور ول کو تیراندازی یا اس کے تھے۔

کو تیراندازی یا اس کو شق کے لیے نشانہ بنایش جیب اکہ زمانہ جا بلیت ہیں وہ لوگ الیا کیا کرتے تھے۔

الم بخاری ولم مضرت عبدالتّٰدین عمر فنی التّٰدعنها سے روایت کرتے ہیں کہ مصنرت عبدالتّٰدین عمر فے ایک جماعت کو دیکھاکہ وہ تیراندازی ہیں چو پایوں پرنشانہ بازی کر رہے ہیں ، توانہ جل نے فروایا : نبی کریم صلی التّٰدعلیہ ولم پرلھنت جیجی ہے کوی جاندار چیزکونشانہ بازی کا ذرایہ بنائے۔

ا در ابودا ودو ترمذی روابیت کرتے ہیں کہ ہی کریم صلی الته علیہ وقم نے جانوروں کو اپس ہیں بڑا نے سے منع کیا ہے۔

ہواقد لازی طورے جوے کے حرام ہونے سے قبل کا ہے ،اوراس موقد بڑھی آپ نے دیکے لیا کرنم کریم سلی الته علیہ وسلم نے ان ما حب کر جراں نہیں کو دائیوں اورخود نہیں گویا کہ ہوے کہ عرصت کے بید بیلے ہی سے دیک یہ مہید تھی.

یعنی ایک دوسرے کواس طرح چوٹر دیا جائے کہ دونول میں سے ایک مرجائے یااس کونقصان پہنچے جیسا کہ اہلِ عرب مانہ جاہبیت میں کیا کرتے تھے۔

ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دینِ اسلام نے حیوانوں سے ساتھ س طرح نرمی سے پیش آنے کا حکم دیاہے اوران کو منزاد ہے اور ان سے ساتھ براسلوک کرنے سے نئے کیا ہے بلکہ ہمیں اسلام کے اس حکم کا بمی علم ہے جواس نے اس مقابلے سے بارسی دیا ہے جواجی براول کی لوطائی کے نام سے شہورومعروف ہے۔
مقابلے سے بارسی میں دیا ہے جواج برباول کی لوطائی کے نام سے شہورومعروف ہے۔

د - نیزه بازی

مباح کھیلول میں سے نیزہ بازی کا کھیل تھی ہے۔ اور اس سے بل ہم یہ تبلا چکے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم نے ال مبات کو اپنی مبارک سجد میں نیزہ بازی کی اجازت مرحمت فرائی تھی۔ اور اپنی الجی مطہرہ یے حضرت مائٹ کو ان کی اس نیزہ بازی دیکیعنے کی جی اجازت دی تھی۔

دیسے ای اہارت دی گاریم سول اکرم مسلی اللہ علیہ وقم کی فراخ دلی ہے کہ آپ نے اس جیسے میل کی اپنی مبارک سجد میں اجازت عط فرائی ، تاکہ دہال دین ودینا ، اورعبادت وجہا و دونول کو جمع فراویں ، اور جبریہ کہ یہ صوف کھیل ہی نہیں ہے ملکہ یہ ایک وزیش وشاقی وتیاری بھی ہے۔ وشق وتیاری بھی ہے۔

لا\_شهرواري

اس کی بنیاد وہ روایت ہے جے طبرانی سندیرید کے ساتھ نبی کریم کی التّدعلیہ و کم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ : ہمروہ چیزجس ہیں التّٰہ کا ذکر خبیریہ ہم وہ تھیل کود اور معبول ہے سوائے جا رچیزوں کے ، تیراندازی کے لیے دونوں نشانو کے درمیان دوڑنا ، اور اینے گھوڑے کی تربیت کرنا ، اورانی ہیوی سے دل گئی اور تیرناسے بھنا ۔

ا در حضرت عمر رضی الله عنه سیسنقول ہے کہ اپنی اولاد کو تیر نیا اور تیراندازی سکھاؤ ا ورانہیں اس کا تکم دو کہ دہ گھوڑے کی بیٹت پر کو دکر سوار مونائٹیمیں ب

و-شكار

بمائز ومباح اور نفی بخت و کھیل جنہیں اس اوم نے برقرار دکھا ہے ان ہیں سے دریائی وہری شکار مبعی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ ارشاد فرمائے ہیں :

ملال بواتمہارے یے دریاکا شکارا وردریاکا کھاناتہاہے اور سب مسافروں کے فائدہ کے واسطے اور جگل کاشکار

((أُحِلَّ لَكُمُّ صَيْلُ الْبَحْدِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمُّ وَلِلسَّيِّارَةِ ، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ

لیے کہ ان کوسکھاتے ہواس میں سے جوالتد نے تم کو س

- کمایا ہے۔

#### شكار سيحلق عمومي احكامات:

ا۔ شکاری کا شکارے مقصدا سکا کھانا اوراس سے فائدہ اٹھانا ہو۔ اس کے کہ نسانی وا بن حبان ابنی مجھے ہیں نبی کرم م سلی التّٰدعلیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ لی التّٰہ علیہ و لم نے فرمایا جب نے سی چڑیا کو بلاوجہ مارڈالا تو وہ قیاست سے روز التّٰدے وربار میں شور مجائے گی اور سے کہے گی: اسے رب! فلال شخص نے مجھے بلاوجہ مارڈالا تھاکسی مقصد فارُہ کی خلامیہ انون نہیں کیا تھا۔

٧- شکاری تی یا عمرے کا احرام نم باندھے ہوئے ہو اس لیے کو النہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں :

(﴿ وَحُرِّهُم عَلَيْكُوْ صَبْدُ الْبُرِّ مَا دُمُنُوْ خُرُمًا) ، عائدہ ١٩٠ اور صرام کیا گیاتم پر شکل کاشکاروب ہے ہم احرام ہیں ہو۔

٣- شکار نفو وَکرنے اور زُمُی کرنے والے آلے سے ہو ناچا ہیے . و باؤا ور چھنکے سے مارنے والی بھیزین بہیں ہو ناچا ہیے اس لیے کو اللم بخاری و محم حضرت عدی بن عاتم ونسی اللہ عنہ سے وایت کرتے ہیں کدا نہول نے نبی کریم سلی التہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور عوض کیا کہ ہیں ، س تیرے شکارکو ما آما ہوں جس ہیں برنہ ہیں ہو تا تو آپ نے فرمایا : اگر تم ہے پر سے تیرے ماروا وروہ تیرشکار سے جم میں گس جائے تو اس شکا کو کھا لو اور جو تیراس کوعوض ہیں گئے تو ال جا لور کو مست کھا وُ ہم کا ماروا وروہ تیرشکار سے جم میں کہ سے جائے تو اس شکا کو کھا لو اور جو تیراس کوعوض ہیں بھی تو ال جا لور کو مست کھا وُ ہم کا موجی ہویا غیری می اس لیے کہ التہ تعالی فرماتے ہیں : ﴿ أُحِلُ لَکُمْ حَدِیْدُ الْبُحْرِ وَطَعَ مُدُهُ ، تمہارے لیے صلال کردیا گیا بھی شکارادر اس کا کھا ،

یم - حبب شکارکرنے دالے الے کو پھینیکا جائے یا تربیت یا فتہ شکاری جانورکوشکا ریرچپوڑا جائے تواس وقت التدکا نم ك كرهيورنا چا سبيد، اس كيدكه التد تبارك وتعالى ارشاد فرمات بي :

الرواذُكُرُوالسَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ». المائدة من الداكس پرالله كام لور

ليكن اگرتير سيجينيكتے يا جانور شكار برجھيو استے وقت سبم الله برج هذا بھول جائے تواكنز فقها ، سے يہاں اس شكار كا كھا ماجائز ہے اس کے اللہ تعالی نے ال امست کی محصول بچک اور غلطی پرمؤاندہ کو صبور دیا ہے ۔

ہ۔اگرشکاریانی میں گرمائے اوراس کویاتی میں سے مردہ حالت میں نکالاجائے تواس کا کھانا جائز بہیں ہے اس کیے كرام بخارى وللم نبى كريم كى الته عليه ولم سے روايت كريتے ہيں كہ آب نے ایشا د فسرایا:

جب تم اینا تیر پینکوتو تھیراگرید دیکیھو کہ اس نے (شکار) کوفتل کردیاہے تواس کو کھالو سگرسیکراس کو پانی میں گرا ہوایا و اتونہ کھاؤی اس لیے کتمہیں علاق میں ہے کہ اس کویانی نے الاسے یا تمہارے تیرنے۔

((إذا رميت سهمك فإن وجدته قدقت ل فكل إلا أن تجدد لاقد وقع فی مساء فیانک لا تندری المساء قتیله اُم سىلمك؟».

کھیل کی معروت اقسام میں سے شطرنج کھیلنا تھی ہے،اور سحابہ و تابعین اور فقہا مشطرنج سے معاسلے میں دوفرتوں میں برٹ کھتے ہیں :

ا- ایک فرقداس سے سرام ہونے کا قائل بین اوراس ہیں حضرت علی بن ابی طالب بحضرت عبداللّٰدین عمراو بعضر عبدالنّد بن عباس مَنى النّدُعنهم اورامام مالك وامام البوطنيفه وامام احمدرتمهم التدشّائل مين. ۲- دوسری جاعدت اس سے جوازی قائل ہے ہیں حضرت البوسپر سریہ رضی النّدعندا ورسعید بن المسیب وسعید بن

جبيروابن سيري اورام شاقعي واللهي .

بوحضات اس سے مباح و جائز ہونے سے قائل بیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تما کاسٹیا میں اصل اباحست ہے اوراس کے

له يمصنف كى رات ب ورزائم كرام كريبان ايسا جانور مرام ب ـ ت فقباء منفيد كريبال ايسا جانورمردار شمار موكاء حرام ہونے سے سلسلہ میں کوئی نفس وارڈی ہیں ہوئی ہے اور بیشطر نج نروسے دو وجہوں سے الگ ہے: ا نرد کا سارا دارومدارقسمت برموتا ہے لہٰذا یہ تیروں سے فال لینے سے مشابہ ہے اورشطر نجے کا دارو مدارتجر بِغور وفکر اور تدہیر دِنفکیر پرمو آہے لہٰذا یہ تیراندازی سے مقابلہ کی طرح ہوگئی ۔

۲۔ شطرنج میں جنگ اور اس کی تلابیر کی شق ہوتی ہے، اور نرد ہیں فضول بے کا کھیل ہیں جلکی مقعمدوفا مُرہ سے وقت ضائع ہوتا ہے۔

جن مضارت نے شعرنج کھیلنے کی اجازت دی ہے۔ انہوں نے اس کو ہمین شرطوں کے ساتھ مشہوط رکھا ہے: ا۔ شطرنج کھیلنے والاکسی نمازکو اس کے وقت ہے مؤٹر نے کرسے.

۲ شرط بازی منه جوور مذیر قمار و حوامن جائے گا۔

سِ . کھیلنے والا اپنی زبان کوفیش گوئی اور گندی باتول سے بیے ئے۔

سكين أكران شرطول ميس سے كوئى شرط نديائى جائے تو بھيراس كا كھيلنا ترام بوجائے گا۔

مرقی محترم!آپ نے سے سات کو دسے بیانا" نائ عنوان کے حت یہ برطرہ لیا ہوگا کہ اسلام نے سی کی بہت سے آت کا کوترام قرار دیا ہے ،اس لیے کہ ان کا معاشر سے اور فرد سے اخلاق بربہت برااثر بڑتا ہے ،اور اس میم کے میل انسان کی نفسیا و کر دار بربہ سے اثرات چیوٹر سے ہیں ،اس لیے آپ کو جا ہیں کہ آپ یہ کوشش کری کہ ایسے بچائیں اور ان سے بچائیں اور ان سے بچائیں اور ان سے بچائیں اور ان سے بچائیں اور آپ نے بیھی جان لیا کہ اسلامی معاشر سے سے افراد سے لیے ہامقصد مباح کھیلوں سے درواز سے کھول دیے ہیں، اس لیے کہ انسانی نفوس کی راحت اور نشاط و بیتی کو لوٹا نے سے سلسلہ ہیں ان کا بہت اثر ہوتا ہے ،اور اسی طرح اس کا ایجا بی اثر افراد کی فوجی تربیت اور جہاد کی تیاری بڑھی پڑتا ہے ، اس لیے اسے مرفی محترم جہال تک ہوسکے اپنے بچے کی اس تربیت کی جانب آپ پوری توجہ رکھیں ،اور اسے اس قسم کی تیاری وشتی کراتے رہیں تاکہ وہ شجاعست و بہا دری ہیں مثال اور عورت و افغارا ور نود داری ہیں بہترین نموز بینے .

که زمان جاجیت میں عربوں میں یہ دستو تھاکتین تیر لیتے تھے ایک پریاکھا ہو ہاتھاکہ مجھے میرسے رب نے مکم دیا ہے ،اورد وسرے پریاکھا ہو ناتھاکہ مجھے میرسے رب نے مکم دیا ہے ،اورد وسرے پریاکھا ہو ناتھاکہ مجھے میرسے رب نے منع کردیا ہے ،اورتمیسرے پرکھ نہیں کھتے تھے ،پھر سوب سفر یا جنگ یا شادی وغیرہ کا ارادہ کرتے تھے توہت نانے جسس میں میر ہوتے تھے وہاں آتے ،او تیروں سے نمال لیتے بھراگروہ تیرنکل آناحب میں کرنے کا مکھا ہو، تھا تواکس کا کوکر لیتے تھے اوراگروہ تیرنکل آناحب میں کرنے کا مکھا ہو، تھا تواکس کا کوکر لیتے تھے اوراگروہ تیرنکل آناحب میں کرنے کا مکھا ہو، تھا تواکس کا کوکر لیتے تھے اوراگروہ تیرنکل آناحب میں کیے بعد وگھے سے دوبارہ سدیا رہ تیرنکا لیتے رہتے۔

### ٧- انهى تقليد \_\_\_ بيانا

مرنا چاہے ان میں مورجن کا تربیت کرنے والول کو بہت اہمام کرنا چاہیے ان میں سے یہ بھی ہے کہ بیے کو بلاسو ہے سمجھ اندھی تقلیدا ور بغیر خور وفکر کے دوسرول کی مثابہت اختیار کرنے سے بچائیں.

#### ا وراس کی درج ذیل وجوبات میں:

وندهی تقلید روحانی ونفسیاتی شکست اورخود براعتما دو تجروسه نه بوسنه کی دبیل ہے۔ بلکه انسان اپنی ذات شخصیت کواپنے پسے نبکہ انسان اپنی ذات شخصیت کواپنے پسے نبکہ نفس کی شخصیت میں تمتم اور فناکر دبیا ہے۔

و بہت میں انھی تقلید عام طور سے توگول کو دنیا وی زندگی اور اس سے مظاہر سے فتذ ہیں مبتلا کر دہتی ہے جو النظم فرر و بیا ہے کہ ایسا آومی اندگی اور اس سے مظاہر سے فتذ ہیں مبتلا کر دہتی ہے جو لازماً غرور و بڑائی میں گرفت اور ظاہر کی چک و مک اور فاخرانہ لباس کی شان وشوکت اور ظاہر کی چک و مک اور فاخرانہ لباس میں مست ہوتا ہے۔

اس لیے کہ برسے اخلاق میں اندھی تقلیدانسان کویقینی طورسے ڈھیلے بِن اور آزادی وسیے را ہ روی کی زندگی تک بہنمادیتی ہے۔

پہپودیں ہے۔ اس کے اس سیے کہ اندمی تقلید قومول اور جاعتول کو تقینی ہلاکت اور لازمی تباہی تک پہنچاد ہتی ہے۔ ہکہ اس قومی ا بینے وجود کے تمام لازمی اجزارا ورا بنی بقار وعزت سے اسباب کو کھونڈیٹھتی ہیں ،اس لیے کہ وہ ناشکری و نافر مانی راستے بڑملی پرفتی ہیں ۔

اس کی تائید فرانسیسی کاتب "اندریاموروا" سے اس بیان سے بھی ہوتی ہے بوانہوں نے اپنی کتاب 'اسباب اندہب رف رنسا" ہیں مکھا ہے کہ : دومری علی جنگ میں فرانس کے سقوط سے اہم اسباب میں سے فراسیسی قوم کا ال وجہ سے فاسدو ہے کا رموناہمی ہے کہ اس کے افراد میں برائیاں عام ہوگئی تھیں۔

اس بات نے جنرل ڈریگال کو (جب انہوں نے فرانس کازمام حکومت بنیھالا) اس بات پرمجبور کیاکہ وہ ہریں کی پچریس کے سربراہ کو بیآرڈر دمیں کہ: میرسے ملک میں ان بے حیاتی کے اڈوں اور بیے راہ روی سے مراکز کو فور ّا بندکر دیا جائے۔

۔ اس کے اندھی تقلیدان توگول کو جو دوسرول کے طریقیول ، عادات اور لباس واخلاق کوا پناتے ہیں اور ان کے پیسے جھے جہے بطے جائے ہیں۔ اور اقتصادی جیجے جہے بطے جائے ہیں۔ بہہت سے دبنی فرائفس دواجہات اور معاشرتی ذمہ دار یول سے روک دیتی ہے ، اور اقتصادی تعمیر اور ثنقافتی میدان ہیں آگے بڑے صفے سے مانع بن جاتی ہے۔

💠 اس کیے کہ اندھی تقلید حافظ کے کمز ورکرنے ، اورخصیت سے تباہ کرنے ، اوراخلاق سے بگاڑنے ، اورمرد انگی ختم کرنے

ادر مخلف تیم کی بیماریال پیدا کرنے ،اورعزت وشافت و پاکدامنی جیسے فضائل کی بیج کنی کے برائے ہے وائل اور تباہ کن بیماریوں ہیں سے ہے۔ اس ہے کہ اسس انھی تقلید کی وجہ سے جذبات ہے لگام اور شہوات افکار و ہے قابو ہوجائے ہیں۔
واکٹر" الکس کارلیل" بنی مخاب" الانسال ڈنگ المجہول" میں لکھتے ہیں کہ : جب انسان میں جذبات موجز ن ہوتے ہیں توا بک تیم کا ما دہ نون کے ساتھ ال کر دماغ تک پہنچ کراس کو مد ہروش کر دیا ہے بھیرانسان جیمے سوج بچار پرقاد زمہیں رہتا۔

ا در جارح بالوشی ابنی کتاب الثورة البنسیه میں مکھتے ہیں کہ طاق کی کنیڈی نے معاف صاف کہاکہ امر کمیہ کاستقبل خطرے میں ہے۔ اس لیے کہ اس سے نوجوان بے راہ روی اور خبی جذبات میں غرق ہیں ۔ وہ ان ذمر دارلول سے عہدہ برآنہ میں ہوسکتے جوان کے کا ندھول پر ڈال گئی ہیں ، اور ہر وہ سات ہوان ہو فوج میں بھرتی ہو نے آتے ہیں ان میں سے چھ بھرتی کے قابل اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ جن خبی کھیلول میں مست رسے ہیں ۔ انہول نے ان کی نفسیاتی وجہانی صلاحیت کوفتم کردیا ہے۔

ال لیےاگریم یہ دیکیمیں کراٹ لا سنے دوسرول کی مشابہہت سے روکا اوراندھی تقلید سے منع کیلہے تواس میں کچھ تعجب نہیں ہونا جا ہیں۔

## ال سلسله كي تعن الم نصوص آب كے سلمنے يُل كي جاتي ا

\* امام ترمذی حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم فیرانا وفروایا : نے ارشا وفروایا :

و فنہ ص ہم میں ہے نہیں حسب نے دوسروں کے ساتھ مشاہبت انتیار کی بہرودا و زنصاری کے ساتھ مشاہر

باليه و و لا بالنصائی». مثابهت انتيار پ ب ب ب ب انتيار مت کرور

◄ اور امام احمد والودا فرحضرت عبدالتدين عمرضى التدعنها \_ روايت كريت يي كمانهول نے فرما يا سول التدى الله عليه وسلم في ارشا دفرما يا بين كه :

سی خص کسی قوم ہے مشابست، نشیا یکر آ ہے وہ انہی

(اصن تشبه بقوم نهومنهم».

الاليب منامن تشبه بغيرنا الاتشبهوا

\* اورا مام بخاری ، ابودا ؤد و ترمندی حضرت ابن عباسس منی الندعنها مصد روایت کرسته میں کدانهول نے فرایا: رسول

به دوهد بوسماری کتاب "حتی سیم مشباب" (ص-۱۲۱۷).

اكرم صلى الله عليه ولم في ارشا وفروا ياسيه كه:

لانعن الله المخنشين صنب الرجيال

والمترجدوت صالناء».

التدكى لعنت ببوان مرودس برحج عوتيوں سيے مشابهيت اختيار كرست ين اور ال عورتول برجوم ردون مصدمشاب بن اختيار مرتی میں .

\* اورامام بخاری وسلم نے نبی کریم کی اللہ علیہ وسم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے ارشا دفرمایا:

ا ورميمود ا ورعيد في (اني دارهي كو) رنگت بهيس ييس افضاح الإنب اليهود والنصارى لا يصبغون

نہیں نگاتے) لہذاتم ان کی مخالفت کرو۔

فخالفوهم)). \* اور الم ترمندی نبی کریم صلی الله علیه ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

(( لا مكن أحدك م إمعيةً يقسول: أنا مع الناحب إن أحسن النباس أحسنت وإك أساءواأسأتء وككن ولحنوا أننسكم إن أحسن الشاس أكنب تحسنوا وان أساءوا أن تحسنوا إساءتهم).

تم يى كوئى شخص براكيكى رائے كى بيروى كرسف والان بنے اور زیر کھے کہ میں تو ہوگوں کے ساتھ ہوں اگر ہوگ اجیا كرى كي تعلى المحيى الم المراكز الكراد الكرادك براكري كي تويس ىمىي باكردل كا. بكر اسف آب كوقالوس كھواگر لوگ اچپ سلوک کریں توقم تھی اچھا سلوک کروا دراگر لوگ برز کی کریں تو

تم ان كى برائى كا يرله اجهانى يسدوو.

به ا حادیثِ نبویه جن امور سے منع کردہی ہیں وہ سب اس طرف رہنمانی کرتے ہیں کہ انسان ایسے کردار ، انعلاق و عادات اورلباس میں ان امور کی وجہ سے جرہم نے انھی انھی ذکر کیے دوسروں کی انھی تقلید سے بیھے۔ نیکن اسیسی چیزوں میں تقلید واتیاع کرنا جوامت اسلامیہ سے یعظمی طور سے مفید مہول ،اور اس کوما دی وثقافتی لحا فا ہے باز کریں مثلاً علوم طب وسندسہ وفسرکسس وغیرہ سے فائدہ اٹھانا اور اسٹیم اور جدیدجنگی وسائل کے اسرار وغیرہ علوم کرناتو یرسب کے نزدیک بالاتفاق مائز ہے، اس لیے کہ یہ امور اللہ تعالی کے درج ویل فرمانِ مبارک کے تحست واللہ ہیں: ا در تیار کروان ک لڑائی کے واسط ہو کھوجع کرسکوقت سے (( وَ أَعِدُّ وَ اللَّهُ مُ مَا اسْتَطَعُتُمُ مِنْ قُوَّةٍ )) الانفال-- و ا ور اسی طرح درج ذیل مدریث کامضمون تھی اس بات بروالات کرتاہہے جسے ترمذی وصکری نے روایت کیاہے ، حكمت ودانانى كابت حكيم كالمشده بييزب وه استجبال ((الحكمة ضالة كل حكيم فياذا معی یائے وی ال کاست نیادہ حقدار سے۔ وجدها فهوأحق بها)).

بهماري عورتول مي انهى تقليد كيفاص خال مظاهب

درج و بل بین: دی بهبت سی عور تول کاالیالباکس زیب تن کرکے کانا ہوعر پانی کی طرح ہوجس ہیں تیم کھلا ہوا ہوا درنمائٹ ہو ہی مو بنبی برت مادق مصدوق صلی اللہ علیہ ولم نے تبلایا ہے کہ ایسی عورتیں نہ جنت ہیں داخل ہول گی اور نہ اس کی ٹوٹبو سانگھاں گی

ا مام مسلم ابنی تحاب" مصحع" میں حضرت ابوہر مربرہ رضی الٹدعنہ سسے روایت کرستے ہیں کہ نبی کریم صلی الٹدعلیہ وہلم . . . . نے ارشا دفرایا:

> الصنفان ص أهدل النادلسم أدهما: قوم معهمسيا لم كأذ ماب البقريضربون بهي اناس، ونساء كاسيات عاديات صائلات مهيلات موروسهن كأسنمة البغت . لايدنعلن ألجنبة ولايعيدن ديحها وإن ويحها ليوجدس مسبيرة نمسمائة عام».

دوزخ كى ستى دقىمىل يى يى جن كومى ئەنىس دىكىما: ایک تودہ قوم ہے جن کے یاس گائے ک دم ک فرح کے کوڑے ہوں گے جی سے وہ لوگول کو ماریں گے .اورائیسی عحدتیں جولیکس مین کر معی ننگی جول گی ، ماکل ہونے والی اور ماکل کرنے والی ہول گی،ان کے سر (سکے جوڑسے) ایسے ہول مے جیسے بختی ، و موں سے کو بال ، یہ نہ جنت میں داخل ہول گ اور زاس ک ٹوٹ بویائی گی معالانکہ اسس کی ٹوٹ بویائی سور سال کے فاصلہ سے میں پائی جاتی ہے۔

موت وغیرہ مصیبت کے وقت سیاہ لباس کا عیائیوں کی مشاہبت ہیں بہنا۔

خوشیول اور شاد بول سے موقعہ پر مغنیات سے گانول سے سینے اور رقاصا دُل کا ناج دیکھنے سے بیے جمع ہونا۔

عام حالات اور مفصه مي غيرالندسية أم كي تسم كانا ŵ

غیر محرمول مثلاً دبور ، چها را د محایکول وغیره سے سامنے بیرده کھایسرجانا مهمار سے نوجوانول میں انھی تقلید کے مظاهريين سيسب سيحلانمونه ان كالبجراين اورعورتول سيمها تحدمشا بهبت انتدياركرنا اوران كي حركات سكنات كي نقل آبارنا ہے بلکہ ہمارے معبن نوجوان تویہ دلی بیشیں کرتے ہیں کہ حبب رسول اکرم ملی اللہ علیہ وہم نے اسپنے بال برط حائے اور كانول سے بنچے مكتبى رکھے ہیں تو پھرالی علم بيبيوں كی شكل صورت وغيرہ پركيوں اعتراض ونكيركرتے ہیں ؟

ہے مانلات : بین چال میں شکرر جیلنے والیاں ، ا در ممیلاست بینی اپنی ہے حیائی وہیجان انگیزی سیے مردوں کے ولوں کو اپنی طرف ماس کرنے والیاں۔ اله بمارست يهان كالانبامسس مشيعون كالمتمى نبامسس سهد ہم اسق مے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ: ا۔ نہی کریم صلی اللہ علیہ وہم سے بالوں سے طولی رکھنے کی صورت میں یہ نابت نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے سامنے ننگے سرنطنے ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وہم وہ عمامہ باندھ کر نسکتے ہے جو تاج نبوت اور اسلام کا شعارہ ہے، اللہ رحم کرسے اس شاعر پر حسب نے درہے ذیل شعر کہا ہے:

وجمعت حولک یا سول صحابة بعد نادهی من التبجان به است التبجان به التبکان به ال

بحو خص كسى قوم ك جما عست كى مكيثر كريا بيدوه اس بين شمار

درمن کترسواد قسوم فیدومنهم». ادامل

۳۔ سیابیبی پن اور کاندھوں تک بال برط ھانے میں عور تول کے ساتھ رسواکن مشابہبت نہیں ہوتی ہے ، حالانکہ اللہ تاللہ تعالی توالیسے مردول پرلعنت بھیجتے ہیں ہوعور تول سے مشابہت اختیار کریں جیساکہ اس صریف میں مذکور ہے جوال سے قبل گزری ہے۔ قبل گزری ہے۔

ہ بہیں بن اختیار کرنے والامسلمان اپنے لیے کیس طرح پسند کرتا ہے کہ وہ اس بیبی بن ہیں اس گندے کیڑے کے مشابہ ہوجائے ۔ جسے خنفساء کہا جا تا ہے اورشکل وصورت میں اس جیسا بن جائے جالانکہ اللہ تعالی مبل شانہ تو یہ فراتے ہیں کہ :

ال یے اے مربی محترم آب یہ بوری گوشش کریں کہ آپ اپنے بچول کے سامنے ان تمام گند سے مناظرا ور سبے حیب شکل وصور تول اور جھچوری عاوتول کی برائیول کو کھول کررکھ دیں ،اس لیے کہ اِن کا ذات کے تم کرنے اور خصیت سے بسکا ڈسنے اور عزت و شرافت ووقا رکے تم کر سنے میں بہت بڑا ہا تھے اور اثر ہے ،اور ساتھ ہی آب بر میجی لازم ہے کہ جن کی تربیت آب سے ذھے ہے آب ان کویہ ہاور کو دیں کہ لوگول میں انہوی تقلید کا مرض ان خطرناک امرائن میں سے ہے تو عزت و

که تاموس میں مکھا ہے کفنفس اور خنف ارا کیسکیا و رنگ کا جانور ہے جوچیجوں سے جھوٹا اور بدبودار ہوتا ہے اور اس کی جمع خنفساء سے۔

عه يرحد التاب مق العلم الشباب ومل ١٢٥) - ما فوذ - ب

تسرافت کو ہربا دکرنے اورافلاق کے بگا رہنے اورفضائل سے نیست ونالود کرنے کے سب سے براسے اسباب ہیں ممکن ہے آپ کی اس محنت سے آپ سے عگر گوشتے سیجے راستے پرچلیں ،اورسوچ سمجھ اورعل وشعورسے کا کہیں،اورسی قسم کی فتنہ انگیزی وحشر سامانی ان کو زراستے سے بڑاسکے اور نہ ان پراپنا داؤجہلا سکے۔

٥ ـ برے ماتھیول سے بچانا

وہ امور جن بین کوئی بھی دوخصول کا اختلاف نہ ہوگا اور دو آ دمیول کی رائے مختلف نہ ہوگی یہ بھی ہے کہ بری صبحت نیجے کے نفسیاتی داخلاقی انحراف وبگاڑ سے برطے اسباب میں سے ہے ، اورخصوصًا اگر بچر کم سمجھ ، بلید بہندیف العقیدہ اوراخلاتی لیا کو سے بہت بہلدی متأثر ہوجا ہے اوربہت اور اخلاتی لیا کو سے بہت بہلدی متأثر ہوجا ہے اوربہت محصور سے سے وقت میں ان کی سی عادات اوربری صفات میں رنگ جا تاہے ، بلکدان کے ساتھ نہا یہ تیزی اور شبولی سے برختی کے راستے بل بڑتا ہے جس کا تیج ہے ہوتا ہے کہ جرم اس کی طبیعت اور انحراف اس کی بختہ عادت بن جا تا ہے اور برختی کے جال سے اے اور پھرمر فی کے سے یہ دور برختی کے جال سے اے اور بھرمر فی کے سے یہ بہت شکل ہوتا ہے کہ اس کو راہ راست پرلائے اور گراہی کے گڑے ہے اور برختی کے جال سے اے اور برختی کے جال سے اے اور برختی کے جال سے اے اور برختی کے اس سے ای سے اور برختی کے اس سے اور برختی کے اس سے اور برختی کے اس سے ای موال سے اور برختی کی سے برختی کے اس سے ای سے اور برختی کی سے برختی کے اس سے اور برختی کے اس سے اور برختی کے اس سے ای سے سے بیت میں برختی کے اس سے اور برختی کے اس سے اور برختی کے اس سے برختی ہے بہت شکل ہوتا ہے کہ اس سے اور برختی ہے بہت شکل ہوتا ہے کہ اس سے برختی ہوتا ہے کہ اس سے برختی ہے بہت شکل ہوتا ہے کہ اس سے اور برختی ہیں ہوتا ہے کہ اس سے برختی ہے بہت شکل ہوتا ہے کہ اس سے برختی ہوتا ہے کہ برختی ہے بہت شکل ہوتا ہے کہ اس سے برختی ہوتا ہے کہ برختی ہوتا ہے کہ برختی ہے بہت شکل ہوتا ہے کہ برختی ہے بہت شکل ہوتا ہے کہ برختی ہے بہت شکل ہوتا ہے کہ برختی ہوتا ہوتا ہے کہ برختی ہے کہ برختی ہوتا ہے کہ برختی ہوتا ہے کہ برختی ہوتا ہے کہ برختی ہے کہ برختی ہے کہ برختی ہوتا ہے کہ برختی ہوتا ہے کہ برختی ہے کہ برختی ہوتا ہے ک

اس کتب (تر بیته الاولادفی الاسلام) اسلام اور تربیت اولادی قیم اول کی بجول میں انحلوف کے اسباب آئی فصل کے ذیل میں ہم یہ بتلا بیکے میں کہ اسلام نے اپنی تربیتی تعلیمات سے ذریعیہ والدین اور مربیوں کی اس جانب توبر مبذول کرائی ہیں ہم یہ بتلا بیکے میں کہ اسلام نے اپنی تربیتی تعلیمات سے ذریعیہ والدین اور مربیوں کی اس جانب توبر کم مراور ہوش و سمجھ کی مرکو پہنچنے والے موں ، تاکہ انہیں یعلم رہے کہ ان سے نیک کن لوگوں سے ساتھ المصحة بیشے اور کس قیم کے لوگوں سے ساتھ المحتے بیشے اور کس قیم کے لوگوں سے مسل جول رہے تے ہیں ، اسی طرح اسلام نے ان کی اس جانب بھی رہنائی کی ہے کہ وہ اپنے بچول کے لیے نیک مسالح ساتھ ہول کا انتخاب کریں ، اک وہ ان سے اچھے اضلاق اور شاندار آ داب اور عمدہ عا واست کی ہیں ۔

اسی طرح اسلام نے ان کو اس جانب بھی متوجہ کیا ہے کہ وہ اپنے بچول کو برسے ساتھیول، گندسے و براخلاق رفقا،
سے دور رکھیں تاکہ وہ گمراہی کے جال اور انحاف و بیے راہ دوی کے بچند ہے ہیں نہ پہنسیں ، ہم نے بہت ہی آبات مبا کہ
وراحا دیث نبویہ سے یہ ثابت کیا تھا کہ اچھے رفقاء کا انتخاب کرنا چا ہیںے اور برسے دوستول سے بچانا چا ہیں ۔
لہذا آپ اس مذکورہ بالافصل کا مطالعہ کر لیجیے و ہال آپ کو مفصل بحث اور شفی کا بواسان مل جائے گا۔ اسی طرح میں تاب کی دیکھ جھال سے ذریعیت اور نفسیا تی میں آپ کو جھے کی اضلاقی تربیت اور نفسیا تی شخصیت سازی اور برے ساتھیول اور گندی صحبت سے بچانے سے سلسلہ میں رہنما اصول طبیں گے ، جو والدین و مربول سے سے اس تربیتی ذمر داری بوراکر سنے میں مہدومعا ون ثابت ہول گے۔

٧ ـ بمه اخلاق سے بچانا

اس سے قبل اس کتاب تربیۃ الاولا دفی الاسلام کی "اضلاقی تربیت کی ذمہ داری "اور جہانی تربیت کی ذمہ داری "
نامی دونوں فصلوں میں ہم یہ تبلا بچکے ہیں کہ بچول میں کچھ اسی عام بیما دیاں پائی جاتی ہیں جن کامربیوں کو بہت نیال کھن افری دونوں فصلوں میں ہم یہ تبلا بچکے ہیں کہ بچول میں کچھ اسے مربی محترم ہم آپ کو وہ یا د دلائے دیہتے اور ان کی طرف توجہ مبذول کیا ہے۔
پائی جانی ہونی کا کہ آپ تربیت ، رہنائی اوران کی اصلاح سے سلسلہ میں اپنی وہ ذمہ داری پوری کرسکیں جوان کو متنبہ کہنے اور دیکھ دیمال سے سلسلہ میں آپ پر عائد ہوتی ہے۔
اور دیکھ دیمال سے سلسلہ میں آپ پر عائد ہوتی ہے۔

اخلاقی تربیت کی دمه داری سے سلسل میں ہم درجے ذیل امراض کاعلاج بیان کر سے میں:

اُل*ف ۔ جبوٹ بوسلنے کی عاد*ت۔

ب بچری کی عادت ۔

ہے ۔ گالم گلوچ کی عادت۔

۵ - آزادی وبیدراه روی کی عاوت.

جهانی تربیت کے سلسلہ میں ہم مندرجہ ذیل جینزوں کاعلاج بیان کر علیے ہیں:

ال*ف ـ تمباکونوشی کی عادت ـ* 

ب - مشت زنی رطلق)ی عادت ـ

ہے ۔منشا*ت وسکرات کی عادت ۔* 

۵ - نه نا واغلام بازی کی عادت ـ

علماءِ ترسیت وانملاق کے بہال یہ بات ملے شدہ سے کہ مندرجہ بالاعادات بچے کے اخلاقی بیکاڑا وراس سے کر دار کے خراب کرنے میں خطرناک کردارا داکرتی ہیں۔

اس کیےا۔ مرفی محترم! آپ کو چاہیے کہ آپ اپی ذمر داریوں سے متعسلق ان ابجسات کو دوبارہ بڑھ لیں بتاکہ آپ ان ذمہ داریول کو خوب اچھی طرح سے ذہن شین کرلیس جومر بیوں پراخلاقی وجہانی تربیت سے سلسلہ ہیں عائد ہوئی ہیں ، اگر جب آب اپنے ذکن ہیں ان نقصانات وآفات کو محفوظ کرلیں سے جو تھبوٹ، چوری ، گالم گلوجی ، آزادی ، بے راہ روں سگریٹ نوشی ، مشت زنی ، منشات ، مخدرات اور زبادلواطت کی وجہ سے رونما ہوئی ہیں تو تھر آب اپنے بچول کو نفسیاتی واخلاقی اور جہانی ہیمارلوں سے بچانے کے سلسلہ ہیں اپنے فرلھند کولچراکرسکیں گے۔

آپ کوچاہیے کہ اطبارا وراس فن کے ماہری نے ان مفاسد و فراً بیول کے بونقصانات بیان کے ہیں۔ اوران کی خطرناکی و آفات تبلائی ہیں اس سلسلہ بین کھی ان سے اقوال سے استشہاد پیش کریں ، اور کبھی علمی مجلات ورسائل سے اور کبھی اس موضوع سے علق محبلات ورسائل سے اور کبھی اس موضوع سے متعلق محبلول سے اور کبھی اس سلسلہ بیس خبروار کرنے والی نشر بات و کتا بجول سے ۔

لہذا اگر آپ نے وقتاً فوقاً مستقل طور سے اس طریقے کو اپنالیا تو اس بی کوئی شک نہیں کہ بچہ تمام ان چیزول سے بچے گا جو اضلاق کو بگائے نے والی اور صحت کے لیے نقصان دہ ہول گی ، بلکہ وہ آنا باشعور و محبدار بن جلے گا کہ وہ خود ہے کے ساتھ ساتھ دو مرول کو بھی اس سے بچا کے گا۔

اس کے اسے مرقی محترم آپ یہ بوری کوشمش کیجیے کہ آپ بیجے سے سلسلہ میں اپنی ذمرداری مکل طورسے اداکر ہیں: اکہ وہ ہمیشہ نیکس صالح اور پارسا و تنقی لوگوں میں شامل رہبے، اوران مؤمن وصالح نمونوں میں سسے بن جائے جن کی طرف انگلیول سے اشارہ کیا جاتا ہے۔

ے حرام سے بچایا ا

متند کرنے اور سبورٹ یارکرنے کے سلسلہ میں جن اہم امور کامر بیول کو بہت اہتمام کرنا اور خیال رکھنا چاہیے اور متند کرنے اور متند کرنے اور سبورٹ کے اور ان سلسلہ میں متند کیا جائے ، علماء اصول نے حرام کی تعرف یہ ان برنظر کھنی چاہیے ہے۔ اور اس سلسلہ میں متند کیا جائے ، علماء اصول نے حرام کی تعرف یہ کی ہے کہ حرام وہ ہے بس کے ترک کرنے کا شراحیت نے تنی سے تکم دیا ہو۔ اور حواس کو نرجوڑ سے اور اس کا ارتکا ب کرے اس کو آخرت کی منزایا دنیا کی منزا کا متن قرار دیا ہو جیسے کسی کو قبل کرنا ، زناکرنا ، شارب بینا ، حواکھیلنا ، یشم کے مال کا کھانا اور کم ناینا تولنا۔

اس کے جب ہم نبی کریم سلی النہ علیہ وہم کور بیول کو میکم دیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچول کو شروع ہی سے فرائض کی ہجا آوری اور منوع چینزول سے بینے کا عادی بنائیں اور انہیں صلال وحرام کے احکامات سمجھائیں تاکریران کی طبیعت اور مزاج بن جائے توہمیں کی قتم کا کوئی تعجب ہوتا، ابن جربر وابن المنذر نے حضرت ابن عباس منبی اللہ عنہا ہے دوایت کہا ہے کہ آپ نے فرمایا:

السُّدى ماعت وني يِمْل كرواورگذا بيول والتُدى نافرانى

(( اعملوا بطاعة بله ، واتقوا معاصى لله ،

ومروا أولادكم بمتث ل الأومس واجتناب النواهي، فذلك و تساية بهم

چیزوں سے رسکنے کا حکم دو ،یہ ان سے سیے اگ سے کچلنے

مرتی محترم!آپ کو تیمنی جان لینا چاہیے که حلال وہ ہے جسے الله تعالیٰ نے حلال کیا ہو اور حرام وہ ہیں جسے الله تعالی نے حرام کیا ہو. للبذا کوئی بھی انسان سی اسپ جیز کوحرام نہیں کرسکتا ہو النہ نے حلال کی ہو، اور دکسی ایسی چیز کوملال کرسکتا ہے جے اللہ تعالی نے حرام کیا ہو۔ اور جو تنص ان میں سیکی چیز کا ارتکاب کرے گاتو وہ حدسے تعاور اور تشریع کے رہائی سی پرزیادتی کرنے والاشمار میو گا ، اورانسانول میں سے چیخص ان سے اس عمل بررامنی مبوگا وہ ان کو، لٹدکا شریک گردانے والوب میں شمار ہوگا، اور دین میں الحاد بھیلانے والا اور اس قرآن کریم کامنکرشار ہوگا جے اللہ تعالیٰ نے اسپے نبی محد صابقته عليه وم برنازل فروايا ہے ارشادِرّ بانی ہے:

> ا(اَمْرَكُهُمْ شُرَكُوُّا شَنَرَعُوْا لَهُمْ مِنَنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ ».

توكيا ان سے (تيمويز كيے بوٹ) كچە شركي بي جنہوں نے ان کے لیے ایسادین مقر کردیا ہے حسس کی انتہ نے اجازت

سے بچو ، اور ، پنے بچوں کوا حکامات کی بچا آوری اور ممنوع

ا ورقرآنِ كريم نے ان اہلِ كتا ب بيود و نصارى كى ندمت كى بيے جنہوں نے صلال وحرام كرنے كا اختيار اپنے بوپ اورام مبول کے ہاتھ میں دے دیا تھاالتہ تعالیٰ ارشاد فرماتے میں :

معداليا ابن عامول اور دروليت ول كوندا لله كوهيوا كر الرَاتُّخَـٰدُوْا ٱخْيَارُهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا اورسے مریم سے بیٹے کو تھی ، اوران کو حکم میں ہوا تک کربندگی مِّنُ دُونِ اللهِ ابْنَ مَدْنَيْمَ \* وَمَأَ أُمِدُوًّا کریں ایک معبود کی سی ک بندگی نبیس اس کے سوا وہ وَالْمَسِيْحَ إِلَّا لِيَعْبُدُ وَالِلَّهَا وَّاحِدًا ۚ لَآ إِلَّهُ

پاک ہے نے شرک بتلانے ہے۔ الله هُوَ وسُبِعِنَ لَهُ عَمَّا بُشِيرِكُونَ )) والتوب ٣٠٠

ا دراس سے قبل ہم ا مام تر مذی ہے یہ روابیت تقل کر ہیجے ہیں کہ حضرت عدی بن حاتم نبی کریم صلی التّدعلیہ وسلم کی نورست میں حاصر میوسے (اوروہ عیسانی تھے) اور انہول نے نبی کریم صلی الله خلیہ ولم سے وہ آیت سنی توانہول نے عرض كيا: اسے اللہ سے رسول انہول نے ال كى عبادت تونہيں كتمنى ؟! آپ نے ارشاد فرمایا ؟ كيول نہيں! انہول نے صلال جیزوں کو ان پر حرام کیا اور ان کے بیے حرام جیزوں کوحلال کیا. اور ان توگوں نے اُن کی بیروی کی بہی ان

ے ہوں ہے۔ اسی طرح ان مشہر کیون کی بھی ندمت کی ہے جنہول نے اللہ کے حکم سے بغیر بعض جیزوں کوحلال گر دانا اور بعض کوتراً کا قر. دیا، چنانجه ارشاد باری تعالی سیمه :

ا(قُلْ آرَءَيْنَكُمْ مَّنَآ ٱنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِّرْفِ آپ كبد و يجيه مهل د يكيمونو انتد نے حوا بارى تمهار س واسط روزى ميرتم في تعميراني اس مين عد كوني حزم ادر فَجَعَلْتُمْ مِنْ لُهُ حَرَامًا وَّحَلْلًا وقُلْ آللهُ كونى صول بهب كه ويجيه كيا التدف تم كوحكم دياي التديم آذِنَ لَكُمْ أَهْرِ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُوْنَ .. )).

افتراه كرست بور يونس - ٥٩

ان تمام تصریحات سے یہ بات کھل کرساسنے آگئی کەصرف التدتعالیٰ ہی کواس باست کا حق ہے کہ وہ علال یا حزام کرے اوراس ذات نے اپنی نازل کردہ کتاب میں ہمارے لیے سب کچھول کر بیان کردیا ہے :

ال وَقَدُ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمُ عَلَيْكُمْ ذِلًّا مَا اوروه والشَّحَكُويِ السِّنْ مَرِيرُام كِي اللَّهُ مَا

اضُطُرِرْتُمُ إِلَيْكُوا). الانعام - ١١٩ جيور جو عاد ال كه كان ير.

اس کیے اے مربی محترم . اس تفصیل کے بعد حویم ذکر کرسیکے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ ترام چیزوں کی ان اقسام كوتلاتش كرين حن كى حرمت كاتحكم اليتدتعالي كى كتاب يانبى كريم صلى التدعلية ولم كى ا حاديث مين آ چىكاسېد، ياكه آب ال نوگو<sup>ل</sup> کومتنبہ دخبردار کرنے کا اپنا فریصنہ اداکر سکیس جن کی تربیت واصلاً حاور منہائی کی ذمرداری آپ برعائد ہوتی ہے ،اوراس میں کوئی شک وشبہ ہیں کہ ہمیشند تصیحت کرتے رہینے کا فائدہ واٹر ہوتا ہے۔ اور ایک ایک قطرہ تھی تھے میں گڑھا ڈال دتیا ہے اور سنقل نعبردار کرنے اور سمجھاتے بھاتے رہنا ہے کو ایساانسان بنا دے گا جوالٹد کی مدود کو لازم بچراہے گا،اوراس ے احکامات بجالائے گا، اورمنہیات سے ہازرہے گا، اورصلال وحرام کے سلمامیں نازل شدہ احکامات کی پیروی کوے گا. نه ا دهر أ دهر ميشيك گانه گراه بهوگا نه بدیخت و نامراد -

مرتی محترم الیجیاب میں آپ سے سامنے اہم محرمات اورام چیزی) ذکر کیے دیتا ہول، تاکہ آپ سے لیے نموز دیا د د بانی کا ذراید بن بائی ، اور آب خبرد ار کرنے اور رمنیانی کے فریقید کو کھن وخوبی کامل طور سے اداکر سکیں ،

الف كان ين كاين كالبيزول من ترام الشياء

ا- مردارجانور ، خون ، خنسز سری کا گوشت اوروه جانورس کو غیرالند کے نام پر ذبح کیا گیا ہو' اور وہ ب کا گلاد با یا گیا ہو اور وہ جو مصلے سے ماراگیا ہو اور وہ جسے لبندی سے گراکر ماراگیا ہو، ا ور وہ جے سینگ مارکر ماراگی ہو، اور وہ جے درند ہے نے کھایا ہو، اور وہ جو بتول کے کے فربے کیا گیا ہو، یرسب حرام میں اس لیے کہ اللہ تعب الی ارتبا و ف رماتے ہیں:
ال حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُنْتَةُ وَاللَّهُ وَلَحْمُ وَلَحْمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِهِ وَالدَّامُ وَلَحْمُ اللَّهِ وَلَحْمُ

الْخِنْأَزِنْيرِ وَمَا الْهِلَ لِغَنْيرِ اللهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُؤْفَّوْدَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَمَا اكْلُ السَّبُعُ إِلَّامَا ذَكَيْتُمْ سَ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ).

مگرس کوتم نے ذبح کربیا اور سرام ہے جو ذبح ہواکسی تھال ابت اے نام پر ر

جسس جانوربرنام ليكارا جائد الله كاستراس اوركا . اور

جو سرگیا ہو گلا گھونٹنے سے ، یا چوٹ سے ، یا اوتچے سے کرکن

یاسینگ مارنے سے ،اوجی کو کھایا ہو درندے نے

با مده ۱۳۰۰

کی مردارسے مراد ہروہ جانور ہے جوانی طبعی مورت مرا ہونتواہ چرند ہویا پرند. اور اس سے حرام کرنے میں حکمت یہ ہے کہ جو جانورانی طبعی مورت مرسے گا وہ عام طور سے کسی مزمن و مراسنے مرض و ہمیاری یا کسی خاری یا گئی میں است مرض و ہمیاری یا کسی نام کسی نیم راجی کھا ناجیم کونقصان مرض و ہمیاری یا کسی میاری یا کسی کسی نیم کرنقصان میں ہوئیا ہے گا اور طاہر ہے کہ ایسے جانور کا کھا ناجیم کونقصان پہنچا ہے گا اور صحت سے لیے ضرر رسان ہوگا۔

دم مسفوح (بہتا ہوا نون) ہو حیوان سے نکلے نواہ وہ ذکے کرنے کی و سے نکلے یاکسی اور و سے۔ اس کے ترام کرنے کی حکم مت میر سے کہ نون طبعاً نالیب ندیدہ چیز سے ،اور اس میں براتیم جمع ہوتے ہیں ،اور تقصا وضر رہنبچانے میں میمبی مردار ہی کی طرح ہے۔

ا خنزر کاگوشت اور براسلام کے نقطۂ نظرسے ترمت کے لحاظہ سے سب سے بڑھا ہولے اس لیے کہ نیم لعین ہے۔ اور منظر کے اعتبار سے بہت محروہ و نابسے ندیدہ ہے۔

اس کے درام کرنے بین حکمت بیسبے کہ یہ تحت سے بین نقصان دہ ہے اورعزت وآبرو پرغیرت کوکم کردیا ہے۔
اس کا مضرص ت بوزا تو اس طرح ہے کہ جدید علم طلب نے بھی یہ نابت کیا ہے کہ اس کا گوشت کھا نا ایک منفروشم
کا مہلک کیٹر اپیدا کرتا ہے اور معدہ و مضم کے آلات میں اضطراب پیدا کرتا ہے ، اس لیے کہ اس کا گوشت بہت کل سے ضم بوتا ہے ، اورکون جانت بہت کی اس کے اورکون کونے منزید نقصانات بم جانتے ہیں کل کی تحقیقات علمیہ اس کے اورکون کونے مزید نقصانات کی نشانہ جو کرکون کونے مزید نقصانات کی نشانہ جو کرکون کونے مزید نقصانات کی نشانہ جو کرکوں گی۔

ربااس کاعزت و آبر دبرخبرت کوکم کر دینا تو وہ اس لیے کہ علم طب سے ماہرین کاکہا سبے کہ حیوا نات سے گوشت میں ایسے مواد وا جزا ، ہوتے ہیں جو کھانے والے مہی حیوانی اثرات پیاکر دیتے ہیں ، لیجیے ڈاکٹر صبری القیانی "طبیب" نامی رمالہ سے شمارہ نمبرتیس سے صفحہ ۱۸۹ پر فکھتے ہیں کہ :

یہ بات ٹابت سندہ ہے کہ حیوانات سے گوشت ہیں ایسے مواد پائے جائے ہیں جن کا اثر میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے کہ وہ اپنے کہ ایک کھانے والے میں میں جی حیوانی صفات پر اکر دستے ہیں، چنانچہ انگریز مصندی مجھلیاں کھانے کے شوقین ہیں، اس لیے وہ محف مراج سے مالک ہیں، اور فرانسیں سور کا گوشت کھانے سے شوقین ہیں اس لیے ان سے انواق اس حیون سے محف فریس ہیں اور فرانسیں سور کا گوشت کھانے سے شوقین ہیں اس لیے ان سے انواق اس حیون سے

سطتے جلتے ہیں (مرادیہ ہے کدان میں بھی غیرت نہیں بائی جاتی) اور دیہات کے رہنے واسے عرب اونٹول کا گوشت کھانے کے عادی میں ۔اس لیے ان میں صبرا ورکینہ پایا جاتا ہے اور بوٹنہری بحرسے و مہنے کا گوشت کھانے کے عادی ہیں ان کی قیادت و رہنمائی آسان ہوتی ہے۔

اسی طرح کی گفتگوکیلفورنیا یوٹرورٹی سے علوم طبیہ سے سربراہ نے کی ہے جسے مجلہ "الہلال" والول نے نقل کیا ہے۔ جن غیرالٹد کے نام پر مذہوحہ مبانور تعنی وہ جانور جو الٹد کا نام لے کر ذبح کرنے کے بجائے لات وعزی وغیر کہی بت سے میں بربر ہوں

نام پر ذیج کیا گیا ہو۔

اس کے درام کرنے کی علت یہ ہے کہ توحید رہانی کی حفاظت وحایت ہو، اور شرک وہت برسی ہے تما آثار کی مخالفت و خایت ہو، اور شرک وہت برسی ہے تما آثار کی مخالفت و خالفت و خالفت و خالفت و خالفت اللہ اللہ ہے کہ اس سے کہ تو اس اور کو ذکے کرنے وقت اللہ تما کی کامطلب کو یا یہ ہے کہ اس جانور کا ذکے کرنے ہوالا یہ اعلان کر رہاہی کہ وہ اس زندہ جانور سے ساتھ ہو یہ کام کر رہاہی اور کا نام کے کے لیے اللہ الگروہ ذکے کرتے وقت اللہ کے بہائے کی اور کا نام کے کا توگو بااس نے اس اجازت کو ختم کر دیا اور وہ اس بات کا مستق ہوگیا کہ ذکے سے ہوئے جانور کو اس پر حسام کر دیا جائے۔

## مرداری اقسام وانواع بیر بین :

دی گلاگھونٹا ہوا جانورلینی ہروہ جانور بوکری بھی طریقے سے گلا گھٹنے کی وجہ سے ہرا ہو۔

اراگیا جانور، اور اس سے وہ جانور مراد ہے جینے یاسی لکڑی وغیرہ سے مار مارکرختم کردیا جائے۔

اوپرے گرکرم نے والاجانور لعنی سروہ جانور جوا دیجی جگہ سے گرکرم ا ہو۔

ده سینگ مارینے کی وجہ سے مراہوا جانوریینی وہ جانوریس کوئی اورجانور نے سینگ مار مار کر مارڈ الا ہو۔

وہ درندسے کا کھایا ہوالینی ہروہ جانورس کاکوئی حصر کسی بیما و کھانے واسے جانورنے کھایا ہوسس کی وجہ سسے یہ سرگیا ہو۔ سرگیا ہو۔

ان پانگافسام کے ذکر کرنے سے بعداللہ تعالی نے فرا پاسولئے اس سے جوتم نے ذریح کیا ہوئینی ان جانورول میں سے اگر کوئی جانورائیں مالت میں مل جائے کہ اس میں زندگی کی رُق باتی ہوا ورتم اس کو ذریح کرلو تو تمہارسے ذریح کرسنے کی وجہ سے اگر کوئی جانورائیں مالت میں جانورکو ذریح کرا جارہ ہے۔ اس میں زندگی ہوجس کی علامت یہ سہے کہ نول بھورٹ پڑے اور اس میں حرکت ومدافعت ہو۔

ان اقسام کے مانورول سے حرام کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ان سے کھانے میں انہی اقسام سے نقصا ان وضرر کا اندیثر

ہوتا ہے۔ جن کا بذکرہ موارجانور سے بارسے ہیں ہو جا ہے ، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے اس جانور والے کو بھی اس بات برسزنٹ و مزادیا مقصود ہے کہ اس نے اس جانور کو بول جوٹر دیا اس لیے کہ اس کو چاہیے تھا کہ اس کی دیکھ جال اور حفاظت کرتا، اور اسے دم گھٹے گلا دبانے یا اونجی جگہ سے گر کر طائل ہونے یا کسی اور جانور کو اسے سینگ ما دماد کر بلاک کرنے سے بچانا ہا جا ہے تھا، جانورول کو آلب ہیں اس طرح اطانا اور ایک دوسر سے سے خلاف ہموکانا جسا کہ عام طور سے لوگ کیا کہتے ہیں اور بیول یا مینٹ ھول وغیرہ کو لوائے اور ان کی سینگ باڑے کراتے ہیں اور اس میں عام طور سے لوگ کیا کہتے ہیں اور بیول یا مینٹ ھول وغیرہ کو لوائے اور ان کی سینگ باڑے کراتے ہیں اور اس میں وزیرے سے ایک سے بلاک ہوئے تک نوب بہنچ ہے ہے الیسا کرنا قلف نا مناسب ونا جائز ہے ، باتی رہا وہ جانور جے کسی ورزیرے نے بھاڑ کھایا ہو تو اکس کی حرصت انسان کی کرامت واعز از کے لیے ہے اور اس سائے بھی کہ اسے درندول وغیرہ سے جھوسٹے سے بچایا جائے اور الٹ تراک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ،

الروكة دُحَةَ مِنْا بَنِي آفَمَ » - الاسراء - ٥٠ الاسراء - ٥٠ الاسراء - ٥٠ الاسراء - ٥٠

بتول وغیرہ سے نام پر ذکے کیا ہوا جانورا س زمانے میں لوگ بت یا بتھ کی کوئی مورتی بناکر کھیے ارد گرولگا دیتے تھے بوان کے معنوعی دلو یا شار موستے ستھے ، اور زمان ہا بلیت میں لوگ ان سے پاس جانورول کی بھیندہ بہط معایا کرتے ہتھے ، اور ان کے سیاس بانورول کی بھیندہ بہط معایا کرتے ہتھے ، ایسے بتھرول کے سیاس مقامات پر ایسے دلتے اور کا قریب ماصل کرنے کے سیاس جانور ذرئے کرتے ہتھے ، ایسے بتھرول کے بیا ایسے مقامات پر ذکے کرنا اس جانور کو مرام کر دیتا ہے ۔ بھا ہے ذرئے کرنے والاغیرالٹد کا نام سے کر ذرئے کرسے یا کسی کانام سیابی بیر فرئے کرسے اس سے کہ اس کامقصد ہی بتول کی تعظیم کرنا ہے۔

اس سے ترام قرار وسینے ہیں کھی مکمنت وہی ہے ہوغیرالٹد سے نام پر ذکھ سیے جانور سے ترام کرنے ہیں ہے۔ مردار ترام جانوروں ہیں سے شراعیت اسلامیہ نے مجھلی اور ٹیری کوا ورخون سے کلیجی اور ٹی کوستشی کیا ہے۔ اس لیے کم الم شافعی ، احمد ، ابن مِما جہ ، دارملنی وحاکم حضرت عبدالٹد بن عمروضی الٹہ عنہا سے ردایت کرستے ہیں کہ نبی کریم سلی الٹہ علیہ کم نے ارشا وفرط یا :

(لأحلت لنا ميتتان: السمك والجواد، ودمان: بمارس يعدد ومردام محيل وُيْرَى، اور دونون كلبى اورنى الكبى اورنى الكبى اورنى الكبد والطعال) ، الكبد والطعال) ،

مندگوره بالا حرام چیزی جن کا نزگره کیا جا چکاہے وہ سب غیرمجبوری اور عام حالات سے لیے ہے، لیکن مجبوری کی حالت اس سے مختلف ہے اسی صورت میں اس کا کھانا دوٹر مراوں سے جائز ہے :

ا۔ مزے لینے اور شکم پروری کے لیے نہ ہو۔

٧- صرورت مع زیاده نرکهایا جائے۔ یہی اللہ تبارک وتعالیٰ کے اس فرمان کامطلب ہے:

(( إِنَّهَا حَرَّهُ عَلَيْكُمُ الْهَيْبَتَةَ وَالدَّهُ وَلَحْمَ السَّاسَةِ وَمَ يَهِم مِن مِا وَالدَّا وَيُون اورود

الْيِعَانُونِيْرِوَمَّا الْهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطَرَّ غَيْرُ بَايَهُ وَكَا عَادٍ فَكَا إِنْضُمَ عَلَيْهِ وَإِنَّ اللهُ غَفُورُ رَّحِيلِمُ » . الله غَفُورُ رَّحِيلِمُ » .

کا گوشت اورجی جانوریر الله کے سواکسی ادر کانام ایکار جائے ، بیسچوکوئی ہے انتیار موجائے دتو نا فرانی کرسے اور مزیادتی تواک پرکھے گن نہیں ، بے سک اللہ می بڑا بخشنے

والانهايت مبران هـ.

اس کی حکمیت بیر ہے کہ انسانی زندگی کو بچایا جائے ،اور اسے بلاکت سے منہیں نرجانے دیا ،اورلوگول کوشفت نگل میں در کا میں ع

منگی سے محفوظ رکھا جائے۔

۲۔ شہری گرصول اور بھاٹر کھانے والے درندول اور نیجول سے مجھاٹرنے والے ہرندول کے گوشت کی حرمت :

اس لیے کدامام بخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے جنگ نیبر کے موقعہ پر شہری گرحول کاگوشست کھانے سے منع کیا تھا۔

، اورامام بخاری وسلم روایت کرتے بین که نبی کرم صلی التّہ علیہ وہم نے سر کھیا اللّٰے والے درندے اور پنجول سے پڑھ کر کھانے والے پزندوں کے کھانے سے منع فرایا ۔

درندول سے مراد وہ ہیں جو دام حول سے بچار کھاتے ہیں جیسے شیر چینا و بھیٹر اوغیرہ۔ اور سے موالا سے مراد وہ بین جو دام حول سے مراد وہ برندہ ہے جوزنمی کرنے والا سے ہوجیے کہ گدھ، باز ننگرہ و پل وغیرہ۔

ان کاحرام مبوناجہہورکا ندمہب ہے، <sup>سک</sup>ین حضرت ابن عباس ضی التٰدعنہا اور اہا کالک کا ندمہب یہ ہے کہ بیجائز سکین مکروہ بیں،اوران حضرات نے ان سے روکنے والی احاد بیٹ کا پرحواب دیا ہے کہ ان ک مرادیہ سبے کہ یہ محروہ بیں بکر جرامہ

نرکر حرام ۔ شریعیت ِاسلامید میں یہ بات مطین دہ ہے کہ اگر ان جانوروں کو جن کا کھا اس ہے شرحی طریقیہ سے طال کے کر کے اس میں کر لیا جائے تو اس سے ان کی کھال پاک ہوجاتی ہے اور ذریح کرنے سے بعد دیا غست دسیے بغیری ان سے فائدہ اٹھا ا کی ائر نہے۔



# ۳- ہوجانورغیرشری وغیراسلامی طریقے سے ذبح کیاگیا ہومتلا بحلی سے جھٹکے کے دربعیہ ذبح کیا ہوا یاکسی ملی مامجوسی یابت پرست سے ہاتھ سے ذبح کیے جب انور کا

حرام بونا:

شرعی طریقے ہے بانور کا ذبح ہونا چند شرو طسے ساتھ مقیدہے ،

الف َ بِ جَانُورُ كُولِنًا كُرِ ذَبِحَ كِيا جِائِے بِالحَوْمِ عَرَفِ اسے سی ایسے تیز دھار والے آلے سے ذبح کیا جائے ہونون بہاڈالے اور نس کاٹ دے۔

ر ب. ذبح حلق سے کیا جائے جس میں گلے اور کھانے بینے سے جانے والے راستے اور گردن کی دونول جانب جودو

موتی رئیں ہیںان کا کامنا شامل ہے۔

سيكن گلا كاستنے كى تسرط اس وقت ختم ہو جاتى سبے جب إس مخصوص جگہ سے جانور كا ذبح كر نامشكل ہوجائے مشلّا یر کہ کوئی جانور کنویں میں گرجائے اور اس و حب<sup>ر</sup> سے اس کا ذبح کرنامشکل ہوجائے، یا اونٹ برک جائے اور اس کامالک اس کو بچڑنے برقا درزم و، یاکوئی حیوان کسی پرتملہ کمر دست اوروہ اس سے بیجنے سے بیسے استے تبیرمار دسے، توان حالات میں اس حیوان سے ساتھ شکار کا سامعال کیا جائے گا . اور اس کے ہم سے میں جصے پڑھی کسی تیز دھار والے آلے سے زخم لكاسك لكا ديسة يبي كافي بهوجائ كاوراس كاكها ناحلال بوگا الكين اگريه يته تبل جائي وه جانور زخمي بهوست بغيرمركيا ب تواس کا کھانا اس جانور کی طرح ناجائز ہو گاجیس جانور کو چھٹکے سے ذریعے مارا گیا ہو۔

سے - ذبح كرتے وقت الله تعالى كانام كراس جانوركو ذبح كياجائے ،اس ليے كه الله تبارك وتعالى فرط تے ميں:

ال فَكُانُوا عِنَا ذُكِرَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُورُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُورُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُورُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا تم کواس کے حکموں پرایمات ہے۔

بْ سِينِهُ مُؤْمِنِينَ )). انعام- ١١٨

اورفرمایا :

آور س میں ہے نہ کھاؤ حمیس پر مند کا نام نہیں یا گیا اور پیر

((وَلَا تَأْكُلُوا مِتَنَاكُمْ يُذُكِّرِ الْمُمُ اللَّهِ عَكَيْلِهِ وَ إِنَّهُ كُفِيشَقٌّ مَ)). انعام – ١٢١

کھاناگناہ ہے۔

اوراماً بخاری وغیره رسول اکرم سلی الته علیه ولم سے روایت کرتے بی کراہ سے ارشا دفرمایا: الرساأنهرائم وذكراسم الله

جوچیر خون بہا دے اور بسس پر اسٹد کا نام بیا جاسے تو

عليه فكلوأ)، .

اسے کھالو۔

ا دراگر ذبح کرنے والا الله کانام لینامجول جائے تو ایسا جانور صلال ہے ، اس بیلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بھول جوک وخطا کومعا ن کرویا ہے۔

اللَّه كانام لين مين حكمت يد بيد كريد واضح موجلت كد ذيح كرف والااس جانوركواس في ذيح نهيس كررياس كه وه ان مخلوقات پرتسلط رکھاہے بلکہ وہ یہ کا اللہ جل شانہ کی اجازت سے کر رہا ہے ، اس کانا کے لیے کر ذبح کر رہا ہے . ادراسی كانام ك كرشكار كرريا ب، اوراك كانام ك كركما رياب.

نے کرنے والاسلمان یاالی آب (یہودی یا نصرافی) یں سے ہو۔

ليكن اكر ذبح كرسف والاطمدوبروين يا يارس يابت برست بيس ياسى باطنى عقيد ب يعلق ركها ب مثلا وه لوگ جوحضرت على كوخدا مانتے ہيں. يا وہ لوگ حو فاظمي مذمهب سے تعلق رسکھتے ہيں ا ور حاكم بامرانند الفاظمي كوخدا مانتے ہيں، يا وہ لوگ جو آغاخان کی خدائی سے قائل ہیں ،ایسے لوگول کا ذبح کیا ہواجانور جا وال امامول اوران سب حضارت سے پہال حرام ہے جن کی فقہ و نداہیب پرلوگ عمل سرا ہیں۔

ذ بح كرينے واسے كامسلمان بونااس كيے شرط-بے كمسلمان اس دين برحق كا بيرو كارسبے جسے حضرت محد صلى التّعر

عليه ولم كررت رافي لات الي

ا باقی اہلِ کتاب سے ذبیحہ سے ملال ہوئے کی وجہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمانِ مبارک ہے:

الاَ الْيَوْمَر أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِيبَ وَطَعَامُ الْكِينَ أُولتُوا تَوُا تَوَا لَا مَا لَهِ مِنْ مَرِسب تَعْرِي جِيزِي اور اللهُ سِلَا كَا كَا الْعَلِيبِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَل

تم برصلال ا درتمها را كلانا ان كومل ل بيري

الْكِتْبُ حِلْ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلْ لَهُمْ) ما رُهـ ه

دین اس لام نے لاحدہ وسبت پرستول وباطنی فرقول کے ساتھ نہایت سخست برتا وُاختیارکیا۔۔ اوراملِ کیاب سے ساتھ نرم برتاؤ، اس کے کہ اہل کتاب مومنول اور مسلمانول سے زیادہ قریب ہیں اس کے کہ وہ وی ، نبوت ورثی الجملہ دین سے صولول کا عتراف کریتے ہیں ، اور اسلام نے ان سے نکاح کا تعلق قائم کرینے اور ان کے ندیو حہ جانو رکو حلال قرار دیاہے ،اس لیے کہ اگر وہ سلمانول سے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کریں اور سیحے معنی میں اسلام کر بہجان کیس تووہ یقین کرلیں گے کہ دین حق اسلام ہی ہے اور تھروہ تخوشی ورضا مندی اسلام کوقبول کرلیں گے۔

كيكن اكرميعلوم بهوجائے كدالل كتاب ميں سے سے ذبح كرتے وقت غيرالله حضرت مينى يا حضرت عزير عليهاالسلام كانام لياب تو بجراس كا ذبح كيا بواجانور حرام بوجائے كا اس ليے كه وه جانور غيراللہ كے نام برذبح كيا گيا ہے۔

مربوحه جانورول سے سلسلہ میں جوشروط ذکر کی گئی ہیں ان معیام ہواکہ:

وہ جانور حرام ہے جسے بجلی سے نیستکے وغیرہ کے ذراعیہ سے ذبح کیاگیا ہواس لیے کہ اسی صورت میں وہ جانور دم

کھٹ کرمراہے،ال کوکی وحاردار آسے کے ذریعے سے گل کاٹ کر ذکے نہیں کیاگیاہے۔ چہ طمد وسیے دین اور پاری وبت پرستول اور بالمنی فرقول کا زبوجہ جانور ترام ہے،اس لیے کہ انہیں غیرالند کے نام پر

دی ڈبول میں پیک برآمدشدہ وہ گوشت حرام ہے جوالیے طی ممالک سے درآ مدکیاگیا ہو جوالندا ورآسمانی نداہب وادبان سے منگر ہیں۔

وادیاں سے سروں ۔

اس طرح ان ولوں کا گوشت کھا نابھی ترام ہے جن سے بارسے ہیں یہ بات بقینی طورسے نابت ہوجائے کہ اس طرح ان ولوں کا گوشت کھا نابھی ترام ہے جن سے بارسے میں یہ بات بقینی طورسے نابت ہوجائے کہ اس بین جس جانور کا گھوزٹ کریا بجلی کے تبطیکے اس بین جس جانور کا گھوزٹ کریا بجلی کے تبطیکے دیں جس جانور کا گھوزٹ کریا بجلی کے تبطیکے دیں ہے۔ سيعدما لأكبيا مبور

ہ اسی طرح لیسے بیرونی گھی بھی ترام ہیں جن سے بارسے میں یقین سے ثابت شدہ ہو کہ اس میں موجود گھی ہیں سور

کی چربی یا دود صفائل ہے۔

کی چربی یا دود صرته ال ہے۔ لیکن ولول میں درآ مدشدہ مجھنی کا کھانا سب سے نزدیب جائز ہیں اس لیے کہ احادیث کی کمابول میں نبی کریم ملی انتدعلیہ وسلم کا درمے ذیل فرمان موجود سہے جواتب نے اس وقت جاری فرمایا تھا حب آپ سے مندرسے پانی کے اب مين دريانت كياكيا تواتب في ارشاد فرايا ،

(د هدو الطهوس مساق ۱ المحل ميتند). اس كاياني ك دراس كامر بوجانور حلال ب

ا در بناری وسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وقع نے اپنے صحابہ کی ایک جاعیت کوالٹد کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے جیجا، انہیں سمندر کے پاس ایک برسی سی جیلی فی جو پانی سے باہر آنے کی وجہ سے مرکئی تھی ،انہول نے اس کا گوشت بہیس سے زیادہ دان تک کھایا، بھر مدینے منورہ آئے تورسولِ اکرم عليه الصلاة والسلام سے اس كا تذكره كيا تو آب نے ارشاد فرايا:

كهاؤ الندف تمهارے يے رزق مبياكيا سے اوراكر تمهارے ((كلوا رزقاً أخرجه الله لكم ، أطعمونا إن ياس موجود بوتوميس مجي ڪلادو۔

بنائي تعبن مفرات اس كابچا ہوا كھ كوشت كے آئے تو آپ نے اسے نوش فرايا ۔

### ۷ - ننسراب اور دوسری منشیات و مخدرات کا است تعال :

شراب ومنشیات کا استعمال متفقه طور بیست ترام بیده، اور هم اس سیقبل اس کتاب اسلام اور تربیت اولاد گفتم ثانی کی ترجهانی تربیت کی ذمه داری کی فعسل سے تحصیل سیدان تمام نقصانات ومصنرات کو ذکر کریجی ہیں ہو

شراب نوشی دمنشیات سے استعمال سے پیابہوتے ہیں ، اوراس طرح ہم ان سے استعمال سے بارے میں اسلام کا فیصلہ معیمفصل ذکر کرسچکے ہیں ، اور ساتھ میں وہ کامیاب ومفید علاج بھی ذکر کرسکے ہیں جواسلام نے ان کی بیخ کنی اور خاتمے کے لیے مقرر کیا ہے ، اس لیے اسے مرنی محترم آپ اس فصل کو الاحظ فرما یعجیے تاکہ آپ کے ذم ن میں ان دومہلک ترام جبرو كے نقصانات اور ان كے بارسے ميں دين إسلام كافيصلہ اور كم معاشرے اور آزاد وب رساكم فاسد معاشرے سے ان كى بيج كنى كاطريقي مجى آب سے سامنے آجائے۔

لیکن وه نمارب جوانگورا ور کمجورسے علاوه اور دوسری چیزول سے نبائی جاتی ہے کیااس کا پینا درست ہے اس پر

کلام کرنایاتی ہے؟

ا مام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے میں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وہم سے کس شداب سے بارے میں پوجھا گیا جوشہد اور مکنی یا جَوسے بنائی جاتی ہے تواتب مسلی اللہ علیہ وسلم دجن کوجا مع کلمات عطاکیے گئے تھے بنے ارشاد فرمایا : الاكل مسكونجي، و كل نعس مرنشه آور چيز شراب (كه مكمين) هـ اور بر شراب مسكونجي شراب (كه مكمين) هـ اور بر شراب مسكونه مين الله من الله م

للذاال مديث كاعتباريس:

ہر وہ مشروب ہو میلول یا جو یا کسی اور جیزے بنایاجائے اور وہ نشہ آور پروا ورتقل کو مرموش کر دے تو وہ بيا المحقل بربرده وال وس (الاحظم مو بخاري وسم)-

اور جوچیزنت آور ہے تووہ نواہ تھوڑی ہویازیادہ سب کی سب حرام ہے اس لیے کہ اہم احمد، ابوداؤد اور ترمیذی رسول اكرم ملى الله عليه وم سه روايت كرست مي كرآب في فرايا ؛

((ماأس كوكشيرة فقيليله جس چيزى زياده مقارنشه پياكرية تواس كاكم مقدار

معلام ». اورنبی کریم علیه الصلاة والسلام نے شراب کی تصوری یازیا دہ مقدار سے حرام کرنے بری اکتفاز ہمیں فرمایا بلکرانے اس کے بیچنے خربیہ نے اور اس کی تجارت کرنے سے بھی منع فرما دیا نواہ وہ غیرسلموں کے ساتھ ہی کیول نہ مو ، لہذاکشی مسلمان کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ شراب امیورٹ یاائیسپورٹ کرسے ،یا بنائے یااِ دھرسے اُدھرمنتقل کرے اور لائے لیجائے، اسی لیے صرمیث میں آ باہے:

اللّٰدكى لعنت بوشراب براوراس كے چینے والے اور بلانے والے اور پیچنے والے اور خرید نے والے اور کوٹنے

الاعن الله الخسروشاربها وساقيها وبأثعها ومبتاعها ومعتصرها وحاملها

والمحمول إليه وآكل ثمنها».

والے اور اٹھا کر لے جانے والے اور سب کے پاس اٹھا کر اے مائے والے ہے۔ افتیات کے کھانے والے ہے۔

ابودا ود وترمنري

اوراسلام نے سرباب کا جوطرافیہ انعتیار کیا ہے اسے اس کے تحت کان کے لیے یہ میں حرام ہے کہ وہ شراب بنانے والے کے باتھ انگور فرونوت کر سے بنانچ طبرانی ابنی می ارسط" بیں رسول اکرم سلی التی بلیہ ولم سے روایت کر سے بیں کہ ایپ نے فرمایا :

الصحبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودى أونعبوانى أومهن

يتخذ لا خمرًا فقد تقحم النارعلى بصيرة ».

حبس خفس نے انگور توڑ نے کے دنوں میں انگور اس لیے روک کر درکھے ماکسی میہودی یا عیسانی یا ایسے خص کے ہاتھ یہ جو اس سے شراب بنائے تو وہ ملی میرتواگ میں دامل ہوگیا۔

اس طرح سے اسلام نے سلمان کو شراب کی مفلول کے بائیکا شدا ور شراب نوشوں کی صعبت سے بہتے کا تکم دیا ہے۔ چنا کی ما چنا نچہ الم احمد و ترمذی حضرت عمر بن الحظاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے بیں کرانہ ول نے فرمایا: میں نے رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وہم کو یہ فرما ہے کہ حقیقص اللہ تمالی اور قیامت سے دن برقیبین رکھتا ہواس کو چا ہیے کہ ایسے دسترخوال پر م بیٹے جہاں شراب کا دورسلی رہا ہو۔

اورخلیف را شد صفرت عمر بن عبدالعزیز رحمه النه سے مروی ہے کہ وہ شارب نوشول کوکوٹے مادا کرستے تھے اور ان لوگول کوجی جوان کی شراب نوشی کی نجاس میں حاضر ہوں خواہ انہوں نے ان کے مماتھ شراب نوشی زعمی کی ہو ، مکھا ہے کہ ان کے مماتھ شراب نوشی زعمی کی ہو ، مکھا ہے کہ ان کے مماتھ شراب نوشی زعمی کی ہو ، مکھا ہے کہ ان کے اسے کوٹر ہے دگا نے کا حکم دیا، ان سے کہا گیا کہ ان میں ایک صاحب ایسے بھی جوروز سے دار ہیں ، توانہول نے فرایا : اسی سے کوٹر سے دگا نے کی ابتدا ، کرو، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا درج ذیل فرمان مبارک نہیں سنا ہے :

(( وَقَالَ نَزَّلَ عَلَيْكُمُ فِي الْكِتْنِ اَنَ إِذَا سَمِعْتُمُ اللهِ اللهِ يُكُفُّرُ بِهَا وَ يُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا اللهِ يُكُفُّرُ بِهَا وَ يُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُ وَاللهِ مَعْمَمُ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيْنِ تَقَعُدُ وَاللهُ مَا مُنَافِعُ مَا يَخُوضُوا فِي حَدِيْنِ عَلَيْ يَخُوضُوا فِي حَدِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْهِ مَا يَخُوضُوا فِي حَدِيْنِ عَلَيْهِ مَا يَعْدُونَ فَا فَيْرَا إِنَّالُهُمْ وَاللهُ مَا إِنَّالُهُمْ وَاللهُ مَا النَّاء مِي اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ الل

اورتم برقرآن مین مکم آبار بیکاکه حبیب نو الله کی آیول بر انگار جوتے اور شی جوتے توان کے ساتھ نہیں تو میں بہا یک کوشغول جول کسی دو سری بات میں نہیں تو تم بھی نہی میسے جو گئے۔

اوراس سے قبل اس کتاب اسلام اور تربیت اولاد کی منتیات و مخدات کی بحث کے سلسلہ میں ہم یہ ذکر کر بھکے میں کہ شیات و مخدات کی بحث کے سلسلہ میں ہم یہ ذکر کر بھکے میں کہ شراب کا دواء کے طور میراستعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی الشد علیہ ولم نے ان صاحب کو بھی جواب و یا تھا جنہوں نے آپ سے منع فرمادیا ، ان صاحب نے ویا تھا جنہوں نے آپ سے منع فرمادیا ، ان صاحب نے عرض کیا کہ میں تو اسے دوا ڈاستعمال کرتا ہول ، آپ نے ارشاد فرمایا : یہ دوا زنہیں ہے بلکہ یہ تو بیماری ہے (ملا حظہ ہو صحب ج

مسلم دمسنداحمد) ـ

ا مندرجه بالا حدیث اوران مبین دیگرا درنصوس سے ہم پہلے اس بات پرامت ترال کریکے ہیں کہ صرف شراب کا دوار سے طور رپاستعمال کرنائعی گناہ و ناجا ترنیہے ، ہوا سے استعمال کرسے گا وہ بھی گنام گار ہوگاا ور ہواسے استعمال کرائے گا وہ مجى كنابسكار بوكا.

لیکن تعبن دواؤل میں ان کی حفاظت وغیرو سے بیے جوایک منصوص مقدار میں اٹکس وغیرہ الائی جاتی ہے تو اس كاستعال مندرية ذمل شروط كے ساتھ جائز بسے:

۱- اگراس دوا ، کواستعال ندکیا جائے تو اس کی وجہ سے صحبت بروانی خطرناک صورت حال پیس آنے کا ڈرمو۔ ۲-اس کے ملاوہ کوئی اور ملال وجائز دواموجود مذہبور

٣- ال دوا كوكونى ما سرتيم به كار دينا رمسامان معاليج تجويز كره.

اوراس آسانی وسہولت پداکرنے کی وجریہ ہے کہ اسلام سے بنیادی احکامات آسانی وسہولت اور مشقست سے دورکرنے اور فائدہ ونفع بہنچانے برمبنی ہیں۔ بی بنیا دالتہ تعالیٰ کا درج ذبل فرمان مبارک ہے:

زيادتي توامس يركيدگناه نهيں ـ

رد فَمَنِ اصْطُرَّغَيْرَ بَايْءِ وَكَا عَادٍ فَكَا ٓ إِنْهُمَ ﴿ مُعْرِمُوكُونَ بِهِ اختيار بَومِا مَهُ وَلَا عَادٍ فَكَا ٓ إِنْهُمَ ﴾ يعربوكونى بِهِ اختيار بَومِا مَهُ وَلَا عَادٍ فَكَا ٓ إِنْهُمَ صاورة عَكَيْهِ مِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِهِ بُعُرُ إِ) ابتره -٣٠١

ب الباس بوشاك اورزيب وزينت اورسكل وصورت مي ترام اشيار اسلام کے اسان بنیادی اصولول میں سے بیمی سیے کہ اس نے سلمان سے لیے یہ یاست مباح کھی ہے کہ وہ سکل وصور ا وروضع قطع کے لعاظ سے لوگول سے سامنے مناسب ہئیت اور شکل وصورت میں بیٹن ہو،اسی یا اللہ تعالیٰ نے لباس وبوشاك اورزیب وزینت كى تمام وه اشیار بداكی بین سے انسان فائده انتماماً سے ارشاد ربانی ہے ، ال لِبَنِي الْ مَرَقَلُ الزَّلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي تمہاری شرمگا ہیں اورا، رے آدائش کے کیٹرے۔ سَوْاتِكُمْ وَ رِنْيشًا ﴿)) • الاعراف - ٢٩ نیزارشاد باری ہے:

استاد) کی اولا دیلے لو اپنی آ رائٹس مرنما زکے وقت ر ( يلكِنِي الْدُمَ خُلْدُوا زِنْيَنْتُكُمْ عِنْدُكُيلِ مَسْجِدٍ )) الأمراب نیکن بریمی یا درسیے کہ ان مباح زیب وزینیت کی اشیاء کے استعمال میں درمیانہ روی واعتدال کے دامن کوئہیں جِعور ایا ہے کے اللہ اللہ تعالیٰ سے درجے ذیل فرمان مبارک برعمل ہو:

وَ الَّذِينَ إِذَّا ٱنْفَقُوالَمْ لِسُرِفُوا وَلَهُ لَقِتُرُوا

ادر دو لوگ جب خرج كرنے لكتے ميں تونہ فضول خري كرتے

میں اور نشکی کرتے میں اور سس کے درمیان (ان کا حرف)

وكَانَ بَايْنَ ذَلِكَ قُوَامًا ﴾.

القريان مرية اسم

اور نبی کریم سلی النه علیہ ولم سے ویتے ذیل ارشا دیر بھی جے امام بخاری نے روایت کیا ہے:

ال كلوا والشولوا والبسوا وتصدقوا من غاير كما و اور پيراوينېراور عدة كروبغيرى سراف اور

لرسواف ولا مخيلة». مرك

ه اسلام نے نظاہرا درشکل وصورت کا جوخیال رکھا ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اسلام نے سلمان کو نظافت اورصفائی ستھ ان کا کا کہ اسلام نے سلمان کو نظافت اورصفائی ستھ ان کا کا کم دیا ہے اس لیے کہ نظافت ہی پراچھی زینے سے کا ساکس اور مناسب و اچھے منظہر کی بنیا دہیے :

\* ابن جهان رسول اكرم صلى النّه عليه ولم معدروا بت كريت بي كرآب في ارشاد فرما يا: نظافت اختيار كرواس

ليه كداسلام صاف تحصرا (دين) سيه.

بد اورطرانی روایت کرتے بیل کہ: نظافت ایمان کی طرف دعوت دیتی ہے اور ایمان، پنے ساتھی کے ساتھ جنت بیں بھگا۔

→ اور البوداؤد وغیرہ روایت کرتے بیل کہ نبی کریم صلی الشعلیہ وقع نے اپنے بعض ان صحابہ کرام منی الشعنهم کو جو سفر سے واپ س آرہے متھے صفائی ونظافت کا خیال رکھنے ، ورشکل وصورت اٹھی بنانے کا ورج فیل الفاظ میں صکم دیا ؛

(( إنكم قت دمون على إنعوانكم فأصلح وأصلح وأصلح والسلم حتى تكونواكانكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الغيش ولا التفعش ».

فحشى اوربع حياني كوب زبهي كرما.

تم لوگ اے بھانیوں سے پاکس جانے والے ہو لہذا

کی دوں کو درست کرلو ا ور ایسے نیاس ٹھیک کرلوماک

تم لوگول بیں ایسے بن جاؤ جیسے تل اس لیے کہ التہ تعاف

دجہ دین اسلام نے منعبر اورشکل وصورت کا ہوخیال رکھا ہے اس کی علامت پیھی ہے کہ اس نے احتماع کے مقامات اور مجمعہ وعیدین وغیرو میں نظافت و آرائی پرامھارا اور آمادہ کیا ہے :

★ الم) نسانی روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم کی التہ علیہ وئم کی ندمت ہیں حاضر ہوئے اور انہول نے معمولی سے کیٹرے بہاں کے مال ودولت ہے ؟ معمولی سے کیٹرے بہاں کچھ مال ودولت ہے ؟ انہول نے عرض کیا : التہ تعالی نے مجھے ہرتم کا مال ہے ؟ انہول نے عرض کیا : التہ تعالی نے مجھے ہرتم کا مال عطافہ مارکھا ہے ۔ آپ نے ارشا دفر مایا کہ : بھر جب التہ تعالی نے تہمیں مال دے رکھا ہے تو التہ تعالی علی منازی معمول اور اعزادے اثرات تم برن ما ہر ہونا چا ہیں۔

وہ اور الوداؤدنبی کریم صلی النّدعلیہ وہم سے روابیت کرستے ہیں کہ آپ نے ارشاد فسسر مایا جم میں سے جس کو النّدتنال نے وسعت وفراخی دی ہے تووہ (روزمرہ) کام کائے کے کپڑول سے علاوہ اگر ایک جوڑا مجھ سے لیے بنا لے تواس کا کیا نقصان ہوجائے گا۔

الول کی اصلاح کائم دتیا ہے جنانچہ الم مالک اپنی کتاب موطن " میں روایت بھی ہے کہ اسل مراور ڈاٹرھی کے بالول کی اصلاح کائم دتیا ہے جنانچہ الم مالک اپنی کتاب موطن " میں روایت بھل کرتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم صلی النہ علیہ وقع کی خدمت ہیں اس حالت میں حاضر ہوئے کہ ان سے سراور دائر ص سے بال پڑاگندہ تھے، نبی کریم سلی النہ علیہ وقع نے ان کی طرف اشارہ فرمایا (گویا آب انہمیں بالول سے درست کرنے کا حکم دے رہے ہول) انہول نے الیا ہی کیا دلینی بال درست کر ہے ایشاد فرمایا: کیا یہ اب اس سے بہتر ہیں کیا دلینی بال درست کر ہے کوئی شخص اس طرح پڑاگندہ سرآئے کو یا کہ وہ شیطان ہے۔

ہی کیا دلینی بیل کرتم میں سے کوئی شخص اس طرح پڑاگندہ سرآئے کو یا کہ وہ شیطان ہے۔

ہی سام ہے نہ بین کرتم میں مطالبہ کیا ہے۔

اسلام نے بیتمام چیزی نه صرف مباح وجائز قرار دی بی بلکه ان کواختیار کرنے کا انسان سے مطالبہ کیا ہے اورشخص نے ان کو اپنے اوپر جرام قرار دیا اس بیرخت تکیر کی ہے اور اس سے منع کیا ہے اللہ جل سٹ نہ سفار فیاں میں مد

ارشاد فرمات مين:

آپ کہ دیجیے سس نے ترام کیا اللہ کی زینت کو مب نے پیدا کی اپنے بندول کے داسطے اور کھانے کی ستھری

رَ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِنْنَاتَ اللهِ اللَّتِيَّ اَخُرَةِ لِعِبَادِهِ وَالطَّبِينِ مِنَ الرِّزْقِ ».

چېزى ـ

ا عراف ۱۳۲

البتہ دینِ اسلام نے مسلمان برزیب وزینت باس اورظ اسری شکل وصورت کی بعض انواع واقعام کی بعض اہم حکمتوں کی وجہ سے ممانعت کرکے ان کو حرام قرار دیا ہے ، اور لیمیے آب کے سامنے ان حرام چیزوں ہیں سے اہم اہم ذیل قرار دیا ہے ، اور لیمیے آب کے سامنے ان ترام چیزوں ہیں سے اہم اہم ذیل میں بیش کی جب اتی ہیں :

ار مردول برسونا ورشم کا حرام قرار دنیا :
اس کیے کہ امام احمد ، البوداؤد ، نسانی و ابن ماجہ حضرت علی کرم الله وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا نبی کریم سلی اللہ علیہ دم نے بیٹے کا کی سی کے دائیں ہاتھ میں تصاما اور سونے کو بائیں ہاتھ میں تجرار شاد فرمایا ؛
یہ ددنول جبیزی میری امت سے مردول پر ترام ہیں ، اور ابن ماجہ ہیں یہ الفاظ میں زائم ہیں کہ : ان کی عور توں سے یہ ددنول جبیزی میری امت سے مردول پر ترام ہیں ، اور ابن ماجہ ہیں یہ الفاظ میں زائم ہیں کہ : ان کی عور توں سے

\_يے حلال بي

اوراما) مسلم رحمہ القدر وابیت کرتے ہیں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ ولم نے ایک صاحب سے ہتھ ہیں سونے کی انگوشی بحقی تواسے اٹار کر بھینیک دیا اور فرمایا :تم ہیں سے ایک شخص آگ کا انگارہ لے کرا ہنے ہا تھ میں وال لیتا ہے ؟!
دسول النہ ملیہ ولم سے وہاں سے تسٹر لھین ہے جانے سے لیدکسی نے الن صاحب سے یہ کہا کہ اپنی انگوشی اٹھالو اسے کسی کام میں لے لینا، انہول نے فرمایا : بخدایہ ہر گرزنہ میں ہوسکا ۔ جب رسول اکرم ملی اللہ علیہ و لم نے اسے بینک دیا ہے۔ واب ہے تواب میں اسے قطع نہیں ہے سکا .

اورامام بخاری حفرت مذلفیہ فنی النہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرایا، سول اکرم صلی النہ علیہ وہم نے ہیں چاندی کے برتن میں پینے اور کھانے اور دشیم در فیسی کپرطے پہننے اور اس پر بیٹے نے سے منع فرادیا ہے، اور اہم سلم در انہ حضرت علی النہ کرم النہ وجہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فروایا: رسول اکرم صلی النہ علیہ وہم نے بچھے سونے کی اکھولی پہننے سے منع فرادیا ہے۔

اور جورتم حرام بسيداس مداد وه الملى نالص شيم ب جورشم كيراس كا بايا زوا بو بكين صنوعي سيم كاپهنا

یااس کااستعال کرنا ترام نہیں ہے۔

اوراس طرح و کیچرانجی استمال کرنا ترام نہیں ہے جولتی وغیریٹی ملکر بنایا گیا ہو ،اور دونوں کا ورن برابرہو ،
اسی طرح اگریشی سے مجول ہوئے بنائے گئے ہوں یا رسٹی دھا گے سے سالی ہو یا پیوند لگایا گیا ہویا اسے سی کبڑے سے اندر مجر دیا گیا ہموتو جب کے وہ اس کیبڑے سے برابروزن کا نہ ہوجائے تواس کا استعمال جائے ہے ،اس لیے کہ ابوداؤد حضرت عبداللہ بن عباس رضی النہ عنہما سے روایت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے ہول بوٹے ہول میں میں میں رشم سے میول بوٹے ہول یا صرف انادیشم ہوتو اس سے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔

نمانس کینے کے بینے کا استعال ضورت سے موقعہ برجائز ہے مثلانمان وفیرہ کے دورکر سنے یا ہلاک کرنے والی معردی یاگرمی سے سیجنے کے بیے، یااگراس کے علاوہ اور کوئی سائز کہڑا نہ ہوتواس سے ٹرمرگاہ تھیانا اس بیلے کہ اما ) بخاری مضرت اس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کرمیم سلی اللہ علیہ وہم نے حضرت زہیر اور مضرت عبدالرشن کوخارش کی وجہ سے رئیم

ببیننے کی اجازت دی تھی۔

بانی سوناا وررشیم صرف مردول سے لیے ترام بسے سکین عور تول سے لیے سونے اور رشیم کا استمال دیبنا جا تزہیے

الله تعبض فقها رف فانس رسیشم کے استعمال کی حرمت سے قرآن کریم سے جزدان اور سیع سے وحاکے اور سیست اللہ کے غلات موستنشی کیا ہے

صیاکدائمی کچھ بہلے عضرت علی رشی التدعند کی صدیت میں کز اے

سیکن مردول سے لیے جائری کی انگوتھی بہننا جائز بے بشرطیکہ اسراٹ کی سرتھ نہ ہبنچے اور اچھا یہ جے کا ہے دائمیں ہاتھ کی مجودی انگی میں بہنے اس لیے کہ اہم بخاری حضرت ابن عمرضی اللہ عنہا ہے ایک مدریث روایت کرتے ہیں جب میں پول آنا ہے کہ بھر سول اللہ علیہ ولم نے جاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی تولوگول نے بھی جاندی کی بیر حسر سے میں انگوٹھی استعال کی بھر صفرت ابو بجروعمروعثمان نے وہ انگوٹھی استعال کی بھر صفرت ابو بجروعمروعثمان نے وہ انگوٹھی استعال کی بھر صفرت ابو بجروعمروعثمان نے وہ انگوٹھی استعال کی بھر صفرت ابو بجروعمروعثمان سے وہ انگوٹھی ارسی مائی کنویں میں گرگئی۔

مردول پرسونے درکشیم سے ترام کرنے گانت یہ ہے کہ مردول کواس زنانہ بن سے دورر کھاجائے ہومردول کی شہا ومردانگی کے خلاف ہے،اورسانتے ہی ساتھاں آسودگی کے خلاف جنگ بھی ہوجائے ہوآزادی وہدراہ روی کا ذرایہ بنتی ہے اورانسان کے نفس سے کمبروبڑائی کی ہوبھی کا ہے دی جائے،اور ہرجگہ وہرزمانے میں سکے کے اسلی مرکز سونے کی حفاظت محصر معیاب

لین اس کی ترمت سے عورتول کواس لیے سنٹنی کیا گیا ہے تاکہ عورت کی نسوانیت کی رعابیت ہو۔ اورعورت کی نظرت میں ودلعیت رسکھے گئے اس کی ملکیت سے جذب کو بڑھایا جائے۔ اور زیب وزیزت سے مجست سے اس کے نظری جذر برلدیک کہی جاسکے اور ساتھ ہی حبب اس کا شوم راسے شاندار ہزئیت اور خوبھورت شکل میں ویکھے تواس کا استقیاق اور بڑھ جائے۔

۲-عورت سے یے مرد کے ساتھ متنا بہت اختیاد کرنااد مرد کے لیے عورت کی سی منکل وصورت بنانے کا حرام ہنا :
اس لیے کہ اہا م بخاری اور اصحاب نن حضرت عبدالتہ بن عباس رضی النہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول التّه سالی تنہ علیہ تلم نے ایسے مردول پر توجم دول سے علیہ قلم نے ایسے مردول پر توجم دول سے مثابہ بت اختیار کرتی ہیں اور ایسی عور تول پر توجم دول سے مثابہ بت اختیار کرتی ہیں اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ دسول اکرم صلی التّه علیہ قلم نے ایسے مردول پر لعنت ہوئی مثابہ بت اختیار کرتی ہیں ۔
ہے جونسوانیت اختیار کرتے ہیں ، اور ایسی عور تول پر جوم دول کی مثابہ بت اختیار کرتی ہیں ۔

اورامام احمدوطبرانی نہل کے ایک صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نے دیکھاکہ صرت عبدالتہ بن عمروبن العاص رضی التُرونم ہیں ہے ، وہ فرملتے عبدالتٰہ بن عمروبن العاص رضی التُرونم ہیں ہے ، وہ فرملتے ہیں ہے اوران کی مسجد صدودِ ترم ہیں ہے ، وہ فرملتے ہوئے ہیں کہ ایک مرتب میں الن سے یاس تھاکہ انہول نے ام سعید بنت ابی جہل کو کمان لٹکائے مردوں کی سی بھال چلتے ہوئے دکھھا، توصفرت عبدالتُر نے فرمایا کہ : یہ کون عورت ہے ؟! میں نے عرض کیا: یہ ام سعید بنت ابی جہل ہے ، انہوں نے فرمایا : میں نے دسول التُرونی التُرونی التُرونی کے سے سے ؟! میں نے ارشاد فرمایا :

ے فقبا دِصنفیداس کے قائل ہیں کرانگوعٹی کا وزان ایک درہم (جوسواتین گرام سے برابرہے) سے نا مُدنہ ہو۔

وه عورتني بم ميں سے نہيں بومرد دل کے ساتھ مشابهت اختیا کری اورنه ده مرد جوعور تول سے ساتھ مشابہت

(اليوب منامن تشبه بالرجب ل من النساء ولا من تشبه بالنسار من الرجال ».

بهماريه نواجوان مردول او عورتول بين ايك دوسر سه مصابهت اورانهي تقليد كامض بهت عام ہوگیا ہے اس لیے تربیت کرنے والے حضرات کو جا ہیے کہ اس مرض کا بہت عمدہ اسکوب سے علاج کریں۔ ۳. ریا کاری ، دکھاوے اور کبرے لیے کپوٹے پہننے کی حرمت

اس بیے کہ امام احمد و البوداؤدونسانی رسول اکرم صلی التہ علیہ وسلم سے رواست کرستے ہیں کہ آپ نے ارشا و فرمایا و 

کے روزاس کوذلت ورسوائی کا بائسس بیٹا بیس گئے۔

توب مذلة بيوم القيامية ». ریا کاری و دکھا وے سے کیٹرول سے مراویہ ہے کہ انسان میتی اور شاندارلباس ٹرائی کے اظہاراور فخروم باہات سے یے پہنے، اور اس میں فررہ برابرجی شک نہیں ہے کہ یہ دکھا واا ورفخرومبا ہات تکبرواکٹر پیلاکر تا ہے، اور التٰد تعالیٰ متنکبر

و فخر كرسنه واله كولي ندنهي فرمات، اورنبي كريم عليه الصلاة والسلام كاارشاديه :

بتخص كمرى وجسساين لبكس كوكمسيث كرجلياب التّدتمال قيامست سے روز اس كى طرف تطريمت نہیں فریش کے۔

((من جتَّ شوبه ځیلاءبم ينظروا ولله إلىك يوم العبيمة)،

اس بیے سلمان کو چاہیے کہ ایسے لباس پوٹیاک کھانے پینے اور گھرسے سازوسامان ہیں اعتدال ودرمیانہ روی کی صرسے آگے زبر سعے تاکداس برکبروبرانی کاتسلط اور اترانے سے جذب کا غلبہ نہ ہو۔

ایک شخص نے حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها ہے بوجها کہ میں تقسم سے کپھرسے بہنول؟ انہول نے فرمایا: حمن ک د جر ہے ہے وقوون تسم سے لوگ تمہاری نالیل ناکریں اور حکما، وہمجدار برائنجھیں بینی ایسے *کیٹرے نہ ہول جو صراع* تدال سے

س- الله كى خلقىت كوبركين كاحرام بونا

ال الے کہ امام سلم رحمدالتدر سول اکرم صلی التدعلیہ وہم سے روایت کرے میں کہ پ نے ارشا وفرایا: رسول التُدمسى التُدعليه وتم نه گودنيه دالى اورگدوني اللعن رسسول الله صلى الله عليد وسلم والى اوردانتون كوبارك كرف والى اوردانتول كوباريك الوشمة والمستوشمة، والسواشرة والمستوشرة».

مرانے وال برامنت مجمعی ہے۔

گودنے میں چہرے اور ہا تھول کو نیلے رنگ اور فیج نقش ونگارے بھار کررکھ دیا جا باہے۔ ا ور دانتوں کا تینر اور چیوٹا کرنا اور اسی طرح اوروہ آبرلین وغیرہ جو آج کل ٹولھبوٹی کے بیا کیے جاتے ہیں نبی کریم ملی الله علیه ولم نے ایسا کرنے والول پر بعنت بھیجی ہے۔ اس لیے کہ اس میں انسان کو عذا ب دینا اور اللہ کی خلقت میں تغییر و تبدیلی مونی ہے۔ اور اللہ کے فیصلہ و تقدیر برعام مضامندگی کا ظہار ہوتا ہے ، اور قرآن کریم نے اس تغیروتبدیلی کو شیط تی اثر قرار دیا ہے بس کے ذریعے وہ اپنے بیرو کا رول کو گمراہ کرتا ہے:

(( وَلَا صُونَهُ مُ مُ فَلَيْغَيِّرُ نَ خَلْقَ اللهِ)) النساء ١١١ اوران كوسك الذب كار بلي الله كاب في بوفي موتير.

خوبصورتی کے لیے ہوعملِ حراحی سیے جاتے ہیں ان سے وہ ایرٹن وغیرہ سنگٹی ہیں جو اس لیے کیے جاتے ہیں جن سے انسان کوشی یا نفسیانی درد والم سے بچایا جا سکے مثلاً زائدانگی یا غدود وغیرہ ،یاجن کے کاسٹے کاشراحیت نے مکم دیا ہے سٹلاً بالول کا کا شا. ناخن تراشنا، زیر نافٹ سے بال کا ثنا، تاکہ لوگول سے شقیت دور میوا ورصفانی ستھ ای حاصل ہو اورشکل وصورت بھی اٹھی رہے۔

۵۔ دار هی موند نے کا حرام ہونا

اس بے کہ امام سلم حضرت ابوہر برہ دخی اللہ عنہ سے روابیت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا سول اکرم صلی النظمی وسلم نصارشا دفرما ياسيعه بموتحجيين كاثوا ور دافرهي برطها والررائنس بربتول كي مخالفت كرو .

اورا بن اسحاق وابن جرير حضرت يزيدين حبيب ضى التّدعنه سيد روايت كرية بيل كه دومجوى نبى كريم صلى التّدعلية فم کے پاک حاصر ہوئے انہول نے بنی دافرصیال منڈائی ہوئی اور موجیس برطحائی ہوئی تھیں، تو آپ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر و كيين أبي بدن كيا وران سے فروايا : برا بوتمهارے ليے بہيں اس بات كاكس نے حكم ديا ہے ؟ انہول نے كہاكہ اس كاحكم بمارسے رب الین کستی نے دیا ہے تونی کریم کی التعلیہ کم نے ارشا وفرایا :

((لکونے رہی أمسر بی بالعفاء کینی سیکن میرے دب نے تو مجھے میری واٹھی بڑھانے اور

موجیس کاشنے کا حکم دیا ہے۔

وقص شربي ». اوراماً احمد حضريت ابومبرمرة رضى التّدعنه سے روايت كريتے ہيں كونى اكرم صلى التّدعلية ولم نے ارشا و فرمايا ہے: والرهى برها وُ ا ورمونجيس موندا وُ وربه وِ د ا ورسف ري ( احفوااللى وجزوا الشوايب ولاتشبهوا

° کے ساتھ مشاہبہت انشیار مرت کرو۔

باليهود والنصاري».

ا ورامام مسلم ، أحمدا وراصحاب بن حضرت عائشہ رضی الدّعنہا ہے روا بہت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا ؛ رسولِ اكرم صلى الشرعلية وكم في ارشا دفرايا بي :

دسس چیز*ی* انبیا،علیہ،سام ک سنت پیں ،مونحپوں کا

(رعشرون الفطرة ، قص الشارب

وإعفاء اللحية ، والسواك، واستنشاق اماء، والمضمضة ، وقص الأللفان وفسل الهرجم، ونتف الإبط ، وحالت لعائد، واتتفاص الماء)،

کا ثنا، واڑھی کا بڑھانا، اورسواک ،ورناک میں پائی ڈانا اور کا گئی اور ناک میں پائی ڈانا اور کئی کو دھول ،ور کئی کو دھول ،ور کئی کو دھول ،ور بنگ کے جواروں کو دھول ،ور بنگ بنگ سے بال کا شن ، اور پائی سے بال کا شن ، اور پائی سے استنجاء ۔

#### رہ کے وارضی کے بارسے میں چاران اماموں کی آراد:

چاروں مذاہب اس برشفق ہیں کہ دائر میں کا برطهانا وا جب اوراس کاموز ٹرنا ترام ہے۔

ا حضات صنفیہ کا فرمیب بی مرد کے لیے دائر می منڈا نا ترام ہے۔ اور تنہایہ بیس تفسر سے کی ہے کہ ایک مشت سے ذائد کا کائنا وا جب ہے، نیکن اگر داڑھی ایک مشت سے کم ہوتو اس کا کامنا جیسا کہ تعض مغربی ممالک کے لوگ یا نیم زنانہ تسم کے افراد کرتے ہیں اسے می نے جائز قرار نہیں دیا ہے، اور ساری داڑھی کاموز ٹرنا مبدوست ن سے بیمودلوں او عجمی یا رسیوں کا فعل ہے مل خطر فرمائے فتے القدیر۔

بر برخوات مالکید کا ندسب: " واقرهی کامونڈ نااسی طرح اس کا کاٹناس وقت سرام ہے حب اس سے برصورتی پیدا ہموتی ہوئین اگر دائر ھی بڑھ جائے اور اس کے کاشتے سے برصورتی نہ پیلا ہموتی ہموتو پیغلا نب اولی یامکروہ ہے: الاحظامو

ابوالحس كي شرح الرسالة اور عدوى كااس كا حاشيه -

سور حضارت شافعید کا ندسید : شرح العباب میں لکھا ہے : فائرہ : یخین فراتے میں کہ دافر سی کامونڈ امکروہ ہے اس پر ابن الرفعہ نے یہ اعتراض کا مونڈ امکروہ ہے اس پر ابن الرفعہ نے یہ اعتراض کیا ہے ، کہ اہ اشافعی دھمہ اللہ نے تحاب الأم میں اس کے حرام ہونے کی تقریح کی ہے اور ازرعی فرواتے ہیں : صبحے یہ ہے کہ بلکسی بیمادی کے اس کا سب سے سب کامونڈ دینا حرام ہے۔ اس طرح مذکورہ کتاب پر ابن قاسم العبادی سے حاشیہ میں لکھا ہے۔

ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ان مصارت میں اسے موٹر نے سے موٹر نے سے حرام ہونے کی صاحت کی ہے، ان مصارت میں سے معارت کی سے اور معنی سے کہ اس کا موٹر کا حرام ہے اور معنی سے موٹر کی انتقال نہیں کیا ہے۔ "انصاف میں موٹو کا اسے کوئی انتقال نہیں کیا ہے۔

ہے انگلیوں سے جوڑوں سے وحونے سے ساداوپر اور نیچے دونوں طسے رف سے جوڑ وحونا ہے اور زیرِ باف سے بالول سے وہ ، ، مراد ہیں جوشرمگاہ سے اردگرد ہوستے ہیں۔

له الرسلام» اس من واحم موند الله المرحم الله كارسال و حسد اللحية في الإسسلام» اس مين واحم موند في عربت بربهبت الربيش سيم كن من -

بنداان احادیث برویداوره به بویداوره به بات که لکرسامند آگئ که دادهی کاموند نا ترام ہے، اور مصف مزاج حقیقت کا متلائٹی شریح احادیث اور قوی دلائل کو دیکی کراس سے برطعانے سے واجب ہونے کا ہی قائل ہوگا ور دام می منڈوانے والے سے بارے ہیں سب سے کم اور معمولی ترین بات برہے کہ الیا شخص جیجوا یا عور تول سے مشابہت اختیاد کرنے والا یا اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنے والا ، یا دوسرول کی اندھی تقلید کرنے والا ہے ، ان امور میں سے صرف ایک بات ہی مسلمان کو گئاہ ہیں گرفتار کرنے سے کے لیے کافی ہے چہ جائیکہ تمام اوصاف اس می برخبق کیے جائیں۔

انته تعالیٰ ہمارے نوحوانول کوسیدھا اِستہ دکھائیں .اوران کے عقیدے واسلام کومصنبوط فرمائیک تاکہ وہ ہمیشہ مردانگی اور کمال کے لباس کوانتیار کریں .

٧- سونے جاندی کے برتنول کا ترام ہونا

اس کیے کہ امام مسلم اپنی سیمے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے میں کہ رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے است کرتے میں کہ رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فروایا: حوالے میں جہنم کی آگ وسلم نے ارشا د فروایا: حوالے میں جہنم کی آگ انہ ما تا بیتیا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انہ ما تا بیتیا ہے۔

اورا آم بخاری مفرت مذلفہ ضی الندعذہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا ،ہمیس رسول النہ مسلی اسد علیہ وہ میں سے علیہ وہ میں کھانے پہنے سے منع فرمایا ہے اور میں کھارے کے پہنے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہوں وہ مایا کہ وہ ونیا میں کا فرول کے لیے ور ہمارے لیے آخرت میں ہے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہو وہ ایسے کہ سونے بیاندی کے برتن اور خالص ریٹم کے بچھونے مسلمانول کے لیے ان احادیث مبارکہ سے برظام ہیں ایسا کرنے والا گنا ہمگار ہوگا۔ اور برحمت مردوعورت دونول سے لیے ہے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ ماان مختص کے گھرانے کومندم میش وعشرت سے اسباب اور جوس برق کی منطام ہوسے پاک رکھا جائے۔

یہ تصویروں ومورت میں کے حمدت

و السلیے کہ امام بخاری وہم مضرت عبداللہ بن سعود وٹنی اللہ عنہ سے رقبا بیت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا : میں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کور فرملے نے ساہے :

تیامت کے روزسب سے بخت عذاب تصویر بنانے

( إن أشدُ النياس عدا باليم القيامة

المصورون)،

والول كوموكا.

اوراہ بخاری مسلم حضرت عبدالتہ بن عمر صنی المتہ عنہ السید روا بہت کرستے ہیں کہ رسولِ اکرم مسلی التہ علیہ وسلم
فیے ارشا دفروا پاہیے :

جونوگ پرتعبوری بناتے ہیں ان کو قیامت کے دن غلاب میا جا کے گا۔ اوران سے کہاجائے گاکہ جوتم نے بنایا ہے

((إن المدفين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيواما

السل كوزنده كريك وكهاؤ-

ا درا کا بخاری و کیم مضرت عاکشہ رضی النہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرایا: رسول اکرم ملی النہ علیہ وسلم ایک فرایا ۔ اور ہیں کچے تصاویر وسلم ایک فرایک ایسا بردہ وال رکھا تھا بس بی کچے تصاویر بنی ہوئی تھیں، جب رسول اکرم میں اللہ علیہ ولم نے اسے دیکھا تو آپ سے چہرے کا زنگ بدل گیا، اور آپ نے فرایا اسے عائشہ اللہ کے پہال قیامت سے روز سب سے شخت ترین عذاب ال لوگول کو دیا جائے گاجواللہ کی دصفت ہمات میں مشابہت اختیار کرتے ہیں، مصرت عائشہ فراتی ہیں کہ ہم نے اس پردے کو کا شرک رس سے ایک یا دو تکے بنالے میں مشابہت اختیار کی مصفرت ابوطلی ضبی اللہ علیہ ولم فرات ہوں کہ اللہ علیہ ولم فرات واللہ علیہ ولم فرات کرتے ہیں داخل نہیں ہوئے بس میں کا یا تصویر ہو۔

﴿ وَرَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ علیہ ولم میں کا یا تصویر ہو۔

اورامام سلم وابوداؤد و ترمذی حضرت حیان بن صین سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا : مجھ سے حضرت ملی وہی اللہ علیہ وہیں ہے۔ اسے حضرت میں اسے میں وہی اللہ علیہ وہی ہے۔ میں اللہ علیہ وہی سے حیے ہے تھیں اسے میں وہی اللہ علیہ وہی نے جی جاتھا اور وہ بہت کہم میں تصویر کو دیمیں اسے مٹا والوء اور سسے شرکوبلند دیمیں اسے برابر کمڑو ۔

یہ احاد میٹ مجبوعی بینٹیت سے نہایت وضاحت سے ساتھ اک بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تصادیر دمور تیال ترام ہیں خواہ وہ خواہ وہ مجسمے کی شکل میں ہول یا نہ ہول، اور خواہ وہ فوٹوگرافی سے ذریعے ہول یا بغیراس سے اور خواہ ان کوتحقیر قرندلیل سے طور پر بنایا گیا ہویا اعزاز واکرام سے لیے اس لیے کہ اس میں اللہ تعالی کی صفت خِلق کا مقابلہ ہے۔

اس حرمت کی تاکید و تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ اہا بخاری کی روایت سے مطابق نبی کریم ہی الندعلیہ وہم فتح مکہ کے بعد اس وقت بہک کمبریں والی نہیں ہوئے جب بک اس سے تمام بت اور مورتیال و تصاویر نکال باسر ہیں کی گئیں، اور ابودا فد حضرت جاہر رضی الندعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم حبب بطحاء نامی مقام پرتھے تو آپ نے حضرت عمر بن الخط ب و منی اللہ عنہ کو یہ کہ وہ کو بہ جاکر وہال موجود تمام تصاویر کو ملا والیں ، اور آپ وہال اس وقت کہ تصورت عمر بن الخط ب و منی اللہ عنہ کہ تمام تصاویر کو میں حضرت اسامتہ اس وقت کہ تصورت کی تمام تصاویر کی گئین اور اہم بخاری کہاب الج میں حضرت اسامتہ روایت کرتے ہیں کو منی اللہ علیہ و سم کو بھیں واضل ہوئے تو آپ نے وہال حضرت ابراہیم علیہ السام کی تصویر ذکھی تو آپ نے وہال حضرت ابراہیم علیہ السام کی تصویر ذکھی تو آپ نے وہال حضرت ابراہیم علیہ السام کی تصویر ذکھی تو آپ نے وہال حضرت ابراہیم علیہ السام کی تصویر ذکھی تو آپ نے وہالی منگا کر اسے مٹا نا شروع کر دیا ۔

ان تصاویر سے درنیوں اوراس چیز کی تصویر ستنی سیے سس میں جان نہ ہو، اس لیے کرام بخاری وسلم حضر سعید بن اُبی اُسن سے روایت کرستے ہیں کہ انہوں نے کہا : ایک صاحب حضریت عبدالتّٰد بن عباس رضی النّٰد عنہا کے پاس آن اورانہول نے کہا: مک ایک الیت الیشخص ہول کو مبس کامعاش وروزی ہاتھ سے کام سے سیے اور ای تھادیر بنا آم ول ۔ توصفرت عبداللہ بن عباس رضی النہ عنہا نے الن سے فرمایا کہ میں تمہیں وہی بات تبلا دَل گاجو میں نے رول اکرم صلی اللہ علیہ قیم سے میں نے آب میں اللہ علیہ وہم سے سنا آپ نے ارشاد فرمایا ہے :

سک عذاب دسے گا حب یک وہ خص اس میں روح نہیونک دسے اور در شخص اس میں بھی کھی روح نہسیں

وليب بن فخ فيها أبدًا)، وكيونك

حتى ينسغخ فيهاالسروح

یسن کروژهٔ عس سخدت گھبار <u>سکئے</u> توحضرت عبداللّٰہ بن عباس رضی اللّٰہ عنہا نے ان سے فرمایا :تمہیں کیا ہوگیا ہے اگر تم تصویریں بنانا ہی چا ہے جو توبھر درختوں اورائیں چیزول کی تصاویر بناؤ ہوغیرط ندایہیں ۔

تصور دل اورجسمول سے بچول سے صلونے دگویای شنگی بیش اس لیے کدان سے مذتوا بنی عظمت وبڑائی کااظہار مقصود ہم آئے۔ ان کا اللہ کا کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا ک

ابو داؤ دکی روایت میں ہے کہ نبی اگرم ملی الدعلیہ کم نے ایک دن صفرت عائشہ سے بوچھا: یرکیا ہے؛ نہا کے درمیان میں جو ہے وہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ کھوڑا ہے۔ آپ نے دریافت فرطیا: اس سے اوپر یہ کیا بنا ہوا ہے ؟! انہوں نے عض کیا یہ برای ۔ تواجب نے ارشاد فرطیا کہ کھوڑا ہے۔ آپ برسمی ہوت میں ؟! توحف عائشہ نے فرطیا : کیا آپ نے نہیں سناکہ حضرت سلیمان بن داؤ دعلیہ ااس آپ کے پال ایک کھوڑا تھا جس کے برتھے : تونبی کریم ملی اللہ علیہ کم میں اللہ علیہ کہ آپ کی داؤ صیب فل ہر ہوگئیں۔ شوکانی لکھوٹرا تھا جس کے برتھے ؛ تونبی کریم میں اللہ علیہ کہ آپ کی داؤ سے کہا ورکھوٹر وہ جانا ہے کہ کوئی تعص ابنی بیٹی سے لیے کہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ کہ کہ کہا ہوں ہے کہ میں اللہ کہ کہا ہوں ہے۔ البتدا اللہ اللہ کہ میں اللہ علیہ ہوئی بی میں کہ کہا ہوں سے کھیلنے کی رخصت دی گئی ہے۔ گھی ایک بات کی طون توجہ دلا ناضوری ہے اور وہ یہ کہ تصویر کو بیے عزیزت بنا نا اور اس کی شکل وغیرو بھاڑ نے دیے ایک بات کی طون توجہ دلا ناضوری ہے اور وہ یہ کہ تصویر کو بیے عزیزت بنا نا اور اس کی شکل وغیرو بھاڑ نے ہے۔

اله بشر الميك ومبرتم وراج كلى بازارس كن والى كرا يولى فرح نهول .

سے وہ حرام نہیں رہتی اور اس سے انتفاع درست بروجاتا ہے ،اس لیے کہ امام نسانی وابن حبان اپنی سیمے میں روایت بقل کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ انسان سے نبی کریم علی اللہ علیہ والم کی خدمت میں ماضری کی اجازت بیا ہی، تواکب نے انہیں ا جازت دے دی انہول نے فرمایا: میں سرح داخل ہوجاؤل جبکہ آپ سے گھرے ایک پر دے میں تصاویر بنی ہونی یں ،اس کے اگراس پردے کورکھناہی سے تو ان تصویرول کا سرکاٹ دیں یا اس پر دے کو پھاٹو کر تکیہ باگدا نبالیں · ر بین کمیرے وغیرہ کی تصاویر وفولو گرافی توسیعی وصریح نصوص وا دلہ کی وجرسے بالکل نا جائز ہے الابر کہ مجبوری و ضرورت بوجیسے کہشناختی کارڈیاسپورٹ یامشکوک لوگوں اورمجرمول کی تصویریشی، یاکسی وضاحت وغیرہ کے لیے تصویر کو وسله بنایا جائے تو بیراس عمومی قاعدہ سے تحدت واہل ہے ہیں بیرا تا ہے کہ حذورت کی وجہ سے ممنوع چیپ نر تھجی مباح ہوجاتی ہے۔

اس جانب اشارہ کرنامجی صروری ہیں کہ بہیت سے وہ گھانے جواسلام کے دعوسے دار ہیں ان کے گھرول ہیں بڑی بڑی تصاویراس کیل کے تحص*ت آویزاں ہو*تی میں کہ یہ باپ ، دا دا یا خاندان کی یاد گار میں ۔اوراس کوجاندار مور تبول ے مزین کرے گریس او حراد حرر کھا جا تا ہے، اور اسی طرح ایسے قالین دنواروں پر لگائے جاتے ہیں جن پرتصوریں بنی ہوتی ہیں، یہ سب زمانۂ جالمبیت سے کام ہیں بلکہ اس بت بہتی سے آثار ہیں جس کی اسلام نے بینے کئی کی سیے۔ اس ليه والدين اورمربيول كوچا سبيه كه وه البينه گھرول كوان ناجائز وحرام جيزول سے صاف تحرا اور ان مہلک جبزول سے پاک رکھیں ،تاکہ ایٹی آنیالی کی رضاحات ہوا وران بوگول میں شامل ہوں جن کوالٹی تعالیٰ نے درجے ذمل آمیت میں بان فرایسے ا

اور چوکونی ممکم مانے التدکا اور کس سے رسول کاسو وہ ان کے ساتھ بیل جن پرالشہ نے انعام کیا کہ وہ نی اور صدیق اورشهپیدا در نیک بخت مین اوران کی رفاقت

(( وَمَنْ يُصِيمِ اللهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَيِكَ مَعَ الَّذِينَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِينَ وَالصِّيِّايْقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيِّكَ رَفِيقًا )).

اچھی ہے۔

جے ۔ زمانۂ جاہلیت سے حرام وناجائز عقیدے غيب كاعلم النُّد كے سوائس كونهيں، وه اپنے بندول ميں سے جسے چا ہتا ہے غيب پرمطلع كرتا ہے. رشا دِ تالی ہے:

وسي غيب كاجلسنة والاسبے سووہ دايسے غيب پر كسى كوي مطلع نهيل كرنا إل البتكسى بمركز بروتيمسركو- العْلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهُ آحَدًا اِلَّا مَنِ ازْتَضْی صِن رَّسُولِ )) ایجن ۲۹ و۲۰

للناجوتنمص حقيقي غيب سيم جانن كا دعوى كرتابيه وه التداور حقيقت اورلوگول پر صبوت بانده تاب. التدتعالي فرمات يمين :

> ( ا قُلُ لَا يَعْكُمُ مَنْ فِي السَّلْوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا كِنْتُعُرُونَ آيَّانَ بُنِعَتُونَ عِي).

آب كبر ديجيكة اسمانول اورزين مين حتني دمخلوق) موجود بسے کوئی بھی غیب کی بات بنیں جاتا بھزالتہ کے اورمه وه يه جانت بين كروه كب ددوباره المعافي جائيك

لنبذا غيب كالمم نه فرست تول كوسيه اور مزجول اورانسانول كوسوائهاس سهي جوالشرف أنهيس تبلاياسيه. الله تعالى كم أكر وه غييب جانبته بوية تواسس ذلت كي معيت

حضرت سلیمان سے جول کے بارسے میں تبلا تے میں : الأَنْ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَبْبَ مَا لِبَتْوا فِي الْعَذَابِ المُهانِين ١٠٠٥ ميا ١٠٠٠

اس عقيده كى بنيا ديرالترتعالى في درج ذيل عقيدول كوناجائزورام قراريا :

ا. كامنول (غيب جانف كے دعوياروں) كى تصديق كا ناجائز وحرام ہونا: اس بيے كداما مسلم جمداللہ في اكرم صلى التعليم وسلم مصدروايت كرية يك كراتب في فرمايا:

الإمن أتي عبراف فسأله عن شحث فصدقه بمساقال لمتتبسل لدماتة ارْلِعان يومًا».

اور منزارس ندمبير سعديه الفاظ نقل كريت من : (رسن أتى كاهناً فصدقه بماقال

فقيد كفسريما أنسزل على معيدصلى الله

عليه وسلم)).

بوتخص كسى كابن ك ياس جائد اوراس كى بات كى عدد كرية تواس فياس ك ساته كفركيا جومحسى الته عليه وم برنازل کیا گیاہے۔

جو من من می ہوئی ہے یاس جاکراس ہے کسسی چیزے بارے

یں دریافت کرے اور اس کی بات کی تصدیق کرے توال

کی جالیس روز کی نماز قبول نہیں ہوتی۔

ان احادیث نے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے صرف نجومیوں اوراس طرح کے دجالوں پر ہی یہ حکم نہیں اللہ گنا ہیں ان کے ساتھ ہراس شخص کوشال کیا ہے جوان کے تو ہمات اور کمراہ کن باتوں میں ان کی تعدیق میں ان کی تعدیق

٧- تيرول سے فال کا لينے کی حرمت: اس ليے كه الله تبارك وتعالی فرماتے ہيں:

: ہے ایمان والوں پر جوشراب اور سوا اوربت اور یا نسے

(( يَا يُنِهُا الَّذِينَ الْمُنُوا إِنَّنَا الْخَمْرُ وَالْمُيُسِرُو

الْأَنْصَابُ وَالْأَذُلَامُ لِبُسُ مِنْ عَمَلِ يَسِ مِن سِنْ عِلَى اللهِ اللهُ الْأَنْصَابُ وَالْأَذُلَامُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا الشَّيْطِينِ فَاجْتَيْبُولُو لَعَلَّكُمْ تَعْلِحُونَ ) المائدة ١٩٠ رمو اكتم نجات بادَ

نماز جالبیت میں عربوں سے پاس کچے تیر ہوا کرتے تھے جن میں سے ایک پریہ لکھا ہو اتعالہ مجھے میرے رہ سے عكم ديلهے،اوردوسرے برنگھا ہوتا تھاكہ مجھے ميرے رب نے منع كيا ہے،اور تميسارسادہ ہوتا تھا اس بركھ لكھا نہيں ہوتا تھا، ان کی عادت پیتھی کہ وہ حبب کہیں سفرکرنا چاہتے، یا جنگ یا شادی بیاہ وغیرہ کرنا چاہتے توبت نانہ جاتے جہال پیتیر ر بھے ہوئے تھے، اوران تیرول سے فال نکالاکرتے تھے، جیراگروہ تیر نکاتا جس میں کرنے کا حکم ہوتا تھا تو اس کام کوکر لیا کہتے تھے ، اور اگر وہ تیر نکا جس میں منع مکھا ہو آتو اس کام ہے رک جاتے تھے ، اور اگر سادہ تیر نکلیا تو مھردوبارہ سہ بارہ تیز کل لتے جب يك كدمكم دسين والايامن كرسف والاتير نكل آئے.

بمار استاج کل کے اسلامی معاشرول میں اس کے مشابہ لاٹری ، نمبر کے ذریعے کوئی چیز کالنا وغیرہ یائی باتی ہیں اور يرسب جبيزى أى قبيل مستعلق ركمتى بين أوراسلام كى نظرين يرسب كى سب منكر ونالب نديده اور ترام بين -طبرانی سندجید سے بی کرم صلی الترعلیہ فی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارتباد فرمایا:

(( كاينال الدوجات العلى وضنص لندورجات كونهين بينج سكما بونجوميون مح باس الم من تكلوب أو استقسم أورج من يترون سافال كاسوابافالى وجرس مفرسه والبي

دین اسلام نے تیرول سے فال کالنے کو ترام قرار دیا ہے اور اسے ٹسرک تبلایا ہے بیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے لوگول کو شری طریقے سے استخارہ کرنے کی تعلیم بھی وی ہے جبس سے ذراییہ سے انسان کسی کام کرنے برا قسدام یااس سے انگول کو شری طریقے سے استخارہ کی دعاا وراس کاطریقی اسے بیا ہم "روحانی ارتباط تعلق میں بھی خرکر ہے ہیں اسکنے کا فیصلہ کرسکتا ہے۔ اور استخارہ کی دعاا وراس کاطریقی اسے بیان بھی دوحانی ارتباط وقعلق میں بھی بھی دکر کرریکے ہیں للذااس وبين دممير لنجير

موسحروجا دو کی حرمت: ای بیلے کرائم بخاری ولم رسول اکرم سلی الندعلیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کرات سفے ارشاد فرمایا :

> «اجتنبواالسبع الموبقات» قالوا: ب اربسول الله ؛ ومساهى؛ قبال ، التسرك بالله ، والسحس وقسل انفس التحب حسوم الشِّه إلا بالحق، وأكل الريا. وأكل مسال اليشبيسم، والشولى يوم الزحف'

سات تباه کن دمهلک چیزوں سے بچو ،صحاب سے عرض کیا : اسے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں ؟ تواکب سے ارشاد مسرایا، الله كالمتع شريك تحدالا ورجادوه اوراس نفس كول كرنا جيد الشرف وام كياب عظمين كم ساته واورسود کھانا، اوریتیم کے مال کا کھانا . اور حبائک کے دن میلیم میمیر كر بمياكنا ، اورسسيدهي سادهي پاك دمن مومن عورتون بر

و قذف المعصنات ألغا فه لات المؤمنات».

زناك تهمت لكانار

ا ورجس طرح دینِ اسلام نے مسلمان پرنجومیول اورغیب سے علم سے مدعیول سے پاک جاکرغیب کی بائیں اور پراسرار وبوبرشیدہ چپزیں پوچھنے کی ممانعت کی ہے اسی طرح اسلام نے بیمبی ترام قرار دیا ہیے کہ انسان بخفی باتوں بیم طلع ہونے یامشکلا سے الوگول کونقصال بہنچانے سے لیے جا دوگرول کے یاس جائے یاجا دوکرے اس میے کہ بزار سندجید سے رسول اکم صلى التُدعليه ولم عدروا يت كرت مين كرآب في ارشاد فرمايا :

((ليس مناص تطير أو تطير له،

أوتكهب أوتكهب لمهاو

سحراً وسحرله».

و تنخص سم میں سے بہیں ہے جو بدفالی سے یاای کے لیے برفالی سے جائے ،یانجوی سے یاس سے لیے علم بوم سے بات بتلائي جائف، يا جا دوكريد يراس كمديد جاددكيا حائد.

اورابن حبان این میم بی سول اکرم می الله علیه ولم سے روایت کرتے ہیں کرا ہے نے ارشاد فرایا:

جنت میں . ثمراب نوشی میں رگا رہننے ولا ،اور ہادو ہر

لا لا يدخل الجنبة ، مسلمان خرولايؤمن

یقین کرسنے والا ، ؛ درقعع حمی کریسنے و لہ دہل نہ دگا۔

بسحر ولا قباطع رحمه. تبعض فقها برکرام نے جادوکوکفریا کفریک بہنچانے کا ذرابی شمار کیا ہے. اور تعبض مضارت کی ائے یہ ہے کہ عاشرے کو ایسے لوگول کی گندگی سے بیجانے کے لیے جا دوگر کا قتل کرنا واجب سے تاکہ امت سلمہ کے عقیدے کو فساد و زایغ اور

گماری سے بحایا جائے۔

وہ لوگ جوگرہ سگا کراس پر بھیون کے کر جاد و کرتے ہیں تاکہ میاں بیوی میں جدائی بھو جائے اور لوگوں کوآلیں میں لڑائی جھڑے۔ بالغلاف میں مبتلا کردیں ،ان کی ان فتنہ سامانیول اور ان سے شرسے ہمیں بچانے کے یافے قرآن کریم نے ان سورتوں سے بڑھنے کامکم دیا ہے جواس قتم کے لوگول سے شریعے بچانے میں حفاظت کا کام دیتی ہیں۔ اسى ليه رات كوسورة " قل اعوذ بربّ الفلق " او " قل اعو ذبربّ الناسس " پرٹيصنے كاتكم دياً گيا۔ ہے تاكہ ال كا پرٹیصنے والاجنول اوركر مول برميونك كرجا دوكرف والول سے تنرسے بيعے ، چنانچرام انجازی وسلم حضرت عائشہ رضی الله عنها ۔ روایت کرتے ہیں کہ نمی کریم مسلی الندعلیہ وسلم حبب رات کواپہے بستر پر جاتے تو دونوں باتھوں پر سورہ قل ہوالنداحدا ورقل عود برب انعلق ورقل اعوذ برب الناس براه كر تعيونكة اور تعيرابية بم كتحب مستحب مصة بك إمته مبني اس بريامته تهير سية ، بہلے سردر مھیراتے بھر جیرے پر مھیر جم کے الکے عصے پر آپ اس طرح تین مرتبہ میا کرتے تھے۔ م غیرالتّدے الم کے تعوید گندول کی حرمت : اس لیے کہ اما) احمد وجا کم حضرت عقبہ بن عامر ضی التّدعنہ سے وات ارتے ہیں کہ دسس آ دمیوں کا ایک قافلہ رسول اکرم صلی الته علیہ ولم کی خدمت میں حاضر ہواان میں سے نوکوآپ نے ہیت

کرلیا ورایک آدمی سے بعیت کرتے سے دک سے ، لوگول نے آپ سے اس برسے میں پوچھاتواک نے فرمایا : کہ اس سے بازو پر ایک تعویز بندھا ہوا ہے ، بچراس شخص نے وہ تعویز ا تاریجینکا، تورسول الله سلی الله علیہ ولم نے اسے بعیت کرلیا اور فرمایا :

حبس نے تعویز لٹکا یا اس نے شرک کیا ۔

(رس علق تميمةً فقدأشرك».

ا ورامام احمد كى روايت من يرالفاظين :

جس شخص نے تعویز لٹکایا تو اللہ سس کا کام پورا نہ فرائے، اور جس شخص نے کوئری یا گھوٹ کا اشکایا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت

(( من علق تميمةً ف لا أسم الله له، ومن علق معلق ودعة فله

· ((d

تعونیہ سے مرادوہ تعویٰہ بی جوشرکیہ کلمات یا غیراللہ سے استعانت یامبہم الفاظ بیشتل ہول، اسی طرح وہ لونے گھونگے وکوٹریاں بھی جو جھوٹول برٹول وغیرہ سے اس عقید ہے سے سمت دالی جاتی ہیں کہ بیباری کوشفا دیں گی یا نظر بدسے بچانیں گی یام صیبت وشرکو دفع کریں گی ۔

ہم کتے ہی دہانوں اور عیاروں دھوکہ بازول سے بارے ہیں سنتے ہیں کہ وہ سیدسے سادھے لوگول کے لیے تعویٰ گئرے کھتے ہیں ، ان ہیں مختلف تم سے نقتے ولکیریں کھینچتے ہیں ، اوران پر مختلف تم سے منتر و کامات پڑھتے ہیں اور دعوٰی کرتے ہیں کہ اس سے جنول کے تنراور نگاہ سکتے سے حفاظت ہوگی اور یہ تکلیف وہ چیزول اور تنمرونی و فیرو سے بچائیں گے۔

سین اگر تعویزیں صافت تھمری عربی عباتہ ہیں یا اس کا ترجمہ وغیرہ لکھا بھائے یا نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم سے منقول مشہور دعا نئیں یا احا دیثِ مبارکہ سے قرآنِ کریم کی تعین آیات یا سور تول کے بارسے ہیں ہو تابت ہے انہیں لکھا جائے مشاہ سورہ قل او ذہر الفلق او قل اعوذ ہر ب الناس وغیرہ تو بعین فقہاء سے یہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسسی طرح الی احادیث یا آیات اور دعا وک سے پرطرہ کریم چھو بہتے ہیں بھی کوئی حرج نہیں مشل ہماریا تی ہر جن آگیا ہویا سانپ ہورہ کرا یا ہاتھ ہردم کریکے ہاتھ مجھیرنا۔

الم انورى اورما فظ ابن جمرنے لكھاميے كم أكرتين بالول كاخيال ركه جائے تودم كرنا بالاتفاق سب سے يہال جائز ج

ا۔ النّٰدے کلم یا النّٰہ کے اسماء وصفات کے ذریعے سے ہو۔ د دیں مکت سے دیاں میں ایک میں سرمین میں ا

٢ - عرفي زبان ياسى دوسرى زبان مي بوسكين اس كمعنى ومطلب معلوم بو-

۳- بیر عقیده رکھاجائے کریدم کرناخوداپنے مورپرمؤٹر نہیں ہوسکتا بلکہ اٹروفائدہ دینے والا التّدتعالی ہے۔ ۳- بیرعقیدہ رکھاجائے کریدم کرناخوداپنے مورپرمؤٹر نہیں ہوسکتا بلکہ اٹروفائدہ دینے والا التّدتعالی ہے۔

وہ تعوید حزیمیاں نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم نے بچول وغیرہ کی حفاظت کے لیے کھائے ہیں وہ ہیں جوا ما بحاری حضر

عبدالندبن عباسس میں الله عنبها سے روایت کرتے ہیں کرانہول نے فرمایا: حصرت نبی اکرم صلی التدعلیہ وہم حضرت سے سن وسی ك حفاظت ك ليه يريرها كريت تمه :

> ( أعوذ كما بكلمات الله الشيسمة مىن كل شيرلمان وھــامــة، وس كل عاين لامة).

یں مہاری حفاظمت کی دعاکر تا بول انتہ کے ان کامات کے دريعه بوكائل وكلهبي برشيعان وموذى جانورست اورنكاه بد رگانے والی آنکھ سے۔

٥- بشكوني كى حرمت : اك يهيك براروطراني نبى كريم على الشرعلية ولم سے روايت كرتے ميں كرآپ نے فرطايا: و ہنفس مم میں سے نہیں ہے جو برشگونی سے یعب کے سے برشگونی لی مائے۔

لـه...). اور البوداؤد، نسائی وابن جبان بنی سیح بین نبی کریم لی الله ظلیم و مصدروایت کرتے میں کہ آب نے ارشاد فرمایا: ((ألعيسا فسة والطسيرة والطبرق رمل کی مکیری کمینینا : ور برنشگونی ا ورجا دومنتر سے طور پر

كنكرى تعييكناغيرالتدى عبادت ہے۔

عید فقہ: نام ہے علم رمل کی تکمیری کھینچنے کا . اور میری جا دو کی ایک قسم ہی ہے . جو آج بھی پائی حب آتی ہے المدق: مجى جادوك الكيم بيرس مين كنكري جيني جاني بيد.

جبت: مصمرادمه وه فيرالترس كى عبادت كى جائے۔

رربيس من من من تطير أوتطير

زمانہُ جا ہدیت میں اہلِ عرب کوول الوول کی آوازول اور برندول کے دائیں سے بامیں جانب گزرجانے سے برشكوني لياكرت ستے، اور يرچيزى انهيں دنيا سے بہت سے كامول سے روك دياكرتی تھيں ،اس ليے نبى كرم صلى الله علیہ وسلم نے انہیں اس سے روک دیاا وریہ واضح فرمادیا کہسی فائد پخش حیبے کے صول یا نقصان دہ چیزا وراس کے ضرر دور كرنے میں ان كاكوئی اثر نہیں ہوتا بكہ اثر و تا تثیر صروت اور صروت اللہ تعالیٰ کے دست قدرت ہی ہیں ہے۔ ابن عدى حضرت ابومريره رضى التدعنه معدروايت كرية مين كهنى كريم على التدعليه ولم في ارشا دفرمايا: الا إذا قطب برست من مضوا وعلى الله وبي تم برشكوني لو تووه كام ضرد ركر لياكروا ورانترتعال بر

مجروسه کیا کرو.

، وربيع مصرت عبدالله بن عمرضى الله عنها مدروايت كرية مين كررسول الله صلى الله عليه ولم ف اشا د فرمايا : جس ك ول بين اس بشكونى الريدا بوتواس چاہیے کہ وہ یہ مکھے : اے النّد برٹ گونی تیرے ہی دست قدرت میں سے اور فیر مجی آپ ہی کے قبضر میں ہے

(دمن عبرض له من هسذه الطيرة شيئ خير الاخيرك».

فتوكلوا)).

اور حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباسس ضی التدئنہا کے پاس بیٹھے ہتھے کہ ایک پرندہ شو مجانا ہوااڈگیا، توایک صاحب نے کہا ؛ نعیر ہے خیر ، حضرت ابنِ عباس نے فرمایا ، نه خیر ہے زشمر ( بینی اس کے اور زکر نے پرکوئی چیزمتفرع نہیں ہوتی ہے ) ۔

یہ تمام نصوص یہ وائے کرتی ہیں کہ وقت یا مگر یا کسی حیوان سے شکون لینا ،اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اور شریعت میں بڑھائی نہیں ہوگئی الاطلاق اور تقیقی مؤثر اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس لیے سلمان کوچاہیے کہ اپنی منزلِ مقصود کی طرف روال دوال سے اور اپنے مقصد وُطلوب یک پہنچنے میں اللہ تعالیٰ بربم وسر دیکھے اور برگولی اسے کسی کا کے کرنے سے نہ وکے ،اور نہیں پرفالی کی وجہ سے کسی کا کا سے کہتھے ۔

د - کمانی وروز گاریس ترام چیزی

حب وقت الله تعالی نے نبی کریم ملی الله علیہ قیم کومبعوث فرمایاتھا اس وقت زمانهٔ بها طبیت میں الم عرب می نزید وفروخت اور مالی معاملات اور تبجارتی لین دین کی مختلف قسمیں رائج تنفیں آب نے ان میں سے بعض اسی اقسام برانہیں برقرار رکھا جو شریعیت اسلامیہ کے اصول وقوا عدا و اران نصوص کے خلاف نہیں تنفیس جو دین اسلام میں موجود ہیں ، اور بعض اسی قسموں سے روک دیا جوافرا دوجاعتول کی مصلحت سے خلاف تنصیس، جن سے بہت می برائیاں ومفاسد پیدا مورتے تنے ماور جو برسے اثرات مجھورتی تنفیس ۔

روزگارو کمانی بین جوانم انم حرام جیزی نبی کریم صلی الته علیه وسلم مسینقول بین وه ذیل مین جیش کی جب ای بین :

ا ـ ترام چیزول کی فروخیت : ال میلی ام احمد دالوداؤد رسول اکرم صلی الله علیه و تم سے روایت کرستے بین کہ آب میارشاد فرایا :

شمنه». التدتعالي ديب كسى چيز كومرام قرار دسه ديت ين تورس كي

الإلى الله إذا حسوم شيئًا حسوم ثمنه».

ب ب جی تیمت کونجی ترام کردیتے ہیں۔ لاہذا شداب اور مباندار جیزوں کی مورتیاں اور سورا ورگانے بجانے کے سامان کی تمام اور سلیبوں اور لاگری کے پر سول وغیرہ کی نعرید و فروخت اسلام کی نظرمیں سرام ہے۔

ان چیزول سے حرام کرنے میں مصلحت و سکمت یہ ہے کہ ان کوئتم کیا جائے ان کانام نشان مثایا جائے اورلوگول کو استے اور کو استے کہ ان کوئتم کیا جائے اور کو استے ملاوہ اور کو استے کو استے کی استے کو استے کے کہ کو استے کے کہ کو استے کے کہ کو استے کے کہ کو استے کو استے کے کہ کے کہ کے کہ کو استے کے کہ کے کہ کے کہ کو استے کے کہ کے کہ کے

دوسر مصراترات ونقصانات مسه بجايا جاسك توكسي عقل ودانس ا وربعبيرت وبصارت والمص بخفي نهيس مين ـ ۲- د<u>صوکه والی بیعی:</u> ال لیے که امام مسلم اپنی تیجیح میں اور امام احمد و اصحاب من حضرت ابوہر سرے وضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملی استرعلیہ کوم کے بیع مطعاۃ اور دصو کہ والی بیع سے منع کیا ہے، اور امام احمد وطبانی رو ایت كرية بيك كهرسول اكرم صلى التدعلية ومم في ارشا دفرمايا:

الالتشترواالىمك ميبالميء فإنه مچھلی کویانی میں ہوتے ہوئے زخریدواس لیے کداس میں وهوكه كااحمال سبصه واكسس معنى بركه فروضت كريسف والااسع چرا کو فریدار کے توالہ نہ کوسکے )۔

عسرد : کامطلب یہ ہے کرانی متمل چیزول کی فروضت جن کے انجام کا پتہ نہ ہوکہ وہ ل سکتی ہیں یا نہمیں ؟ جیسے کہ مندُ یا دریا میں موجود محیلی یا ہوا میں اڑتے ہوسنے پر ندے کی بیع .اس لیے کہ ان تبیزول کا پچرط کرخر بدار سے حواسلے کرنا فروخست كرنے والے كے قبصہ میں نہیں ہوتا ہے ، اوراس میں كوئى شبہیں كہ بیٹ كی قیم خریدار وفرو خست كرسنے والے كے درمیان لرانی جو کرسے کافرایے بنتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس دھوکہ دہی کی وجہ سے اقتصادی مصالح کو بھی نقصان بہنچا ہے ا در تاجرول ا در کاروبار کرنے دالول ا درخریا ول میں عدم اعتماد کی فضار پیام ہوتی ہے۔ ٣. غبن اورقيمت برم حانے كى بنيا دېر فروخت ، الله ليے كه نبى كريم صلى الله عليه وتم في فرمايا :

الاضري ولا ضرار». سندِ احمدوا بنِ ماجه ننتهان أنها و اورز نقهان بينادُ.

اسلام درائسل برچا ہتا ہے کہ تم ارتی معاملات میں لوگول کو خود مخیا را در آزا دعجوڑ وے تاکہ ضرورت اور عالات کے عتبار سے اقتصادی اندگی عمدگی سے بیتی رہے ، اور کارو باری از ندگی میں تجارت روال دوال رہے ،اس کیے حبب ایک مرتب سول کرم صلی الندعلیہ وہم کے زمانے میں دام بہبت چڑھ دیکنے اور نرخ بڑھ گئے توصحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے دسول ہمارے لیے معاؤمقرركر ديجية تواك تربيت وآزادى كوبرقرار ركف كميات البات الشاد فرمايا ا

(( إن الله هوا لمسعوالقالض البساسط الوازوت. ، وإنى لأرجواك ألقى الله وليس أحدمنكم يطالبغ بمظلمة في دم

مسنداحدوا بوداؤه وترمذي وغيره

التُدتعالى بي بهاوُ درْرخ مقرركريف والاا وردوك اور كث دكى بيداكرنے والا اور ززق سيد اورس برجابها ہوں کر میں اللہ تعالی سے اس حاست میں الوں کرتم میں سے كونى مخص مجدست مال ياجان كيدباسك سيكسى ظلم ورايدتى

كابطابرذكرست.

له بیع مصاة کامطلب یہ ہے کہ خریدار وفروضت کرنے والے دونول آلیس میں یہ ہے کرنس کرسے سفے رکھی ہوئی چیزوں ہیں سے ص پڑھی کنگری ارے کی وہ خریار کی مولی۔ لکن اگر بازاریس فرضی عوال کامل فیل بوجائے اور صوریات زندگی کی ذخیرہ اندوزی بونے گئے ،اور نرخ وجھا وُکولوگھلونا بنالیں ،اور خاص حالات سے ناجائز فائدہ اٹھا نے لئیس تومعا شرسے کی صوریات و حاجبت کو پر نظر سکھتے ہوئے نرخ مقررکر ناا وران کا کنٹرول کرنا درست ہے تاکہ قوم کے افراد کو ذخیرہ اندوز وں اور موقعہ سے فائدہ اٹھانے والول سے بچایا جاسکے میساکہ دوسرے عام اصول اور شرعی قواعد کا فیصلہ ہے مشل جیسے کہ یہ قاعدہ ہے کہ ف ادکو دورکر نہا گھت ومنفعت کے حال کرنے برمقدم ہے اور جیسے کہ یہ قاعدہ ہے کہ ناقعمان دونے نقصان اٹھاؤ۔

فقها برحنفید نے یہ طے کیا ہے کہ اگر غلہ کا کاروبار کرنے والے بازار میں اپنی حکم انی جلاتے ہول اور قیمت ہیں بہت زیادہ زیادتی کریتے ہول ، اور قاصنی وصاکم بغیر کنٹرول اور نرخ مقرر سیے مسلمانول کے عقوق کی حفاظت مذکر ماگا ہوتواہی صورت میں اصحاب بھیرت اور ذکی ائے حضارت سے مشور سے سے نرخ مقرر کرسنے ہیں کوئی ترج نہیں سے، الاحظہ ہو

فقيحنفي کي کتاب براتير -

سے دخیرہ اندوزی کی بنیا د پرفروخت: اس الے کہ اہم احمدوحاکم وابن ابی شیبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وخم سے روایت کریتے ہیں کہ آپ نے ارشا دفر مایا:

بتخص چالیس رات تک غل کی ذخیرا ندوزی کرسے گاوہ اللہ

سے بری بوا ا ورائٹرتعالٰ اس سے بری بوا۔

((صن احتكس الطعام أربعين ليلة فقد

برى من الله وسى الله مند).

الارامام سلم رحمدالندنبي كريم عليدالعلاة والسلام سندردايت كرسته بي كرآب في ارشاد فرمايا: (لا يحتك و إلا خيا لمبن ) . فنيرواندوزي بين كرا عرفه واد.

یہاں خطا وارسے گنام گانتھ مراد ہے اس معنی میں تفظ خاطئ النّد تعالیٰ کے دریّے ذیل فرمان میں انتعال ہواہے۔ بہاں جس میں میں میں میں میں میں میں استعمال ہواہے۔

(( إِنَّ فِيزَعُونَ وَ هَا مَنَ وَجُنُودُهُمَا كَانَوُ اخْطِ بِنَ » بيتك فرعون ور إمان ور نكة تابعين وراس

القصص م القصص م

ا *در ابن ماجہ وحاکم نبی کریم ملی اللّہ علیہ و کم سے روایت کر ستے بیل کہ آپ نے ارشا دفر مایا :* (( الجه السب مسرز وق والمحتکر صلعون). پیشخص غله بازار میں لانا ہے اس کورزق دیاجا تا ہے ادر جو

ب بن فضيره اندوزي كريا ہے وہ معون سے۔

ذخیرواندوزی کامطلب یہ سپے کہ تا ہزائیں تیبیز ذخیرہ کرسے سس کی لوگول کوسٹوت ضررت ہو تاکہ مناسب وقت پر حسب منشأ دام وصول کرسکے ،اس دخیرہ اندوزی سکے منوع ہونے ہیں عمومی طور سے تما کی نذائی اجناس شال ہیں۔

ذخیرہ اندوزی کی ممالعت ہیں مقامی خص کا باہر والے کے لیے فروخت کرنا بھی دائل ہے ،اس لیے کہ الا مسلم میول التّدملی التّدعلیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارتباد فرمایا ؛کوئی مقامی اور شہر کا رہنے والا آدمی

کسی دیہات کے رسینے والے آدمی کے لیے نرید وفروخت نہ کرے، وگول کوچپوٹر دو تاکد بعبل کبھن کے ذریعے نرق ماصل کرسکیں ،اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی اجنبی خص باہر سے یاکسی دیہات سے ایسا سان سے کرآ آ ہے ب کی لوگول کوضر رست ہوا وروہ اس دن سے بہاؤ پر بینیا جا ہا ہو تو وہال کا کوئی مقامی آدمی اس سے باس آئے اور اس سے کہے تم اپنا سامان میریے پاس رکھ دو تاکہ میں اسے آرام سے مبنگے دامول پر فروخت کر دول ،اگر وہ دیہات کا آدمی یا باسر کا آدمی خود بیجیا توسست بیجیاا ورشہر والول کو فائدہ پہنچیا اور وہ خود بھی فائدہ اٹھا آ۔

۵۔ دھوکہ دی سے فرونوت کرنا: اس لیے کہ امام سلم رسول انٹیلی اللہ علیہ وہم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کا انہ علیہ وہم ایک صاحب سے باس سے گزرے ہوغلہ فرو خوت کررجہ تھے، آپ کوغلہ ابھامعلوم ہوا، آپ نے اس فرھیر سے اندر ہاتھ مالا تواس میں می محسوس مہوئی توآپ نے فرایا: اے غلہ والے یہ کیا بات ہے؟! ال نے کیا یہ باش سے ہوگ گیا تھا، تو نبی کریم ملی اللہ علیہ کم نے ارشاد فرمایا: تم نے اس ہے گئے ہوئے غلہ کوغلہ کے اوپری حصر میں کیونہ ہی کوئی ہیں اللہ علیہ کی سے مہیں ایونی مسلمالول کو) دھوکہ دیا وہ خص می ہیں سے نہیں ہیں ہے۔

ر من ما کم و بہقی رسول اِکرم من اللہ علیہ و کم سے دوارت کرتے میں کہ اس طرح ظام کرکیا جائے ہیں ہے۔ کو نہ ہو ، حاکم و بہقی رسول اِکرم منگی اللہ علیہ و کم سے روایت کرتے میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا :

کمی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دہ کوئی چیز فروخت کرے گریدکہ س میں جوعیب ہودہ بیان کر دے اور جو یہ عیب جانیا ہواس کے لیے یہ عل ل نہیں کہ دہ عیب کو الاليعال الأعد أن يبيع بيعًا الاليعاب الأعد أن يبيع بيعًا الاليعال الأحد أن يبيع بيعًا الاليعال الأحد الاليعال المن يعالم ذلك إلا بين )،

وصوكه دسى كا تسام يب سے كم تولنا اوركم ناينا تھى ہے ،اس ليے كدالله تبارك وتعالى فرمات بين: برس خربی سے (ناب تولیس) کمی کرے والول کی کم حب لوگوں سے ناپ كرلىي بورائى لىس اور حب أيس ناپ كري تول كردي توگفنا دي . كيد انهيس اس كايقين نيبي كه وه زنده المحائي الميايل ميكه ايك براسي سخت دن يرضي دن گدد تمام) وگ پروردگاری روبرو کوسے بول میں۔

(( وَنِيلٌ لِلمُطَهِّقِينَ ﴿ الْكِيْنِ اذَا أَكْتَالُوا عَكَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ آكِيَفْنُ أُولَيِكَ أَنَّهُمْ مَّنِعُوْتُونَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلِّينَ \* ».

تطفیف کے عنی ہیں تجارت کین دین اور خریدو فروخت میں کم نا بناا ورکم توانا، قرآلز کرم نے ہمارے لیے ال قوم كى مالت بيان كى بهي سنة معاملات مين أيادتى كى اور نائب تول مين انصاف سے مب منظمة ، اور لوگول كو تبيزين كم كرك دي . توالله في ال كم إلى وراف وران كوعدل وانصاف وسيده راست بروالي لاسف كم اليف بي كو بهيجا۔ يه لوگ حضرت شعيب عليه السلام كى قوم شھے جن كوالله كے نبى حضرت شعيب عليه السلام نے دعورت مت

وى اور طرايته بهوئے فرمایا:

تم لُوگ ہورا نا پاکرو ا ورنفقعا ن بہنجانے واسے نہ بنوا وہیجے (( أَوْقُوا الْكَبْلِ وَلَا تَكُوْنُوا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ وَزِنُوا ترا زوسے تولا کرو، اورلوگوں کا نقصان ان کی چیزوں بِالْقِسُطَاسِ الْمُشْتَقِيْمِ وَلَا تَبْغَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءُ هُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) الشَّرِ، میں نه کیاکرور اور ملک میں فسادمت میجاکرور ۲ بچوری وڈاکہ سے مال کاخرین ایا بیجنا : اس سیے کہ بیقی رسول اکرم صلی التّدعلیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں كه آتيك في ارشا دفرايا :

> لامن اشترى سيبرقيةً وهوبيلم أنهاسرقة فقداشترك فى إثبها وعارها)).

غارمىي تنمر كب بهوكميار

اس قسم کی خرید و فروخست سے حرام کرنے کا مقصد حرام کمانی کے دائرے کو تنگ کرنا اور معاشرہ سے انرا د کو حبسدم ومجرمول کی بینے تنی کی ذمر داری اٹھا نے میں شرکی کر نا ہے۔

> مسود اور جوسے کے راستے سے کمانا: اس میٹے کدالند تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماستے ہیں:

( إِيَّا يُنِهَا الَّذِينَ اصَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُ وَا صَا كِقِيَ مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْ نُمْ مُّؤُمِنِينَ ﴿ فَإِنْ لَهُ تَفْعَلُوا فَأَذَانُو البَحَرْبِ صِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ

است ايمان والوائدست دروا ورحيور دوسوكي باتى ره گیا ہے سود اگرتم کونیسین ہے اللہ سے فرانے کا بھراگر نهيس هيوالية توتيار موجاؤ التدسع اوراس كدرول

حب شخص نے کوئی جوری کی جیز خریدی اوراس کومعلوم

مجی ہوکہ وہ چیز پوری کی ہے تووہ خریدار معی اس گناہ اور

ے دھنے کو، اوراگر توبکرتے ہو تو تمہ رہے واسطے ہے اصل مال تمهارا مذتم كسى برهلم كروا وريذ كونى تم بر -

ابتدكے رسول مسلی انتدعلیہ ولم نے سود كھانے واسے اس كے کھل نے واسے اوراس کے مکھنے واسے اوراس کے گواہوں پرلعنت بھیجی ہے اور فرمایا کہ یہ سسید گ ہیں برابر سکے

وإن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ آمُوالِكُمْ لَا تَظْلِبُونَ وَلا تُظلُّمُونَ )) • البقرو-١٠٩٥ و٢٠٩ ادراس ليے كه رسول اكرم سلى الندعلية وم فرمات الي ((لعن رسول) الله صلى الله عليه وسلم أكل الرباوموكله وكاتب وشاهب وفتال: هيم سواء» -صحف عم ومسندا حمدو کتیک ن

دین اسلام نے سودکو جو ترام کیا ہے یہ ترم<sup>ر</sup>ت مرتسم کے سودی کا رہ بارکو شامل ہے خوا ہ او صار کا سود مویا زیادتی والله خواہ سود مال بڑھانے دالا ہویا مال کم کرنے والا خواہ سود تھوٹیسے فائدہ والا ہویازیادہ فائدہ والا ،سود کی بیتما اقسام سود کی حرمت کے اس مندر بعید زیل فرمال البی کے تحست داخل ہیں:

لله نه سنه سود اگری کوحلار کیا ہے اور حرم کیا ہے سود کو۔

(( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَ)) المقرد ٢٤٥

### ا وراسلام نے مندرجۂ ذیل امور کی وجہ سے سودکو ترام قرار دیا ہے:

اس یے کہ منت اور تمرہ تھیل سے درمیان تقابل وتوازن نہیں رہا، اس یے کہ سود نور قرمن وینے والا نہ محدوجہدو محنت اور تمرہ تو کی کاج اور حوکچہ کما آا ورس نفع کو حاصل کرتا ہے اس میں خسارے کو برداشت نہیں میں میں خسارے کو برداشت نہیں

سرما ہے۔ ہ معاشرہ کا اقتصادی ڈھانچہ ڈہ جاتا ہے اس لیے کہ قرض دینے والاکا) کا ج سے بچکچا تا ہے اور ستی وراحیت کا دلادہ بیوباتا ہے ،اس لیے کہ اسے اپنے نفع وفائدہ کی لا لیج بوتی ہے۔ اور سودی گورکھ دھندے کے ذریعے قرض دار کودہا نا

یں معاشرہ سے اخلاف کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے کہ سودی تعلقات کی وجہ سے معاشہ ہے کے افرادیں ہمی تعاول نہیں بواجس کی وجہ سے معاشرہ نحراب ہوجا تا ہے اور اس میں قربانی جانثاری ایثار و مجت کے بجلئے انائیت

له ا دهار سے سود کورب النسینیة اور ریاال مل کیا ہا، ہے میں سے مردیروہ زیادتی ہے جو قرمندار قرمن خوا ہ کواصل سال سے زائد کی شکل میں دیتے ہے اس کے کروہ اسے ایک عین مدت کے مہلت دے دیا ہے

الله زیادن والاسود جے ریاا تعفیل کہتے ہیں اس کا معلب یہ ہے کہ بیک ہی مبن کے غلے یا نقدی کا ایک دوسرے سے کمی مبشی سے ساتھ تباد لہ كرنا يصف شلاايك كلوكندم كاتبادله ويرط وكلوكندم --- اور ابینے فائرہ کو دوسرول پرترجیج دینے کامرض عام ہوجا ہاہے۔

معاشرہ دومتنازع طبقول میں بر جا آہے۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا جو اپنے مال ودولت کے بل بوتے پراوگوں کو معاشرہ دومتنازع طبقول میں بر جا آہے۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا جو اپنے کے بیے کو بلائق بہتم کرلیا جا آہے۔ پر صکومت وبڑائی کرنے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ کمزور ونا توال غربول کا بن کے خون لینے کے بیے کو بلائق بہتم کرلیا جا آہے۔

اسلامی معاشرے وما حول میں باہر سے درآ مدکر دہ تباہ کن انحادی نظریات برٹر پر طینے گئے ہیں، اس لیے کہ وہ اس تکمنی حقیقت سے فائدہ اٹھا تے ہیں ہو توان میں تابل کے دوہ اس تکمنے حقیقت سے فائدہ اٹھا تے ہیں ہو توان موری معاملات کے نتیجہ میں وجود ہیں آئی ہے۔

الن تما کہ وجود کی وجہ سے اسلام نے سود کو توان ورزم کا لوگوں کی لعنت کا سخی قرار دیا ہے۔ اور اس کے لیے والے کو قیامت تک کے لیے اللہ اور فرشتوں اور تما کوگوں کی لعنت کا سخی قرار دیا ہے۔

# ربا وسودسے بی کے لیے اسلام نے کچھ راستے متعین کے اور تعین کرنے میں کا تعین کے اور تعین کرنے میں کرنے میں کے اور تعین کرنے میں کرنے میں

ا۔ اسلام نے مضاربت کے طور پر تنرکت کی اجازت دی ہے جب میں سرمایہ ایک شخص کا بوتا ہے اور کا م دوسرا آدمی کرتا ہے ،اور آپس میں طے شدہ مقدار سے مطابق نفع ان دونوں آدمیوں کے درمیان مشترک بوتا ہے اور نقصان سرمایہ دار کا بوتا ہے بگین کام اور ممنت کرنے والااس خسارہ میں کسی مصد کا ذمر دار نہیں بوتا اس لیے کہ اس نے اپنی مہدو جہدا ورمحنت صرف کرلی ہوتی ہے ۔

۲- بین سلم کی اجازت ، اس میں نقد کوا دھا رہے بر لیے بیچا جا تا ہے، لئہلا مب شخص کو پیپول کی صرفررت ہوتی ہو وہ اپنی پیدا وارکوموکسیم وسیزن پر دسینے سے وعدہ پر مناسب دام سے بدسلے بیچ دیتا ہے جس کی شروط فقہ کی محت ابول میں مذکور بیں ۔

۳- ا دھار پر بیچنا، اس میں نقد بیچنے کی بنسبت قیمت بڑھاکر بیچا جاتے۔ اسلام نے لوگول کی صوریات کو دکھتے ہوئے اور انہیں سو دی معاملات سے بیچانے کے بیے اس قسم کی خرید و فروخت کی اجازت دی ہے۔
ہم۔ قرض تمنہ دینے والے ادارول کے قائم کرنے پر ایجارنا ، خواہ بیقرض افراد کے بیمیاز پر دیا جاسے یا جاعات یا حکومت کے بیمیاز پر ،اور اس کامقصد میں سے کہ قوم سے افراد میں ایک دوسرے کا بوجھ برداشت کرنے کی عاد بیس را ہو۔

ہو سے اوراس کی انسانی کوامت وشرف کی حفاظت ہو، اور وہ اپی ضروریات پوری کرے اپنے مقصود کو عامل اور اپنے مصالے کی حفاظ مت کر سکے ، اوراس کی محنت اور جدوجہ پشمر ہو۔
اور اپنے مصالے کی حفاظ مت کر سکے ، اوراس کی محنت اور جدوجہ پشمر ہو۔
د ہا جواتواس کی بحدث اس کتاب میں حرام کھیل کو د کی بحث میں گزر تکی ہے ، اس لیے اگراس سلسلہ میں آپ کو فی وشافی بحث د کیے شاچا ہیں اوراس کا کامل ملاج کرنا چاہیں تواس بحث کو د کھے لیے گا۔

<u>کا ۔ جابل دورکی نامائز وترام عادات</u> آج سے دوریس زمائہ جابلیت کی بہت می عادات اور ناپسندین قصلتیں مسلمانوں میں سارت کرگئی ہیں، اور ان کے نفوس اورگھرول میں جاگزیں ہوگئی ہیں ، بلک تعبض لوگول کی نظریس تو وہ اتباع و پیروی کے لحاظ سے دین کی طرح اوراعتقاد کے لحاظ سے ایمال کی طرح ہوگئی ہیں ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ بمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھاکام کرر ہے ہیں۔

## زمانهٔ جاملیت کی چندایم اسی عادات فصلتین خونکم موکی ہیں:

(داُن تعین قومک علی الطلع)». یرتمظیمیں اپنی قوم کا ساتھ دو۔ اس طرح آب نے ان لوگول سے بری الذمر ہونے کا اعلان کیا ہے جوعصبیت میں گرفیار ہوستے ہیں فرایا :

وہ تنمس ہم میں سے بہیں ہے بوعصبیت کی طرف بلائے، وروہ تنمس ہم میں سے بہیں ہے بوعمبیت کی بنیاد پر جنگ کرے، اور وہ تنمس ہم میں سے بہیں

ہے ہوعمبیت کی بنیاد پرمرے بر

(رلس منامن دعا إلى عصبية ، و ليس منامن ت المعلف عصبية ، وليس منامن مات على عصبية » .

مستن إلى واؤو

جیباکه نبی کریم سلی النّدعلید و کم نیے ((انصر اُخاك ظالماً اُوسظلوماً )) تین این بیمانی کی مدد کروخواه وه ظالم مویا مظلوم کازمانهٔ جامِلیت واسلے مفہوم کارخ اسلام کی طروت بھیرویا چنانچدام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حصنورا قدی

صلی الته علیه وم نے ان حضرات سے سامنے جوآب سے ارگر دینتھے تھے یہ فرمایاکہ: تم اسینے بھاتی کی مدد کر وخواہ وہ ظالم مويامظلوم بو لوگي سن كردم شت زده بروسك اورتعجب مي پرسكة واوعرض كياات الله كورسول: اين مظلوم كاني كى مددكرنا توسمجه ين السي الكروه ظالم بوتواس كى مددكرنے كاكيامطلب بي تواكب نے فرمايا:

تم اس کوظلم سے روک دومیی کس کی مدد کرناہے۔ ((تمنعه الظلم فذلك نصرله))،

حق سے ثابت و محقق کرنے اور عدل وانصا ت کو ہرمیورت میں لازم بجرط نے خواہ ایسے قریبی عزیز یا مجبوب ترین فردسی کے خلاف کیول نہ ہو اس سلسلہ میں قرآن کریم نے تنی عجیب وظیم بات کہی ہے: ( يَا يُهَا الَّذِينَ امنُواكُونُواقَوْمِ أِن بِالْقِسْطِ شُهَدًاءَ

اسے ایمان والوقائم رموانعات پرگواہی دوالتدکی طرف ک

يله وكو عَكَ انْفُوكُمُ أَوِ الْوَالِلَائِنِ وَالْأَقْرِبِينَ ) إنه الرَّبِيقَان بُوتْمَا إِيمان باب كا قرابت دا دِن كا

٧- حسب نسب برفخركرنا : جن لوكول بن نعيرو عبلائى كاكونى وافر حصه نهيس ہے ان سے ہم حسب ونسب برفخرد برالی کا دعوٰی اکٹر سینتے رہیے ہیں، میکن آپ ہی شلاہیے کہ اگرایسے لوگ اسلامی راستہ سے مہدے جائیں اور گمراہی وتباہی کے راستے کوانمتیار کرلیں تو پھر حسب نسب کی کیا قیمت اور قدرومنزلیت رہ جاتی ہے کیاالتد تعالی نے یہ ارشا دنہیں فرایا ہے،

الْ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوٰى فَكَ ٱلْسَابَ بَنِينَهُمْ بِيرِيبِ مورمِيدِ كَامِا حَكَاتُوس روز زان كه درميان

يُومَيِنٍ وَكَا يَنْسَاءُ لُوْنَ ﴿ ﴾ . المؤمنون ١٠١٠ دیشتے ناملے رہیں کے اور نہ کوئی کسی کو او ہے گا۔ نبى كريم صلى النَّد عليه ولم نه ان توكول كونها بت سخنت الفاط بين تنبيه كى ب يوسب نسب برفخ كرية ماي

ایسے اوگول کے بارے میں نہایت مت دیرہا ورتیز زبان استعمال کی ہے جنانجد ابوداؤد و ترمذی روایت کرتے ہیں

كرات في ارشاد فرايا:

((لينتهاين اُ قسوام يفتخرون بآبائهم الهذين ما توا، إنماعه نحهمهم أوليكون أصون على الله من الجعل يدهد؛ الخس بأننه .. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية ونخرها بالآباء . إناهو مؤهن تعى أوفاجرشتى ، النساس بنسو آدم وآدم خلق س تواب ».

چاہیے کہ قومیں اچنے ان آباء واجد د پرفخر کرنے سے رکھ بئ جومر کیے ہیں، وہ جہنم کا کو تلمیں، درز (یہ قومیں) اللہ کی انفریس اسس چیچپڑی سے 'میاوہ حقیرو ڈسیل بن جائیں گی جوپاخا نہ کو پٹی ٹاک سادهراده كرتى ب. الله تعالى نه تم مصارمان بالبيت ك نخوت ومغرورا ورآبار واجدا د بر فخركو دوركر ديا ہے، بات ياس كەياتوانسان ئىكە تىقى ئۆمن بوگايا بىزىخىت دفاجرد فاسق ؛ سب لوگ اولاد آدم بی اورحضرت آدم مثی سے پیدا کیے

اور بهیں وہ خطبہ بی سن لینا چاہیے جو آپ نے جمۃ الوداع میں لوگوں سے بنیا دی حقوق کے ملسلمیں ویا تھا فرمایا ،

د ياأيها الناس إن دبكم واحد، وإن أباكه واحد ألالافض الم يوكوب شك تمها رارب ايك ب. ورتمها راب ايك لعربي على عربي و ولا له حسر على العربي على عملي عربي ، ولا له حسر على الم يا الم والم يوكو الم يوكو الم

مال ہے سوائے تقوی ویرمیزگاری کے۔

۳- مریف والول برنوحد کرنا : بن عادات کی اسل سند بینی کنی کی سیدان بین مُردول برنوحه کرناتھی شامل ہے جانچہ نم اور تزن طال کے اظہار میں غلوکرنا مثلاً چہرے برخصہ طرار ناگریاب بھاٹرنا، چہرے کونوجیا، یہ سب زائہ جا بلیت کی ترکات اور اس کی موروثی عادات ہیں بیخوص ایساکرتا یا اس طرح سے اظہا غم کرتا ہے نبی کریم سلی التّدعلیہ ولم نے آس سے برارت بسیزاری کا اظہار کیا ہے جنانچہ الم بخاری مصفرت عبدالنّدین مسعود رضی التّدی ہے۔ روایت کرتے ہیں کریم سلی التّدعلیہ ولم نے ارشاد فرایا :

(اليس منامن لطم الخدود وشق الجيوب وشخص بم ين سنبير بي يوبهر ساكو يشير اوركريب ن

ودعا بدعوى الجاهلية))، يعاشد اورزماز جارلميت كونور بلذكر

لیکن چیخ ویکادسے بغیراگرآنسوبہائے ہائی۔ اور جزع فرع کے بغیراگردل میں ترن والال ہوتویہ بالک ہائر ہے اس لیے کہ یہ اسلامی آ داب اورانسانی وبشسری طبیعت کے واقع ہے۔ چنانچہ اما) بخاری حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنہ الله عنہ کریم کی الله علیہ وہم مصرت مورایت کررے ہیں کہ انہوں نے فرمایا : حضرت معدبن ہا کہ وقاص وعبدالله بن مسعود دضی الله عنہ کے مہراہ ان کی عیادت کے لیے شرافی لائے . جب عبدالرحمٰن بن عوف معدبن ہی قواص وعبدالله بن مسعود دضی الله عنہ کرمم اوان کی عیادت کے لیے شرافی لائے . جب آپ ان سے باس کے تو آپ نے انہیں اپنے گھر کے افراد کے درمیان پایا آپ نے بع چیا کیا رسلت کر گئے ہیں ؟ قو انہوں نے کہا : جن نورسرے لوگوں نے آپ کو انہوں نے کہا : جن نورسرے لوگوں نے آپ کو درتے دکھیا دہ بھی رونے لگے . تو آپ نے ارشا د فرمایا : کیا تم لوگ سنتے نہیں ، تو ؟ الله تعالیٰی آنکھول سے آنسوبہانے دل کرنے میکس میونے بیں یا رقم فرماتے ہیں ، اور مرنے والے کو اس سے تھر پارے کو گول کے رونے کی وجہ سے مذاب ویتے ہیں یا رقم فرماتے ہیں ، اور مرنے والے کو اس سے تھر پارے کو گول کے رونے کی وجہ سے مذاب ویتے ہیں یا رقم فرماتے ہیں ، اور مرنے والے کو اس سے تھر پارے کو گول کے رونے کی وجہ سے مذاب ویتے ہیں یا رقم فرماتے ہیں ، اور مرنے والے کو اس سے تھر پارے کو گول کے رونے کی وجہ سے مذاب ویتے ہیں یا رقم فرماتے ہیں ، اور مرنے والے کو اس سے تھر پارے کو گول کے رونے کی وجہ سے مذاب ویتے ہیں یا رقم فرماتے ہیں ، اور مرنے والے کو اس سے تھر پارے کو گول کے رونے کی وجہ سے مذاب ویا ہا کہ ہو

### نوربر کام کے سلسلہ میں سرج ذیل امور پر شبید کرنا ضوری علوم ہوا ہے:

ا کسی ملمان مردیا عورت سے لیے بیجائز نہیں ہے کہ وہ سوگ اور مزن دملال سے لباس یا شعار کواستمال کرے اور سنے کپڑے سے والاسٹی اور زیب وزینت چیوٹر دسے . یاغم سے انہا راور حزن دملال سے دراز کرنے کے لیے اپنی مادے

ہے رونے سے مراد نومہ کرنا اور ابند آوازسے ، و مکا کرنہ ہے ۔ اور اگرمرنے والا اک طرح سے رونے کی وصیت کرے یا اس پرراضی ہو تو س رونے کی وجسے اسے مذاہب دیا جائے گا۔ یا لبانسس اورمبیت ِسابقه کوبرل دے . اس لیے کہ یہ کا فروں سے مشاہبت اور انھی تقلید سے قبیل ہے ہے ۔ جنا بجہ الم ترمندی حضرت عبدالندين عمرورضي التدعنها سے روايت كرية جي كرني كريم ملى الته عليه ولم في ارشاد فرايا: ((ليس منياس تشبه بغيريت و تشخص میم میں سے نہیں ہے جو ہما رے علادہ کسی اور کی مشابهت انتتيار كرسع تم ببود ونعارى ك مشابهت إنتيار لاتشبه واسب اليهدود ولابالنصاری)).

ا ورالم احمدوابودا ؤوحصرت عبدالتُدبن عمر مِنى النّدعنها سيدروايت كرسته بين كه رسول النّدسسى النّدعليه ولم سف ارشاد فرايا :

بخشخص کی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے تواس کا تار ((ص تشبه بقوم نهومنهم)). ای قوم میں ہوتا ہے۔

۲- دوسرول مصمشاببهت اورا ندهی تقلید میں میت کی بعش یا قبر سر بھولول کی چا در حریر هانا بھی داخل ہے، اس یے کہ رکام خصوت یہ کہ کا فرول کاعمل ہے بلکہ اس سے ساتھ ساتھ اس میں ناحق مال کوضا نع کرناتھی وہل ہے ملکن اگر قبر بر مهواوات ی چا در سے بجائے میول ار درخت یا کوئی بودا نگا دیا جائے ادرغیرول سے اس میں سی تسم کی مشابہت نہ ہو توالىياكرنا درست بسے سنت نبوی سے اس كى اباحت و تائيد علوم ہوتی ہے، چنانچہ امامسلم حضرت عبداللہ بن عباسس رضی الله عنها ۔۔۔ وایت کریتے ہیں کہ انہول نے فرمایا: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وکم دو قبروں سے پاس سے گزرے تواآپ نے ارشاد فرمایاکه بسن لوان دونوں کوعذاب دیاجار باسے اسکین ان کوئسی بڑی جیزگی وجسے عذاب نہیں دیاجار ہاہے،ان میں سے ایک آ دمی توخیل خوری کیا کرتا تھا اور دوہرا آدمی بیٹیا ب وکی چھینٹول) سے نہیں بچاکرتا تھا، راوی سکتے ہیں کہ پھرنبی کریم صلی الٹدعلیہ ولم نے مجوری ایک سرسبز تہنبی منگائی اور اس سے دولیحرائے کرسے ہرایک کوایک قبر میں گاڑویا اور دومرا دوسری قبرمیں میرفرمایا جمکن ہے اللہ تعالی ان سے اس وقت تک کے بیے عذابِ قبرمیں تخفیف فرا دے جب يك يه رونول مبنيال سوكه زجايش.

۳- دوسرے سے مشاببت واندی تقلید میں مرنے والے کی تصویر کانعش پررکھنایا اس کا تعزیت وسوگ والے گھر ے صدر مقام پر رکھنا بھی وال سبے، اس میں کہ اس کام میں دوسروں دغیر سلموں )کی صرف اندھی تقلید ہی نہیں ہے ملکہ اس میں ترام کا ارتکاب بھی ہے اس میلے کہ بلا ندور ست تصویر بنوا نا اسلامی نقطۂ نظرسے ناجائز وحسوام سبے جبیا کہ بہلے

ہ۔ دوسرول سے مشاببت واندھی تقلید میں میت کی نعش کے پاس یا تعزیت والے تھریس غمناک موسیقی وگانا بجانا ہی داخل ہے۔اس لیے کہ اس فعل میں کا فرول سے ساتھ نہایت قبیح و نالب ندید و مشابہت ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ جسبر شرلعیت مطہرہ کی نفرمیں ناجائز و ترام کاموں میں سے ہے جیساکہ ان اٹا دیث سے نابت ہو پرکا ہے ہوگانے ہجانے کے سازوسا بان اوراس سے سنے سانے سے بارے میں اس سے بل گزری ہیں۔ یہ کا نامجانا نواہ نوشی سے موقعہ پر ہویاغم وجز سے دونول صور تول میں ناجائز و ترام ہے۔

۵ ۔ تعزیت سے موقعہ بر ۔ ناب ند ومنکر کامول میں سے سگریٹ نوشی اور دو سرول میں اس کی تقسیم تھی شال ہے ،
 خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت سے موقعہ بر ، اسلام کی نظریں یہ نہا بہت قبیح وٹنینی فعل ہے ۔ اس لیے کہ اس میں ایک جانب

توحرام پیزیاار تکاب ہوتا ہے اور دوسری جانب قرآن کریم کی بے حرتی ہوتی ہے۔

الله میست سے دفن کرنے سے بعد حوم منگرات رائع ہیں ان ہیں قبرول کا پیکا بنایا اوران برعمارت وقیے کا تعمیر کرنا محص دال ہے ،اک لیے کداماً ملم رحمہ استحصارت جا بریشی التدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملی التدعلیہ وسلم نے قبرول کو پیکا نبانے اوران پر بیٹھنے اوران پر عمیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔

ا ورید بات تقینی طورسے نہایت افسوسناک ہے کہ آج کل بعض لوگ قبر پرعمارت بنانے اور اس کے مزن و اتراستہ کریے میں ایک دوسرے سے مقابلہ و فخر کرتے ہیں ، سکن اس میں کوئی شک و شبہ بہیں کہ یاوگ نبی کریم صلی اللہ ملیہ وسلم سے اس طریقے سے چیوڑنے اور مخالفت کرنے والے ہیں جو آپ نے قبر کے پکا بنانے اور اس کی تزیین سے سلسلہ میں ویا ہے اور نوود آپ صلی اللہ علیہ والم سے یہ ابت ہے کہ جب آپ سے صاحب را و سے حضرت ابراہیم کا انتقال ہواتو آپ نے ان کی قبر سلمے مجھیلی ہوئی بنائی اور اس پر کست کر طوال کر اس بریائی سے چیوٹر کا وکیا۔

یر میمی سنون ہے کہ قبر کے پاس کوئی ملامت نگا دی جائے تاکہ انسان حب قبر پرجانا چاہے تو قبر پہچان سکے جیسے کہ نبی کریم ملی اللہ عبیہ وہم نے مصرت عثمان بن منطعون رضی اللہ عند سے سرا نے ایک تجرر کھ کرفروا یا تھاکہ میں اسے اپنے جیسے کہ نبی کریم میں اللہ عبیہ وہم نے مصرت عثمان بن منطعون رضی اللہ عند سے سرا نے نے ایک تجرر کھ کرفروا یا تھاکہ میں اسے اپنے

مِعانی کی قبری بہان سے لیے سکھ رہا ہول ۔

ورِنا جس وقت البیض مرنے والول کو وفن کریتے ہیں اگر وہ اس وقت نبی کریم کی اللہ علیہ وہ سے تبلائے ہوئے طریقے کو اختیا کرلیں توبیلوگ اللہ کی حدو د کرکی قدر قائم رہنے واسے ہول گے۔

اور الیسے ورثابک قدرنیک صالح ہول گے جو اپنے مرحوم کو ثواب بہنجانے ادراس کی خبرد بھلائی وغیرہ کے لیے قبری تعمیر قبری تعمیر دِ تزیمین میں خرج ہونے والی قرم کمی مسجدو مدرسہ کی تعمیر باشفاخانہ قائم کرنے سے سلسلہ میں خرج کرڈالیں ۔ سولِ اکم صلی التّٰدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے :

> ((اذامات ابن آدم انقطع عمله إلاست ثلاث : صدقة جارية ، أوعم يُتفع به، أوولد صالح يدعوله).

جب انسان مرجا ما ہے تواس کاعمل فتم مروجا، ہے ہوئے بین چیزول کے (کدان کا جروثواب ملی رہا ہے) صدقہ جاریر، یاایساعلم میں سے نفع محصایا جائے یانیک سالح

### الأوب المفرد للبخاري دغيرو لاكا بوكس كيه ليه و عاكر ما يهد

### ٧ \_ ان كے علاوہ كچھے عادات اور تھى ہيں بہيں اسلام نے حرام قراد يا ہے:

ان عادات کان عادات واطوار میں سے جو ہمار سے جس معاشروں میں رہے بس کئی ہیں بھی ہے کہ ٹوشی و مختلف ومناسبات میں لوگ غنیول اور مغنیا وَل اور رقاصا وَل کی مجانس بریا کرتے اور ان میں ٹنریک بوتے ہیں ، اور اس کے علادہ مزیبا دروہ برائیاں اورخرا بیاں جوان محفلوں میں یا نی جاتی ہیں مثلاً ننسا ہے جاموں کا دَور ، اور بے ہودہ گانوں وسازدل کا بجانا اورنشه میں دھست مست وسرشارلوگول کی إدھراُ دھرسے بے حجابانہ خرمت تیال تنہی مذاق اور تاهمجمول وبيء وقوفول كابندوقول وسيتولول مسير مواني فائر نك كريا.

ان گندی مجانس اورشش محفلوں اور گناہ سے پُرجا کمی عا دارت کی ا تباع کی بعنت میں کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں اور کتنے ہی زخمی ہو سیکے ہیں اور کتنے ہی فیتنے وخرا ہیاں پیدا ہوئی ہیں اور کتنے ہی خاندانول میں خول خرا بہ ہو جیکا ہے۔

اس وقت ہم پرضرورت محسوس نہیں کریتے کہ غنا، وکوئیقی ، قص وسرودا در گانے باہے، نیراب اورمردوزن کے اختلاط كے بارسے ہيں اسلام كانقط و نظر دوبار و كھرسے يہنيں كريں .اس ليے كداس كتاب كے بہت سے مقامات برہم ان مباحث برروشني فيال ينك بين. اوران كانتكم صاف الفاظيس بيان كريجك بين. للبذا الرآب ان برائيون اورخرابيون ى حرمت كى دليس اور حكمت معلوم كرنا چا بي توان ابحاث كامطالعه كرس

وجه لبعض معاشرول میں زمانهٔ جا المبیت کی جن عادات کا بذکرہ ہم سنتے رہتے میں ان میں سے بینے کا اپنے باپ کے علاده می دوسرے کی طرف منسوب سرنانھی وال ہے۔ اور نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم نے اس فعل کوان گندے منکرات یں شارکیا ہے جوالتدا ور فرشتول اور تمام لوگول کی لعنت سے ستوجب ہیں ، چنا کیجہ ام بخاری وسلم سول اکرم صلی التعلیم

وسلم ہے روایت کرستے ہیں کہ آپ نے ارشا و فرمایا :

لامن ادعى إلى غلا أبيسه أوانتمى إلى غين مسواليه فعليه لعنهة اللهوالملأمكة والنساس أجمعان لايقبل التد منيه مرفياً ولاعدلاً ».

چتخص ا ہے باب کے ملادات اور کی طرف ابنی نسبت کرے یا اینے مولی کے بجائے سی اور کی طرف منسوب ہو تو اس پر اللہ او فرشتوں اورتمام بوگوں کی لعنت ہوتی ہے اور الشرقعالی ہم ے دفرض کو قبول کرے گا : نفل کو ( نہ توبہ قبول ہوگ نہ

اسس سے فدر قبول کیاجائے گا) م

اور انام بخاری وسلم حضریت سعد بن ابی و قاص رضی النّه عنه سے اور وہ نبی کریم صلی النّه علیہ وسلم سے روایت تعین که آب نے ارشا دفرایا: برشخص ا بنے باپ سے ملاوہ سی اور کی طرف یہ جانتے ہے۔ اپنے کومنسوب کرسے کر وہ اس کا باپ نہیں ہے تواہیے یڈ .

شخص پرجنت حرام ہے۔

(من ادعى إلى غير أبيه وهو يهلم أنه غسير أبيه فالجنة عليه حرام).

اوراس سے صوفی طریقے سے حالہ بنا نے کی حرمت بھی متفرع و صلوم ہوتی ہے۔ بس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سی ہمرفہ کا مادہ منوریسی این عورت سے رحم میں منتقل کر دیا جا تا ہے ہوال مردے لیے ترام ہوتی ہے، تاکہ وہ عورت بچہ پدا کرسکے، یہ نہایت قبیع ہرم ہے جو زیا کے ساتھ ایک ہی دائر ہے میں شامل ہے۔ اورال میں بھی زیا کی طرح ایک ایسے ناجائز و ترام طریقے اور کیفیت سے بچہ پداکیا جا تا ہے جو اسمانی شریعتوں میں نالپ ندیدہ اور شاندار اخلاقی معیارے گرا ہمواہے۔
اور کیفیت سے بچہ پداکیا جا تا ہے جو آسمانی شریعتوں میں نالکہ اس کی تربیت دیکھ مجال اور امداد ہوجا ئے، مثلاً کوئی تیم یا لاوایٹ بچہ تو بیشر عاب کرتے والے اسمام اور اس سے لیے بیٹے والے اسمام اور اسب بی طویت نکرے اور اس سے لیے بیٹے والے اسمام اور اسب حدیث بی ہے جانوی نا کرتے میں اللہ دو سے مجال کا اجرو تواب جنت ہی ہے جانو پر نہی کرتے میں اللہ علیہ دی تربیت و دیکھ مجال کا اجرو تواب جنت ہی ہے جانو پر نہی کرتے میں اللہ علیہ دی اور اس طرح کی تربیت و دیکھ مجال کا اجرو تواب جنت ہی ہے جانو پر نہی کرتے میں اللہ علیہ دی اور اس اور اس کے لیے بیٹے دیا بھرتی کرتے ہیں و کیکھ کھال کا اجرو تواب جنت ہی ہے جانو پر نہی کرتے میں اللہ علیہ دی اور اس اور اس کے اسمان کرتے ہیں :

((أن وكاف لاليت يم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسلى وفنرج بينهما).

یں اور تیم کا پروٹش کرنے والا جنت ہیں اس طرح ہوں گے اور آپ نے شہادت کی جلی اور درمیانی ، ملی کی طرف اللہ اشارہ کیا اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان ذرا سا فاصلہ

بین میں ایسے بیتیم یالاوارٹ بیجے کی کفالت و پرورش کررہاہیے اس کویہ اختیار ہے کہ وہ اس بیجے کو اپنی 'زرگی ہیں جتنامال جاہے دے دے اور اپنے مرنے سے بعدا پنے مال ہیں سے ایک تہائی کی حدود ہیں اس کے لئے وصیبت کر جائے۔

دی بہت سے علاقول اور دیماتول میں زمانہ جا بلیت کی جوعا دات اورطورطر پیقے رائیج بیں ان بیں سے لڑکی کے مہر کا کھا حب آیا اور اس کومیران سے محروم کرنا بھی ہے۔

التدتعالی نے عورت کے لیے مہر ہیں ایسا ہی تی رکھا ہے۔ سطرے اس سے لیے میراث ہیں تی رکھا ہے اس لیے ذکسی باپ، ذکسی بھائی اور زکسی شوہر یاکسی اور انسان سے لیے یہ جائز ہے کہ وہ عورت کو اس کے تی میراث سے محروم کر دے یا اس سے اس کا تی مہرجین ہے۔

عورت كا حقّ ميراث قرآن كريم سه تابت به الله تعالى فروات بي : (( الليرَجَالُ تَصِيْبٌ قِمَا تَوَكَ الْوَالِلْنِ مردون كامبى مصب اس بي جوهيو المرس مال إب اور قرابت والداور عورتون كالمجى حصه باس مي جو چھور مرس مار باپ دور قرابت والے تھوڑا ہویا بہت ہوتھ

نَصِينَبًا مَّفْرُوْضًا ﴿) ، النساء ، الوراس كي تابت هي ارشادِ ربّاني ب ؛

السائر برن چا بوا يك عورت كى جگه دوسرى عورت كو اور دسے چكے بوا يك كو بهت سامال توست مجيرلواس ميں سے كچھ، كياكس كو ناحق اور مرتك گن و سے ليناچا ہے ہو. اور كيونكراكس كو السكة بوا ور بنج چكا ہے تم ميں كاايب دوسرے تك اوروہ عورتيں تم سے بختہ عهد لے مجين ا ( وَإِنَّ ا رَدُتُمُ اسْتِبْ لَا الْ رَوْجِ مَّكُا نَ رَوْجٍ وَاتَيْنَهُ إحد الله نَ يَنْظَارًا فَلَا تَاخُذُ وَالله شَيْنًا ، ا تَاخُذُ وْنَهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْتُهَا مُبِيْنًا ، وَكَيْفَ تَاخُذُ وْنَهُ وَقَدُا فَضَى يَعْضُكُمُ اللهِ يَعْضِ قَاخُذُ وْنَهُ وَقَدُا فَضَى يَعْضُكُمُ اللهِ يَعْضِ قَاخَذُ وْنَهُ وَقَدُا فَضَى يَعْضُكُمُ اللهِ يَعْضِ

و الْكَقْرَبُونَ مَ وَلِللِّسَكَاءِ نَصِيْبُ مِنْهَا تُرَكَ

لْوَالِدْنِ وَالْأَقْرَنُونَ مِنَّا قُلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرٌ.

لبذا بوضعت میران یا مهر سے سلسله میں الله کی نمریعیت وفیصلہ سے خلاف کرسے کا وہ سیدسے راستے سے بھٹاگ گیاا وراس نے اس نے اس نے اورالیاشخص ایسے بھٹاگ گیاا وراس نے اس نے اس نے اورالیاشخص ایسے روز الله کی جوالله کی جوالله کی برائی کی جواللہ سے دوز الله کا کہ دیا ہے گانہ اولاد سوائے اس سے جواللہ سے دوز الله کی وعیدا ور انتقام کا متحق بن گیا ہے جس روز نہ مال فائدہ پہنچا ہے گانہ اولاد سوائے اس سے جواللہ سے در بار میں قلب سلیم سے کر حاصر میو ، اس لیے عقامی دول کو علی و ہوش سے کام لینا چا ہیں ۔

یہ ان اہم اہم محوات کا تذکرہ تھا جنہ میں اسلام نے ترام قرار دیاہے اور ان سے ڈرایا ہے اور ان کے ارتکاب کرنے والے کے عذاب کی وعید ذکر کی ہے۔

ال ليے اسے مرفی محترم! آپ کوچا جيے که آپ خود محي ان سے بجيں اور دوسرول کوان سے پہنے والا بنانے کيلے اپنا سے کہ آپ اور اس بھر ان کے کیلے اپنا سوہ حسندا و زموز چوڑیں ،اور ا بہت کی ذمہ داری آپ با بنا بیک ،اور ساتھ ہی ساتھ جن لوگول کی تربیت کی ذمہ داری آپ برعائد ہموتی ہے۔ اوران خرابیول کی دلدل اوران تباہ کن جیزول سے نہیں برعائد ہموتی ہے۔ اوران خرابیول کی دلدل اوران تباہ کن جیزول سے نہیں بہت ہیں۔

اگرآپ نے ایساکرلیاتواللہ تعالیٰ آپ کو جزا ، نیر دےگا ، ورآپ سے اجرو تواب کو قیامت سے روز سے بیے ذخیرہ بنائے گا۔ اور آپ کی لماعات ویکیول کو قبول کرے گا، آپ کی دعاکو شرف قبولیت بخشے گاا ور مرغم و پرلینانی ہیں آپ کا مددگارا ور نگی ہیں آپ سے لیے اس سے نکلے کا اِستہ پیاکرے گا ، اور قیامت سے روز اپنے اولیا ، ومنتخب بندول اور فرشتوں نبیول ، ورصب ریقین وشہدا ، سے ساتھ آپ کا حشہ کرے گا جن کی رفاقت بہت ہی عمدہ واجھی ہے ۔ فرشتوں نبیول ، ورصب ریقین وشہدا ، سے ساتھ آپ کا حشہ کرے گا جن کی رفاقت بہت ہی عمدہ واجھی ہے ۔ یہ اِسے اِن لوگول کے بارے میں نبی اکرم حضور انور مسلی اللہ علیہ والم کا فرمان مبارک من یہے جن کا کھانا حرام ، بینا توام . ور بیاس حرام ہونے کا کھھ حال آپ کو جی معلوم ہوجائے ، ور بیاس حرام ہونے کا کھھ حال آپ کو جی معلوم ہوجائے .

الم مهم رحمه التدحفرت الوجريره وفي التدعنه سعد دوايت كرست ايك رسول اكرم صلى التدعليه وم في التراث وفرايا:

استد تعالی طیب ہے اور ایک صاف طیب کو بی قبول فرا سید اور التد نے ٹومنول کو وی مکم دیا ہے جواپنے سولوں کو دیا چنا نچا اللہ تق لی نے فرایا ، اسے بیمبروں نیس جیزیں کھا دُاور نیک عمل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرایا ، اسے ایمال

و لو کها دُ پاکیزه چیری جوروزی دی بم نے تم کو.

مچھرآپ نے یہ بیان فرمایاکہ ایک خص لمبے لمبے سفرکرتا ہے پڑاگندہ بال وغبار آلود ہوتا ہے آسمال کی طرف دونوں ہاتھ مچپالا بجبیلا کر اسے میرسے رہب اسے میرسے پروردگار کہ کر دعا مانگراہے ۔ اور اس کا کھانا ترام کا ہوتا ہے اور حرام سے ہوتا ہے اور اس کالباس ترام کا ہوتا ہے اور اس کوترام ونا جائز کی غذا ملی ہوتی ہے تو بھیر مجلا اسس کی دعسا کیول کر فتبول ہو۔

ا وربه هی وابونعیم حضرت ابو بجرصدیق رضی التدعنب سسے روابت کرستے ہیں کہ انہوں سنے فروایا رسول التد صلی التّدعلیہ وم کاارشا دہیے :

جومهم مجی ناجائز: و حزام سے برشھے گا اس کے لیے آگ

رياده مناسب <u>ب</u>

(ركل جميد نبت مسيف سعت فالنار مراد

اسے مرقی مخترم اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے مفوظ فرمائے کہ ہم ان لوگول میں سے بنیں ہوجہنم کے عذاب کے سختی ہیں اور حو دعا مانگتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ،اللہ ہی بہترین وہ ذات ہے جس سے امید کھی جاسکے ،اور وہی سنزاوار ہے اس کاکہ دعا کو قبول فرمائے۔

مربیان محترم ایه وه اهم اصول و تواند بهی جودینِ اسلام بی نیچے کی تربیت سے بیے مقریسکیے گئے ہیں، اور آپ نے خود لاحظہ کرلیا ہوگا کہ یہ تمام اصول دو بنیادی قاعدول پڑ بنی بیں :

يهيلا قاعد لا - ارتباط وربط كا قاعده -

دوسواقلعدى - بيانه اورمتنبدكرين كاقاعده -

اوراس سے قبل آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ ان توا عدیں سے ہر قاعدے کے تحت بہت سے فروعی قواعد مندرج ہیں

له المؤمنون - ا ۵

له البقرة - ١١)

جو پیچے کے توازن اور اس کی رقر مانی وایمانی و نفسانی تعمیر اور اضلاقی ومعاشرتی والمی تخصیت سازی میں بہت بڑی اہمیت سے مال ہیں۔

ج آپ نے وہ باتیں پڑھ لیں جو ربط وارتباط کے قاعدہ ہے تفرع ہوئی ہیں آپ بتلا ئیے کہ آپ نے کیا ا مسرس کیا ؟

کیا آپ نے بیموس نہیں کیا کہ اعتقادی ربط وہ بہترین ذراعیہ ہے ہے۔ سے آپ بیمے کے عقیدہ کو زیغ و الحاد سے بیجا سکتے ہیں ؟

ا ور رو مانی ربط وہ بہترین وسیلہ ہے جس سے آپ ہیسے کی نفس وا فلاق کو بیے را ہ روی وآزادی سے واسکتے ہیں.

اور فکری تعلق دربط وہ بہترین طربقہ ہے سب سے ذربعہ آپ ہر باطل مفہوم اور درآ مدشدہ دستورس سے باہے بیں اس سے تصور کو درست کر سکتے ہیں۔

اورمعا شرقی ربط وہ بہترین ڈرلیہ ہے سے آپ ہے کی شخصیت کو بربا دوصائع ہوسنے اور مہل <u>ہفنے</u> سے بچا<u>سکت</u>ے ہیں۔

بچاسے ہیں۔ اور ورزش وریاضہ سے کاربط وہ بہترین ورلعہ ہے ہیں سے آپ بیچے سے بیم کوضعف و کمزوری طبیعیا بن اور فسول و پیرمقعد کھیل کو دسے بچاسکیں گئے۔

سب سنے کی ترب نے وہ جزئیات پڑھ لیں جو بچانے اور متنبہ کرنے سے قاعدہ سے متفرع ہوتی ہیں، تواب تبلائے کہ آپ نے کیا محس کیا ؟

۔ پی آپ نے یہ نہیں دیکھاکہ نیکے کو ارتداد سے بچانا وڈرا آا سے گمراہی اور کفرکی وادلوں میں بھسلنے سے دور بہیں رکھتا ؟

ہ یں رسہ اور الحادسے چوکناکرنا نیکے کو ذات ِ الٰہی اور آنہائی دینول سے ناآشنا ہونے سے بچایا ہے۔ اور ترام کمیلول سے بچانا نیکے کوشہوات ولذات کی دلدل میں پھننے اور نوا ہمشات نہ سانی سکے دام میں گرفتار ونے سے بچانا ہے۔

سے چھاہیے۔ اور اندمی تعلیدسے پوکناکر نانپے کی شخصیت کو تباہ ہمونے اور انسانی کرامت کے برباد ہونے سے بچا تا ہے۔ اور برسے ساتھیوں سے بچانا نپے کونفسیاتی انحراف اور انھلاقی بگاٹسسے روکنا ہے۔ اور برسے اخلاق سے چوکناکر نانپے کو بے جیائی کی کیچر میں چھنسنے اور گٹ گی سے جوم پڑیں پڑسنے سے

بجاناب

اور حرام سے بچانا ہے کو جہنم کے عذاب اور اللہ تعالی کے عضب اور بیماریوں اور امراض کا نشانہ بنے سے بچا ہے۔
لہذا اگر بات آی طرح ہے تو آپ کو جا ہیے کہ آپ اپنی سی پوری کوشش کریں اور اچی طرح سے محنت کریں اور اپنے
بسس ہیں جو بھی ہول سے بروئے کا رلا بیک تاکہ آپ ارتباط وربط کے قاعدہ کو ایک ایک کرے نافذکر سکیں ، اور متنبہ کرنے
اور بچانے کے بنیادی اصولول ہیں سے ایک ایک اصول پڑمل کراسکیں ، اسی میں پیچے کی اصلاح ، اور اس کے عقیہ کی کی کی گئی اور اضلاق کی دیست کی بہترین وعظیم
کی بچنگی اور اضلاق کی دیست گئی ، اور اس سے جسم کی تقویت اور عقل کی بچنگی اور اس کی شخصیت کی بہترین وعظیم
تعمیہ ہے۔

جن امورکی میں نصیحت کرتا ہمول اور جن کی طرف تو سبہ مبذول کرا تا ہمول یہ ہے کہ ربط ومتنبہ و چوکنا کرنے کے اصول ایسے اصول میں جن کوایک وہرے سے ساتھ شانہ ابشانہ چلتے رہاچا ہیں اور یہ اس وقت ہوگا ہیں۔ کے اصول ایسے اصول میں جن کوایک دو سرے سے ساتھ شانہ ابشانہ چلتے رہاچا ہیں ہیں کسی ایک کا دو سرے سے مرقی تربیت و شخصیت سانری و دیکھ مجال کے فریفِنہ کوا داکرے گا ، اس لیے ان دونوں میں کسی ایک کا دوسرے سے چلا ہونا کہ جا ہے۔

ہم نے کتنے ہی ایسے بچول سے بارسے میں سنا ہے جن کا رابطہ اللّہ تعالیٰ کے گھرول سے قائم ہوگیا جن کا تعلق مربی ویٹے سے بڑگیا ، جن کا اچھی صحبت سے رابطہ پدا ہوگیا، لیکن بھر بھی وہ باطل فکری اعتقا دات میں گرفیار ہوگئے ، مثلاً یعقیہ و کراسلام صرف ایمانی تضیول اور دینی شرعی مسائل میں محصور ہے ، اسلام نے حکومت سے معاملات اور سیاسی نظامول اور زندگی سے دستور ومنہج سے کوئی تعرض نہیں کیا ہ

یا وہ خطرناک تیم سے اخلاقی انحراف میں تھینس گئے شلاً یہ دعوٰی کرناکہ بسیرُ صلال ہے اور موجودہ صورتریال میں میلیوزن کارکھنا جائز ہے، اور معمولی سے سود کا معاملہ حرام نہمیں ہے، او فیش گانوں کا سینامباح ہے۔

یا وه سیح تربیت اوراهچی رمنهانی نه سطنه کی وجه سے نفسیاتی وعصبی امراض ہیں گرفتار ہو سکتے،مثلاً بیکرانہیں ہمیٹ گوشنشینی، گمنا ہی اور گھر ہیں رہینے، اورعبادت گاہول میں محصور رہنے کی تلقین کی گئی۔

اس کے مربی کو چاہیے کہ وہ دلط وارتباط اور متنبہ و چوکنا کرنے کے درمیان توازن رکھے، اور تفی اور متنبت دونول پہلوؤل کو جمع دسکے، اور بیجے کی تمام حرکات وسکنات برنظر رکھے تاکہ اگروہ یہ دیجھے کہ وہ داہِ راست سے ہٹ رہے توال کو راہ و رسکے، اور اگر اس کے عقیدہ ہیں کی حم کا زینے یا تجی دیکھے تواسے نوین کے ذریعے صاحب بھیرت بنا دسے، اور اس کے ول کوا کیان کے نور سے منوروروُن کروے، اور اگر اضلاق میں کسی قسم کی خواجی مسکوس کرسے تواسے اس کے انجام بداور نواب نتیجہ سے چوکنا کرے، اور اس کو مصنبوط دابطہ سے باندھے رکھے اور شاندار طربیقے سے اس کی رمنہائی کرتا رہے۔

ترسیت كرسنے والول كوان بنیا دول برطینا جاسيے اور عمل وجدوجهد كرسنے والول كوان اصول وقواعد برمل برابرونا جائے۔

# منتير عضل

## ۳- تربیت میعلق جناصر فری مجاویز

اخیریں ہیں تربیت کرنے والے صفارت سے سامنے تربیت سے علق کھالی تجاویز پیش کرناچا ہتا ہول ہونہا ہے صفوری بیں اوجن سے استغنا بہیں برتاجا سکیا، اور جو الن ابحاث ہے کچہ کم اہمیت نہیں رکھتیں ہو ہم اس سے قبل کچپی فصلوں میں تکھ چکے ہیں، جو مربیوں کی ذمہ داریوں اور فرائفس اور "تربیت سے مؤٹر وسائل" اور نینچے کی تربیت کے بنیادی قواعد کے موضوع سے تعلق ہیں ۔ الن تجاویز کو تکھ ہم تربیت سے وسائل کا ہر پہلو سے احاط کرلیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم تربیت کے وسائل کا ہر پہلو سے احاط کرلیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم تربیت کو سنے والول سے سامنے نیکے کی اخلاقی وقتری ونفسیاتی تیاری اور جہانی وکر دار و معاشر تی شخصیت سازی کے لیے نئے آفاق کھول دیے ہول گے تاکہ وہ اپنے مذہب ودین اور امت وقوم سے یہے نیک صالح انسان اور خاندان اور معاشرے سے سے لیے نفع نبٹ عضوین ہا ہے۔

### ميرا خيال بيركه يرتجا ويز مندرجه ذيل امورس منحصري

ا - پیچکواچھے دعمدہ روزگارکاشوق دلانا۔
۱ - پیچے کی فطری صلاحیتول کاخیال رکھنا۔
۱۳ - پیچے کو کھیل کو دوغیرہ سے لیے موقعہ فراہم کرنا۔
۱۳ - گھرسجد اور مدرسہ میں باہمی تعاون پیدا کرنا۔
۵ - مربی و بیچے کے درمیان رابطہ کا قوی ومضبوط کرنا۔
۱۳ - دان ورات تربیتی نظام سے مطابق جلنا۔

٥- بيح سم يينف بخبش تقافتي وسامل مهاكرنا

٨ - بيهيس بميشه مطالعه مين مشغول رسين كاشوق پداكرنا.

9 - بیچے کو دین اسلام کی ذمہ دار بول سے مبیشہ محسس کرنے کا عدی بالا.

١٠ - بيج يس جهادي روح كاعميق وگهراكرنا.

اگر خدانے چاہا تواس فصلِ ثالث میں ندگورہ بالاان تجاویزییں سے ہرتجویزیں کمل بحث کی جانے گی،او الندتعالی ہیں سے سرتجویزیں کمل بحث کی جانے گی،او الندتعالی ہیں سے توفیق ومدوطلب کرتے ہیں۔

ا - بیچے کوا چھے روزگار کا شوق دلانا بیچے سے سلسلہ میں مربی برجواہم ذمہ داریاں عائد ہوتی بیں ان میں سے ام زین ذمہ داری یہ جسے کہ بیچے کو آزاد وخود مخار کام پرا بھارا جا ئے ، نواہ یہ کام صنعت و حرفرت سے تعلق ہو یا زراعت و کا شتکاری سے ، یا تجارت و کاروبار سے ۔

انبیا پرام علیهم الصلاة والسلام بھی آزاد واپنے پندیدہ خود مخارکام کیاکہتے تھے، اور بعض ہنروصتا عت میں مہارت ماسلام بھی آزاد واپنے پندیدہ خود مخارکام کیاکہتے تھے، اور بسن ہنروصتا عت میں مہارت ماسل کرنے تھے، اور اس طرح سندان مقدس مبتیول نے امتول اور قومول سے لیے آزا ڈنہنرا ورکسپ ملال میں ایک شاندارنمونہ جھیوط اسے۔

یں ایک ماہد سرطه چورا ہے۔ چنانبچہ پیرحضرت نوح علیہ انسالا کم بیں جنہوں نے کشتی بنانا سکیھا اور الٹد تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کاحکم دیا اور ارشا دفرمایا :

اور بنائيك من به رسه روبرو اور بها رسه مكم سه ،
اور نابت كيجيه مجرد سفالمول كون يل ، بي شك يه فرق بول گه ، وروك تن بنائة تقط ، ورجب ان برگزت ان كوق مول كوم كرست ، انبول فركم ارتم ان كوق محم سد بنست جو توم بنست بي تم سه جيس تم سه جيس تم سنست مود

(ا وَاصْنَوا لَفُلُكَ بِاعْيُنِنَا وَ وَحَبِينَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فَا الْفُلُكَ بِنَ طَلَمُوا ، إِنَّهُمْ شُغُرَفُونَ وَيَضِنَعُ الْفُلُكَ وَكُلُمنَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَاً مِّنْ قَوْمِهُ سَخِرُوا الْفُلُكَ وَكُلُمنَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَاً مِّنْ قَوْمِهُ سَخِرُوا مِنْ الْفُلُكَ وَكُلُمنَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَاً مِنْ قَوْمِهُ سَخِرُوا مِنْ الْفُلُكَ وَكُلُمنَا مَنْ خَدُوا مِنْ الْفَاتَ لَسُخَدُوا مِنْ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ اللَّهُ مُرُونَ مِنْ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا در مچر منزت نوح علیہ اللہ اور جوان کے ماتھ برایمان لائے وہ نجات پاگئے۔

اور بیر حضرت دا و دعلیہ انسان موسی کا اور جنگ میں کا آنے والی زرمبول کے بنانے کے ماہر شقعے ارشا دِ سے :

اورمم نے انہیں زرہ کی صنعت تمہارے (نفع کے) لیے سکھلا دی تھی تاکہ دہ تم کوتمہاری الرانی میں بچاہے۔ سوکیا

﴿ وَعَالَمْنَهُ صَنْعَةٌ لَبُوسٍ لَكُمْ ﴿ وَعَالَمْنَهُ صَنْعَةٌ لَبُوسٍ لَكُمْ اللَّهُ لَا يَخْصِنَكُمْ فَهَلَ اَنْتُم

تمشكرا داكروسك

الاببياء

شڪِرُونَ ۾ ))٠

سيزارشا د فسرايا:

الوَ اَكَنَّا كَ اُلْحَدِيدَ اَنِ اعْمَلْ سِيغْتِ وَقَدِدَ فِي التَّرُدِ كَا عُمَلُوْا صَلَائِكًا وَإِنِّى بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِلْدٌ ﴾ . سبا ـ . رو.

بناؤ اور ن کے بچڑیں دمناسب اندزہ رکھو اورتم سب نیک کا کرد ایس نوب دیکھورہا ہوں جوکھیے تم وگ کرسے ہو۔

ورداؤ د کے داسطے ہم نے ہوسیے کونرم کر دیارتم ہوری زرہی

اور یہ صفرت موسی علیہ اسلام بیں جنہول نے آتھ سال تک بحریاں چرانے کے لیے اسے آپ کو صفرت شعیب علیہ اسلام کے حوالے ایک ایک صفرت شعیب علیہ اسلام کے حوالے کیا تھا تاکہ وہ ان سے اپنی ایک صاحبزا دی کا نکاح کردیں ،الٹدتعالیٰ فرواتے ہیں :

وہ بولے میں چاہا ہوں کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک تہارے نکاح میں وسے دول اس شرط پرکہم آٹھ سال میکو فرکری کر واور اگرتم کس ساں پورے کر دو تور تمہاری طرت سے (احسان) ہے ، اور میں تم پرکوئی سخی نہیں چاہا تم ان شاہ انڈریجہ کونوکش معامہ پاؤگے (موئی نے) کہا تور بات میرے اور آپ کے درمیان ہوگئی ہے۔ میں ان دو تول میں سے جور درت جی پوری کردوں مجھ پرکوئی جہے۔ میں ان دو تول میں سے جور درت جی پوری کردوں مجھ پرکوئی جبرتہ ہوگا، اور ہم بیری سے جور درت جی پوری کردوں مجھ پرکوئی جبرتہ ہوگا، اور ہم بیری سے جور درت جی پوری کردوں مجھ پرکوئی جبرتہ ہوگا، اور ہم بیری سے جور درت جی پوری کردوں مجھ پرکوئی جبرتہ ہوگا، اور ہم

74374- main

اور برہمار سے نبی اکرم ملی الترعید ترام بعثت دنہوت سے قبل کریاں جرایا کرتے اور تجارت کیا کرتے تھے اور آپ خود فراتے ہیں کہ میں جند قبراط کے بدلے اہل کہ کی بکریاں جرایا کرتا تھا ( جبیبا کہ اما ) بخاری نے رقرابیت کیا ہے ) اور آپ ملی اللہ علیہ وہم تجارت سے براہ سی مرتبہ اپنے جیالبوط الب سے ہمراہ سی وقت آپ کی عمر مرف بارہ سال متھی ، اور دوسری مرتبہ آپ کوشیدہ خدیجہ ضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ میں سال تھی ، اور دوسری مرتبہ آپ کوشیدہ خدیجہ ضی اللہ عنہ اللہ عنہ میں سال تھی ، اور آپ سے خوب کامیاب و بہترین نجارت کی تھی ۔

لهٰذا جوادله وشوا برسم نے ذکر کیے ہیں ان سے پیمل کرظاہر ہوتا ہے کہ بیشہ و سرفت اورصناعت کوسیکھنا اور کام کا ج اورتجارت کرنا کمائی کامبترین ذراعیہ اورصلال چیزول ہیں سے ظیم ترین چیز ہے، اسس لیے کہ یہ انبیا علیہم العسلاة واسلام کا بیشیہ اور رسولول علیہم الصلاة والسلام کا کام ہے۔

دینِ اسلام نے اسپے محیط بنیا دی اصولول اور کامل و کمل تشریع و نظام کے ذریعیہ کام کا جے کونفدس قرار دیا ، ور مزدوردل کاکرام کیا ہے ، اور انسان کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمانے کوافضل ترین عبادت اور مبارک ترین عمل

### ذیل میں ال موضوع مستعلق قرآنِ کریم کی جندنصوص اور نبی کریم صلی الته علیہ وم کی جنداحا دیث بیش کی جب اتی ہیں:

اور فرمایا:

لاقَوَاذَا قُصِٰبَيَتِ الصَّلُوةُ فَانْنَوْمُ إِنِّهِ الْأَرْضِ بِهِ عِلَى وَرِين بِهِ عِلَى وَرِين بِهِ عِلَى وَابْنَغُواْ مِنْ فَضَلِ اللهِ). الجمعة ١٠٠ ترسُ كرور

۱۰ دراماً) احمدر حمدالتندنبی کریم سلی التدعلیہ وقم سے روایت کرستے میں کہ آب نے ارشا و فرایا ؛
 ۱۲ (ان افضل الکسب کسب الوجل من بیدی).

دان الله علی العبد المعترف» . من الله علیه ولم سے روایت کرستے میں کہ آپ نے ارشاد فرایا :

(ان الله علیہ العبد المعترف)، .

ا وراما کی بخاری نبی کریم سلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا د فرمایا ؛ تم میں سے کوئی شخص سی بے کر لکڑی کاٹ کراپنی پیٹھے پر رکھ کرلائے یہ اس سے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرسے خواہ وہ اسے دیں یا اسے منع کردیں ۔

دی اوراما بخاری واحمدوابن ما جہ نبی کریم علی اللہ علیہ وقم سے روابت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا د فرمایا: کشخص نے کوئی بھی روزی اس سے بہتر نہیں کھائی کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کاج کرسے کماکر کھائے، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیاسل اپنے ہاتھ کے باتھ سے کام کاج کرسے کماکر کھائے، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیاسل اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔

ا ورطبرانی و بیقی نبی کریم می النه علیه و مسے روایت کرتے میں کہ آپ نے ارشاد فرایا ا (دکسب الحلال فولیضدة بعد لفولیضة)، ورسرے فرنفن کی طرح حلال کما بھی بیک فرن ہے۔



ا ورکیجیے سلف صالحین نے بے کاری اور بے کارلوگول اور کا) کاج میں شغول سے والول کے بار میں جو کچے فرمایا ہے وہ میں سے ا

ابن ابوزی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی النّہ عند ایک ایک قوم سے ملے توکید کا) کاج ذکرتے يتهے. توانہول نے ان سے فرمایا : تم لوگ کیا ہو؟! انہول نے جواب دیاکہ ہم تومتو کلین ہیں ، حضرت عمر ﴿ نے فرمایا :تم جوب کہتے ہو متوکل تو در حقیقت و فیطس ہے جوا نیا غلہ زمین میں ڈال کرانٹہ تعالیٰ پرتھروسہ کرتا ہے، ا در فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کام کاج سے باتھ کھینچ کر مبیکے کر بیا نہ کرسے کہ اسے اللہ مجھے رزق عطا فرما دے. حال نکہ وہ جانیا ہے کہ آسمان سے سوناجاندی نہیں برساکرتے، اور حضرت عمر ہی وہ بزرگ میں جنہول نے غرباء وفقار کواس بات سے رو کاکہ وہ کام کاج چیوڑ كرلوگول كے صدقات وخيارت پرتكيه كركے بيٹھ جائيں، چنانچه فرمايا : اسے غرباء وفقار كی جماعت ! احجھائيول ہيں ايك دوسرے مسبقت لے جاؤ اورسلانول بربوجوز بنو۔

جے اور سعید بن منصور حضرت عبداللہ بن مسعود رہنی التدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ، نہول نے فرمایا میں یہ بات قطعاً ناپ ندر کھتا ہول کرسی خص کو ہالکل فارغ دیکیھول مذوہ دنیا کے کام کاج میں شغول ہواور نہ آخرت کے۔

دی اور الند تعالی الم شافعی پر رحم فروے وہ قرط تے ہیں:

أحمت إلحت من من الرجال لنقل الصنعي س قلل الجبال میماروں کی چوٹی سے ٹیلوں کا منتقل کرنا لوگوں كا اصان مندمونے سے مجھے زیادہ مجوب وہندہ فقلت العار فحب ذل السئوال يتدول النبس كسب فيدعار توسي كها بور كه عاروشرمندكى تو ما يكف وسوال كرف ك دلسة مي لوگ کہتے ہیں کہ کمائی وصندہ میں عارو ذارت ہوتی ہے

ہم نے جونصوص پیشیں کی ہیں ان سے یہ بات کھل کرسا منے آجاتی ہے کہ اسلام نے اسینے یا تھے کے کا کاج کا بہت اہمام کیا ہے۔ اورصنعت وحرفت کی تعلیم پرتوجہ دی ہے، اور کالمی وسے کاری پر عار دلایا ہے، اور محنت مزدوری

دکام کاج پراہماراہے۔

ادریکا ابتدائی عمریس ہوسکت ہے سب میں تعلیم زیادہ الھی ہوتی ہے اور کا میں نبوغ وآ کے بر صنازیادہ قوی وظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے مرتی پر میلازم ہے کہ بچرجب ابتدائی تعلیم حاصل کرنے لکھنا پڑھنا اور قرآن کریم پڑھنا اور دیگر شرعی و آریخی و ما حول و کا گنات مستعلق وه علوم سسیمد بے من کاسیکھذ ضروری ہے تو تھے مسرنی کوجا ہیے کہ بیکے کو نوعمری ہی میں بعض صنعت وحرفت سکھا دے تاکہ اپنی زندگی ہے لیے کمانی کرستے، اور اپنے دست و بازو کی محنت اور مینیا تی ك بسينه سے روزى ورزق كماسكے.

ورآینداب ابن بیناکاوہ قول سن بیروا بہول نے پیچے کومنا عت میں علی امور کی تعلیم اور محنت ومشقت سے کام کاج سکھا نے سے بارسے بیں فرمایا ہے کہ : بیجہ حب قرآنِ کریم پڑھ کرفارغ ہوا ورلغت کے بنیادی اصول یاد کر سے تو بھیریہ دیکھینا چا ہیں فرمایا کام کاح کرسکتا ہے ، اس کے مطابق اس کی رہنائی کرنا چا ہیں ۔ چنا نچہ اگر وہ گابت پسند کرتا ہو تولغت کی تعلیم سے ساتھ رسائل ، تقاریر ، لوگوں کی بات چیت وگفتگو وغیرہ بھی پڑھانا چا ہیں ، اور اس کی خوش طی کاخیال رکھنا چا ہیں ، اور کام کرنا ہو توال کوئی اور کام کرنا ہو توال کواس نوعیت اور اس کو عدالتول میں سے جائیں ۔ اور اس کی خوش طی کاخیال رکھنا چا ہیں ، اور اس کی خوش طی کاخیال رکھنا چا ہیں ، اور کام کرنا ہو توال کواس نوعیت سے کام میں شق کرانا چا ہیں ۔ اور اس کی خوش طی کاخیال رکھنا چا ہیں ۔ اور اس کی اس کو بیت سے کام میں شق کرانا چا ہیں ۔

چنانچہ قرآن کریم کا پڑھنا، اوراصول ِ لغت کا جاننا یہ اسلامی نظام تعلیم میں بنیادی اساسی مواد میں سے تھے بچے حب بچہ ان دونول سے فارغ ہوجانا تھا تواس کے بار ہے میں غور کیا جانا اور یہ دیکھا جانا کہ وہ کس کام کی طرف مال ہے اور تھے اس کے اختیارکرنے سے لیے اس کی رمنجا ٹی کی جاتی تھی تاکہ وہ اس میں کمال پیدا کرے ہے۔

رزق وروزی سے کمانے سے یہ سے مانول نے بیشہ وحرفت کی طوف جوتو جرکی ہے اس کے ظاہر کرنے سے اس کے خاہر کرنے کے ایسے ہم درج ذیل قصد ذکر کرستے ہیں جس ہے علوم ہو تا ہے کہ وہ کتا ہت سے بیشہ کو افقیار کیا کرستے تھے ؛ جب اہ ) غزالی سے والد سے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہول نے غزالی اور ان کے بھائی احمد سے بارسے ہیں اپنے ایک نیم نواہ محب و دوست کو وصیت کی اور فرمایا : مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ ہیں گتا ہت نسکھ سکا اور ہم یہ چا ہتا ہوں کہ جو چیز مجھے سے جمور میں گا ہت نسکھ سکا اور ہم کی اور فرمایا : مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ ہیں گتا ہت نسکھ سک اور اس کے محال مواہ محمد سے کردوں للہذا آپ ان دولول کو گتا ہت سکھا دیں ۔ اور اگر آپ ان کو رکا کہ سکھا نے میں میرا حجور الرائی اسا ایال تھی خرج کردیں تب بھی آپ پر کوئی طامست نہیں ہوگی .

جب ان کا انتقال ہوگیا توان صاحب نے ان دونول بچول کوتعلیم دلانا شروع کی۔ یہال تک کہ وہ تھوڑا سا
یں ماندہ کیا ہوا مال ختم ہوگیا جوان سے والد نے ان دونول سے لیے چیوڑا تھا ،اوران صاحب کے لیے میشکل ہوگیا کہ وہ ان
سے کھانے پینے کا بند ولبت کرسکیں ، توانہول نے ان دونول سے کہا : تم دونول یہ بات جان لوکہ ہیں نے تم دونول
پروہ سا ا مال خرج کردیا ہے جو تمہارے لیے چیوڑاگیا تھا ، میں عبادت میں مھروف سینے والا ایک غریب آدمی ہوں میں سے بال کچھ تھی نہیں ہے جس سے میں تم دونول کی فدمت کرسکول ، اس سے میرے خیال میں اب تم دونول کے لیے
میرے بال کچھ تھی نہیں ہے جس سے میں تم دونول کی فدمت کرسکول ، اس سے میرے خیال میں اب تم دونول کو کہا کہ مناسب یہ ہے کہ تم دونول کسی مدرسہ میں طالب علم بن کر داخل ہوجا کو تاکہ زندگی سے بیے خوری روزی کو ال کرسکو ۔
مناسب یہ ہے کہ تم دونول لڑکوں نے بیم کیا ، اور میں چیزان کی نوٹونتی اور ترقی و بلندی کا ذراحیہ بن گئی ، اما عظرائی یہ قصہ بیان
پرنانچہ ان دونول لڑکوں نے بیم کیا ، اور میں چیزان کی نوٹونتی اور ترقی و بلندی کا ذراحیہ بن گئی ، اما عظرائی یہ تو اس کے اسے انکار کیا کہ دہ اس کے اس کے اسے ہوجائے ۔
کو کرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرمی تھے کہ تم نے غیرائند سے لیے علم عامل کیا میں اس نے اس سے انکار کیا کہ دہ اس کے درائی کے درسے بات کا کہ کیا کہ دونول کیا گئی اس کے درائی کے درائی کہ دونول کی کیا کہ دونول کیا گئی اس کے اس کیا کہ کہ دونول کیا کہ دونول کیا کہ دونول کیا گئی دونول کیا گئی کہ دیا گئی کہ دونول کیا گئی کہ دونول کیا گئی دونول کی موان کے دونول کیا گئی کیا کہ دونول کیا گئی کیا کہ دونول کیا گئی کہ دونول کیا گئی کہ دونول کی کو کرنے کیا کہ دونول کیا گئی کیا کہ دونول کیا کہ دونول کیا کہ دونول کی کو کرنے کیا کہ دونول کی کو کرنے کیا کہ دونول کیا کہ دونول کی کو کرنے کرنے کیا کہ دونول کی کرنے کرنے کیا کہ دونول کی کرنے کیا کہ دونول کیا کہ دونول کو کرنے کیا کہ دونول کی کو کرنے کیا کہ دونول کرنے کرنے کیا کہ دونول کی کرنے کیا کہ دونول کی کرنے کرتے کیا کہ دونول کی کرنے کرنے کیا کہ دونول کی کرنے کرنے کرنے کرنے کیا کہ دونول کی کرنے کرنے کیا کہ دونول کیا کہ دونول کی کرنے کیا کہ دونول کی کر

مناسب یہ ہے کہ م پچول کی دونول قسمول کے درمیان صنعت وحرفت کی تعلیم دینے ہیں، ایسے بچے اگرانی ا۔ دہ بچے جو تعلیم میں فوقیت سے جلتے ہول، ایسے بچے عام طور سے ذکی وہوٹ یا بہوتے ہیں، ایسے بچے اگرانی تعلیم کوتعلیم کی آخری منزل تک بہنچا الی چاہتے ہول توان کواس میں مصروف چھوڑد دینا چاہیے، بشر طبیکہ چھٹیول اور خلف فرصنت کے موقعول پراپنے ذوق ولیسند کے کام کاح اور صنعت وحرفت کے بھے ہیں، اس لیے کہ انہیں کیا معلی ہے کہ آئندہ کی زندگی ہیں کیا توادث اور پریشا نیال آئی ہیں، اور اللہ تعالی رحم کرے استین میں بیات ہے کہ انہیں کیا تعالی ہے کہ المبنز فقروغ بت سے بچانے کا درایعہ تعالی ہا تھی ہو حضرت عمر بین الخطاب طبی اللہ عنہ ہوں نے فرایا بیل میں ایک تعدیم کی رہے تا ہول کی اور کو کی کام کام کرتا ہے تواگر میں ایک تعدیم کی کرتا ہے تواگر میں ایک تعدیم کی کرتا ہے تواگر میں بیر چھا ہول کہ کیا وہ کوئی کام کام کرتا ہے۔ واگر کہ کرتا ہے۔

۲- وہ پہے بوتعلیم کے میدان میں بیتھے ہیں، یہ بہتے عام طورسے ذکا دت میں درمیانہ درجے کے ہوتے ہیں یاغبی ہوتے ہیں ان کا استاذیا ہوتے ہیں۔ ان کا استاذیا مربی یا در سے ان کا استاذیا مربی یا در اللہ میں کو دائیں در بیتے ہوں کو دائیں در بیتے ہوں کا مربی یا دالدان کی کو تاہی اور بیتھے دہ جائے کو محسس کر لے توفورا الہمیں کام کا جا ورصنعت و مرفت کی طرف متوجہ مربی یا والدان کی کو تاہی اور بیتھے دہ جائے کہ مربی بست ان کی تعلیم کو جاری رکھے جب کر اسے بیتہ ہوکہ وہ بی سے کہ مربی بست ان کی تعلیم کو جاری رکھے جب کر اسے بیتہ ہوکہ وہ بی سے تعلیم

جاری نہیں رکھ سکتا اور ناسمجھ ہے۔

کتے ہی ایسے پیچے ہیں جن کے بارسے ہیں ہم سنتے ہیں کہ وہ بوانی کی مرکو بہنچ سکے اور انہوں نے رہ توتعلیم حال کی اور
رکوئی صنعت و سرفت کیمی جس میں ساداول باب یام بی کو تا ہ نظری کا ہوتا ہے کہ وہ پیچے کو اس مقا کی برنہ ہیں رکھتے جس
کا دہ اہل ہے، اور بساا وقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسا آدمی و نیاوی زندگی ہیں نہل بن جاتا ہے۔ لوگول سے سوال کرتا اور مائگا
ہے تاکہ ان کی توجہ کو اپنی طرف مبندول کریے صدقات و خیرات ماصل کرسکے ، یا بچر وہ مجرما نہ زندگی ہیں قدم رکھ لیتا ہے
تاکہ لوگول کا مال چھینے اور ان کے آئ و ستقرار کوغارت کر دیے ، بہر جال ان دونوں ہی حالتوں میں کرامت کی بربادی او شخصیت کی ذلت و سوائی اور عام ما تول کی فضا خواب ہو جاتی ہے۔
شخصیت کی ذلت و سوائی اور عام ما تول کی فضا خواب ہو جاتی ہے۔

اس میں الدین اور تربیت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا نوب خیال کھیں تاکہ وہ بیجان سکیں کہ اپنے بیجوں کو دنیا وی زندگی سے میں الدور تربیت کر سکتے ہیں ، اور اپنے بیجول کو بڑی دمر دارلوں ، وراہم فرائض سکتے مل ہونے کاکس طرح اہل بناسکتے ہیں ۔

رمی حررت توسیب وہ جوان ہو تواسس کولیسے کا کا ج سکھا ناچاہیے جواس سے دائرے اور شخصیت سے مطابق ومناسب ہول، مثلاً جیسے اس کو آسے جا کا ج سکھا ناچاہیے تو اسے بیجے کی تربیت سے اصول اور گھر کی ذمہ داروں مشال جیسے اس کو آسے جا کو اسے بیجے کی تربیت سے اصول اور گھر کی ذمہ داروں ہے تعدیق امور ، اور سینا پر دنا وغیرہ اس بیری سکھانا جا ہیے جن کی اس کو ضرورت بڑھ ہے گی ۔

سین اسلام نے اس کے علاوہ دلگیرا ور ذمہ دار بول اور کاموں سے عورت کومعاف رکھا ہے۔ 🗫 یاتواس کیے کہ برکام وزمہ واربال اس کی جہانی ساخت اور سوانی طبیعیت سے سوافق نہیں ہیں مشلاً یرکہ وہ جنگ ہے متعلق امور کی شق کرے یا یہ کہ وہعمیر بالوبار کا کا کا کرے۔

🧇 اوریاس سیے کہ یہ کام کاج اور ذمروار بال اس کی اس فطری ذمرواری وفریفید سے متعارض میں جس کے لیے اسے پیداکیاگیا ہے مثلاً برکہ وہ کارخانہ کی مزدور ہو یاکسی دفتروغیرہ کی الازم ہو حالانکہ اس کا شوہرا ورہے اور گھر ہو۔

🗫 اوریاا سے کمدیر کام و ذمہ داریاں ایس جی جن بربرطری برطری معاشرتی خرابیال مترتب ہوتی ہوں مثلاً وہ عورت ایسے اتول یا <u>ہے۔</u> سے تعلق ہو جہال مردول اورعورتوں کا ہائمی اختلاط ہو امہو۔

جولوگ پختہ عقول کے مالک اوراصحاب بھیرت ہیں ان کی نظر میں عورت کو جوان بینے واں سے معاف رکھا گیا ہے ال میں عورت کا حترام مرنظرہ اور اس کی نسوانیت کی حفاظیت ، اور اس سے مقام ومرتبہ کو باند کرنامقصود ہے۔ ورزآب ہی تبلاسیئے کہ کوان تفص اس بات کولہ ند کرسے کا کہ عوریت ایسے کامول میں مشغول ہو جواسے ان فرالصن سے روک دیں جن کے لیے اسے پاکیا گیا ہے ؟

اورہم ہیں ہے کون پربیندکر آ ہے کہ عورت کو الیے شکل وسخت کامول میں لگادیا جائے جن سے اس کے تیم كونقصان يهنيج اوروه اببي نسبوانيت ختم كربيتي اور اس كوبهبت سي بيماريال اور امراض لگ بهايش؟ ا درہم میں سے کواٹ خص پر لیپند کر ہے گا کہ عورت اسی مخلوط طا زمتول کواختیا کرے حجراس کی عزت آبر د کے

ملوث ہونے اورعزت و شرافت سے خراب ہونے کا ذرابعہ بنیں ؟ اور کیا عورت سے لیے اس کی عزیت قرابردسے بڑھ کر کوئی اور میتی دپیز ہے ؟

للبذائم نے جوکھے بیان کیاہے اس کا خلاصہ یہ تکتابے کہ اپنے ہاتھ کا کام کا جواور محنت مزدوری حلال ترین کما ٹی کے ذیعول اوراعلی ترین اعمال میں ہے ہے، لہذا ہمیں اپنی اولاد کو اس طرف متوجہ کرناچا ہیے اور ان کو اس پر مجروسہ کرنے کاعادی بنانا چاہیے، تاکہ وہ اپنی عزت وکرامت کی حفاظت کر تکیس اور اپنی شخصیت کو محفوظ رکھ تکیس اور دنیا وی زندگی میں روزی کماسکیں۔

<del>}</del>

٧- بيح كى فطرى صلاحيتول كانحيال ركهنا حربيت كريف والول كوهن الهم اموركا المجي طرح سے ادراك كرنا جاہيے اور ان کاخوب خیال رکھنا چاہیے اوران کی طرف پوری توجه کرناچاہیے ان میں پیمبی داخل سے کہ پیمجھ لیا جائے کہ بیس بیٹے کی ط<sup>ف</sup> ماً ل ہے اورکیا کام اسکے مناسب ہے ، اورزندگی کی کن آرزؤں اورمقاصد کا وہ خواہاں ہے۔ اس میں کوئی شاکنہیں کہ بیجے مزاج ، ذکاوت طاقت اور رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے آبس میں ایک دوسرے

سے مختلف ہوتے ہیں الہذا سم عدار مربی اور عکیم باپ وہ ہے جو بیچے کو اس جگہ رسکھے ہواں سے مزاج سے موافق ہوا ورس ما تول میں اس کا رکھنا مناسب ہواس میں اس کو ہے جائے۔

انہذا بچداگر ذکی تم کا بواور اسے پڑھائی جاری رکھنے اورتعلیم کل کرنے کا پورا ذوق شوق ہوتوم کی کو چاہیے کہ اس کے لیے

ایسے اسباب مہیا کر دے جن سے وہ اپنی منزل مقصود تک بہتی سکے اورا پنی تواہش وتمنا پوری کرسکے ۔

اور بچداگر ذکاوت و بجداری کے اعتبار سے متوسط قسم کا ہواور اس کی طبیعت کسی تم سے پیشہ یاصنعت و حرفت کے

سیکھنے کی طرف مائل ہوتوم کی کو چاہیے کہ اس کے لیے ایسے امور مہیا کردسے جن کے ذرائعہ وہ اپنے مقصود کو پہنچ سکے ۔

اورا کر بچر نبی و اسمجھ ہوتوم کی کو چاہیے کہ اس کے بالیے ایسے اس کی الجبیت و مزاج

سے موافق ہو یہی مطلب ہے حضرت عائشہ صدلقہ رضی اللہ عنہا کے اس فرمان کا جسے امام مسلم وابوداؤ درنے اس طرح روایت کیا ہے

کر بہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ ولم نے بیمکم و باسے کہ ہم ہر شخص کو اس کا مقام کریں۔

حتیٰ کہ وہ تعلیم قدرسیں میں کی طرف بچہ اپنی طبیعت سے اعتبار سے مائل ہوتا ہے او فیطرت ومزاج کے اعتبار سے اسے پ ندکر ما ہے اس میں بھی مزاج ،طبیعت ،اور یغبت ومیلان کا اختلات ہواکر ماہے۔ للہٰ ابوطبعاً اوب ،شعروانشا، پردازی کی طرف مائل ہوگا وہ انجینئر نگ ،طب اور ریاضی میں کمال حاصل نہیں کرسکتا اور دیشخص انجینئر نگ یافنون اور طب کی طرف

مائل ہوگا وہ شعروا دب میں برتری مال نہیں کرسکتا۔

یہ بات کوئی ایسی آسان نہیں ہے کہ بچہ ہراس علم وضعون میں برتری وتفوق حاصل کرنے جے وہ پڑے اور مال کررہا ہے ایکن یہ بالکل آسان ہے کہ بچہ ان مضامین میں تفوق حاصل کرنے نہیں وہ بہند کر الہدے اور جن کی طرف وہ ماکل ہے ایکن ہو مسئل آسان ہے کہ بچہ ان مضامین میں تفوق حاصل کرنے بالکل آسان ہیں اور جن سے اسے نفرت ہے ان میں برتری حاصل کرنے یا کمال پیدا کرسے یہ نامکن ہے ۔

مضامین اسے ناہوں اکرم صلی اللہ علیہ توم نے بالکل بجا وورست ارشاد فرمایا ہے جب یا کہ طبر ان حضرت ابن عباس وضی اللہ عنها دورست کرتے میں :

كوشش وعمل كرتے بيواس يے كرمشخص كواس كى تونق

(( اعملوا فكل ميسر لماخلق له)).

بی ملتی ہے ہے۔ بیکی رغبت ومیلان کا خیال رکھنے اور اس سے مناسب عال برتا وکر نے سے سلسلم بی نبی کریم صلی التہ علیہ وکم کی ان پرلیات کو دیکھتے ہوئے تربیت اسلامی سے عللہ (جن سے مربراہ ابن سینا ہیں) نے بیچے کے لیے مہنرہ فن یاتعلیم سے اتخاب سے وقت اس سے جذبات وفطری صلاحیتوں اوطبعی طاقت کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور ابن سینا نے توصاف معاف کہا ہے کہ بیچے سے جذبات واصاسات کوخو ہے جولینا چاہیے ، اور انہی کواس سے سے کہ بیچے سے جذبات واصاسات کوخو ہے جولینا چاہیے ، اور انہی کواس سے سے کہ جنبے سے وان بانا چاہیے بینانچہ وہ کہتے ہیں :

ہر دہ گائی جس کا پیر قصدوا اوہ کرسے وہ اس سے لیے اس سے موافق ومکن نہیں ہوسکیا، بلکہ اس سے لیے آسان کون وہ کی ہوگائی جس کا ہوگا جواس کی طبیعت و مزاج سے موافق و مناسب ہو، اور اگر بالفرض علوم اورصنعت و حرفت مرضی وطلب سے تابع ہوتے اور اس میں مزاج و مناسب کا کوئی خل نہ ہو یا تو بھر کوئی شخص بھی علم وا دب سے بے بہرہ اور ہنرو بپنیہ سے عاری نہونا، اس لیے اب جبکہ ہم دکھے رہے ہیں کہ تما کوگ اعلی ترین علم اور او بنچے سے ادبیا پیڈو حرفت اختیار کرنا چاہتے ہیں اور بعض او قات انسان کی طبیعت ہوڑ نہیں کھائی تو اس سے متنفز ہو جائی ہے اور کی سے طبیعت ہوڑ نہیں کھائی تو اس سے بہتے کے ومر دارو نحران کو چاہیے کہ وہ جب کی قسم سے علم یا صنعت و حرفت کا انتخا ب کرنا چاہیے تو سب سے مطابق سے پہلے بچے کی طبیعت کو سمجھے ، اس سے مزاج کا اندازہ کرسے ۔ اور اس سے علم و کہ کا امتحان ہے ، بچران سب سے مطابق اس سے لیے کوئی صنعت و حرفت ہو ۔

اور شیخ عبدالرئن بن الجوزی المتوفی شوده نے نیچے کی فطری صلاحیتول کی اہمیت واضح کرنے اورکسی کا کی طرف اس کی رہنا فی کرستے وقت ان کاخیال رکھنے کا بہت اہماً کی اسے بینا نچہ وہ کہتے ہیں کہ : ریاضت و مجام ہ مجھدا نیفس ہی پر کارگر ہوسکا ہے ۔ رہنا فی کرھے کو ریاضت کوئی فائرونہ میں بہنچا سکتی ہے ، اور درندہ کو اگر جہر کہیں ہی سے ترمیت وی جا سئے تب بھی وہ چیر کھیاڑ کونہ میں مجھوڑ سکتا ہے

اس کاسطلب به برداکه بیم کی ثقافتی میدان میں شخصیت سازی اور ملمی اعتبار سے تیاری میں اس کی کامیا بی وناکای میں اس کی ذکاوت اور غباوت اور بیے وقونی کا برط الم تھ ہے۔ اور اللہ تعالی رقم کرسے اس شاعر برس نے ورج ویل شعر کہاہے: إذا مسا المسرأ لسم بیولد لبیب "نلیس بن فع ت دم الدولا و تا

اگر انسان عقلند پیدا نه جوا ہو توس کوبہت پہلے پیدا ہونا فائدہ نہیں بینیا سکتا

اس کیے مرفی کو چا ہیں کہ وہ بیکے کی نفسیات بہجانے اوراس کی غبادت و مجمداری کا اندازہ کرنے اور علم وہز پس سے بس طرف اس کی طبیعت مائل ہے اس کے بہجانے سے لیکسی وسلیہ کونے بچوڑے۔

اورمرنی بیرسکتاسیے کہ وہ بیصے سے لیے زندگی کا وہ داستہ کھول دسے جواس سے فائدسے کا ہوا وراس کی رعبت وطبیعت سے مطابق ہو، خواہ وہ علمی کمال سے عالق ہو، یاصنعت و سرفت سے میالن ہیں ترقی سے۔اوران میں سے جو داستہ بھی اختیا رکیا جائے گا اس سے لوگول کا فائدہ اور ملک کی ترقی ہوگی۔

مرنی اورخصوصًا باپ کوچا ہیے کہ وہ بیکے اور اس کی ان نوامشات سے درمیان رکا دے نہ بسے بووہ دنیا کی زندگی میں عامل کرنا چاہتا ہولبشہ طبیکہ وہ نوامشات ایسی ہول جن میں بیکے کا فائرہ ہواور ان سے نفع کی توقع ہو۔

اله الما منظم جوم معطيد الا براكشي كي كمآب الشربيّة الاسلاميّة وقلاسفتها "رص - ١٩٥). عمد حداله بالا

الشرتعالى اليسه والدبر رحم كرست بونيك كام يس اين بيلي كى مدد وا مائت كرست ـ الارجسم الله والدّا أعان والدّوا أعان والدوعلى بروي).

۳ - بیے کو کھیل کو دو تفریخ کاموقعہ دینا اسلام ایک واقعی و قیقی زندہ ندہب ہے۔ بولوگول سے ساتھ اس بنیا د پرمعالد کرتا ہے کہ وہ انسانی طبیعت ہوتی ہے، اس لیے اسلام نے ان بریر فرض نہیں ان سے کچھالی شوق، اور نفیائی نواہشات، اور انسانی طبیعت ہوتی ہے، اس لیے اسلام نے ان پریر فرض نہیں کیا کہ وہ ذکر اللہ کے علاوہ کوئی بات ہی ذکریں، اور خاموشی وفکر میں مصروف ہول، اور عبت و نصیعت سے لیے ہروقت غور وفکر ہو، اور تمام فارغ وقت عبا دت میں صرف ہو، بکہ دین اسلام نے فطرت انسانی کے تقاضول ہنوشی وسرور بھیل کو و، مذاق و مزاح ہرا کے کو سیم کیا ہے۔ بشر کی کے بہریں ان حدود کے دائر ہے میں ہوں جو اللہ سنے مقرر کی ہیں، اور اسلامی آواب سے دائر سے میں رہیں۔

نبی کریم مکی النّدعلیه ملم کے عفی صحابہ کرام مِنی النّدعنہم میں و حانی بلندی و کمال اس درجہ کو پہنچے گیا تھا کہ وہ سیمھنے سے کہ ہمینٹہ عبادیت میں سکتے رہناا ور دائمی القد کے مرافقہ کا استحضا رہی ان کی طبیعت وعادت بنا چا ہیں، اورانہیں نیا کی خوشیاں اورانہیں و آسائٹ میں بہت و اورانہیں کہ خوشیاں اورانہیں نہمی خوش ہونا چا ہیں نہ کھیل کو دئیں مصروف ، ملکہ انہوں سنے یہ محاکدان کا تمامی وقت اور فارخ اوقات عرف آخرت کے امور میں صرف ہونا چا ہیں ، اوران

کی دنیا کی زندگی میں مباح کھیل کود اور اعتدال سے ساتھ سنہی خوشی کاکوئی مصریحی نہ ہونا چاہیے۔

یجیے ہم آپ کو حضرت منظلہ اسیدی رضی النّہ عنہ کی حدیث سناتے ہیں جس ہیں انہوں نے اپنے یا رسے ہی ذکر کیا ہے (جبیاکہ اسے امام سلم رحمہ النّہ نے روایت کیا ہے):

حضرت منظلہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت الوجر صدلی رضی اللہ عنہ سلے اورانہوں نے مجھ سے بوچھا : اے منظلہ تمہا اکیا حال ہے ؟ ہیں نے کہا ؛ حنظلہ تومنافق ہوگیا ہے ، حضرت الوجر نے فرمایا ؛ سبحان اللہ تم کیا کہ درہے ہو؟ احضرت منظلہ فرمایا کہ حب ہم سول اللہ ملی اللہ علیہ وہلم کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت و دوزخ یا دولاتے ہیں توایب معلوم ہو ناہیں اپنی انکھول سے دیکھ ہے ہیں ، لین بھر حب ہم آپ ملی اللہ علیہ وہم کے پاس سے معلوم ہو ناہیں اپنی انکھول سے دیکھ ہے ہیں تو بہت سی وہ باتیں بھول جاتے ہیں ، صفرت الوجر نے نکل کر اپنے ہوی بچول اور زمینول میں لگ جاتے ہیں تو بہت سی وہ باتیں بھول جاتے ہیں ، صفرت الوجر نے فرمایا : بغدایہ توہی محسول کرتا ہوں ، حضرت منظلہ کہتے ہیں کہ بھر میں اور حضرت الوجر سول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کی فرمایا ، بغدایہ توہ ہوگیا ہے ، تو سول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے میں حاضر ہوئے اور میں نے عوض کیا : اے النہ کے سول حنظلہ منافق ہوگیا ہے ، تو سول اکرم صلی اللہ علیہ وہم نے دریا فت فرمایا ؛ اور وہ کمیول ؟!

میں نے عرض کیا: اے اللہ سے رسول ہم حب آپ کی خدمت ہیں جائے ہوں اور آپ ہمارے سامنے بنت ودورخ کا نذکرہ کرتے ہیں توالیا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم اپنی آٹکھول سے ان کامشا ہرہ کر رہے ہیں بھر حب ہم آپ سے پاس سے اٹھے کر چلے جاتے ہیں ، اور اپنے بیوی بچول و زمینول میں شنول ہوجا تے ہیں تو مہت ہی ہا ہیں بھول جاتے ہیں ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ ولم نے ارشا د فرایا ، قسم ہے اس ذات کی سس سے قبضہ میں ممیری جان ہے اگرتم ہمیشا سی کی خیف ہوں کے دہتے تو فرشتے تم سے تمہارے بچھوٹول اور را تول میں ملاقات کرتے ہیں پر مرقرار رہے جھوٹول اور اور کر ہیں گئے رہتے تو فرشتے تم سے تمہارے بچھوٹول اور را تول میں ملاقات کرتے بیکن اے سفلا وقف وقف سے ۔ اور رہ کلمہ آپ نے بین مرتبہ دہرایا ۔

ہم نے دیجے لیاکہ نبی کریم ملی التدعلیہ وہم نے مضرت منظلہ اور حضرت الویجر صدکتی صنی اللہ عنہا کوک طرح بیوی کچول کے سے سے موافق ہے۔

ہم ارے سامنے کچھ ایسے وساک بھی ہیں خبریں خبر ہیں شریعیت اور اسلام نے جہانی تیاری اور جنگی مشق وغیرہ کے سلسلہ میں مشہوع و جائز قرار دیا ہے جن سے ہرصا حب عقل و شعورا ورب ہیں تر و بصارت والے سے سامنے یہ بات کھل کر آجانی میں مشہوع و جائز قرار دیا ہے جن سے ہرصا حب بخر سامان کے لیے صاف تھراجائز کھیل کو دا ورمبا صلح و و و برقرار میں ایک ایک ایسا واقعی و حقیقی دین ہے جو سامان کے لیے صاف تھراجائز کھیل کو دا ورمبا صلح و مود و رود میں اس میں دین اِسلام کی مصلح میں مصلح میں مصلح میں اور وہ اہل وعیال کے ساتھ دل لگی و ملاطفت سے صدود میں میں دین اِسلام کی مصلح میں مصلح میں میں ایک میں میں دین اِسلام کی مصلح میں مصلح میں میں دیں اِسلام کی مصلح میں مصلح میں میں دور وہ اہل وعیال کے ساتھ دل لگی و ملاطفت سے صدود

ان وسأئل بيس سے وہ بيے جے طبرانی مسندج پرسے ساتھ رسول الله صلی الله عليہ وسلم سے روابہت كرسے ہيں

#### كرآب في ارشا دفرايا:

((كل شى ليس من ذكرانة فهولهو أوسهو إلا أربع غصال : مشى الرجل بين الغضين، وتأديب فرسه ، وملاعبته أهله، وتعليمه السياحة ».

ہردہ چیزس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ کھیل کود او یعبول ہے سوائے چارچیزوں کے : انسان کا تیراندازی کے لیے دونو نشانوں کے درسیان چین ، اور اپنے گھوڑے کومش کرانا، اور اپنی بیوی کے ساتھ دل نگی، اور تیریا سیمھنا۔

اوراس کتاب کی مختلف مباحدے اور مختلف مقامات بران وسائل میں ہے ہیت سے وسائل ہم بیبانے ذکر کر بیکے ہیں اس اسے وہال پڑھ کیے تاکہ آپ کو اس دین کی سماحت اور اسلام کی عظمت پتر سپل جائے۔

للہذا جب صافت تفراکھیں، اورنفس کے بوجھ کوئم کرنا، اورجہانی تیاری وورزش مسلمان کے لیے لازمی امور میں الہذا جب صافت تفراکھیں، اورنفس کے بچے کہ وہ مجبوٹا ہو لازم ہونا اور زیادہ اولی ہے جب کی دو وجہیں ہیں :

ا - بیجے ہیں سیکھنے کی صلاحیت بڑھ ہے ہو سنے کی بنسبت بجبین ہیں زیادہ ہوتی ہے جانج بیقی وطبرانی درزہ ویل در بین میں زیادہ ہوتی ہے جانج بیقی وطبرانی درزہ ویل دریت دوایت کرتے ہیں :

(دالعلم فی الصفر کالنقش فی الجیس)، بپن می تعلیم ماصل زن الیله به بیا که تیم رزنقش کرنا. ۲- بچه حبب جیوم ما موتواک کو کھیل کو دم سیول اور سیر تیفری کااک سے زیادہ شوق ہوتا ہے جواسے بڑھے ہمنے نے کے بعد موتا ہے۔ اس لیے کہ ترمذی نوا درالاصول میں درج ذیل حدیث روایت کرتے میں:

بيك كالجهين مين كهيل كووا ورجاق وجوبند مونا برسسه بوكر بمسس

(رعدامة الصبى في صغرة فيادة في عقبه في كبري،

کے عقلند ہونے کی دلیل ہے۔

ادرنبی کریم سنی التٰدعلیہ وسلم جوہر جیر میں بہتر ان نموز وُقت لڑی ہیں وہ نود کھی صحابہ کرام مِنی التٰدعنہم کے بچول سے دل لگی فرما پاکریستے۔ اوران کی فرما پاکریستے۔ اوران کے ساتھ مزاح فرماتے، اوران سے ساقور ان کے ساتھ مزاح فرماتے، اوران سے سانوس ہوتے، اور ما و ستھ سے ایستا ہے کھیں اور مباح تفریح پران کی ہمت افزائی فرماتے تھے۔ ہم سے چند نمونے وزیل میں بہتیں کے جاتے ہیں :

ا۔ الم احمد مند جید سے ساتھ حضرت عبداللہ اور کئیر بن العادت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کرانہوں نے فرایا وسول اللہ علی اللہ علیہ ایک دوسرے سے بقت سے جومیرے پاس سب سے بہلے پہنچ گا اسے فلال فلال چیز سلے گی ، راوی کہتے ہیں کہ سب ایک دوسرے سے بقت لے جانے سے ایک دوسرے سے بقت اور آپ کی کمروسین پر گر رہے تے اور آپ ملی اللہ علیہ وکم انہیں جہتے اور سب سے سے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے اور آپ کی کمروسین پر گر رہے تے اور آپ ملی اللہ علیہ وکم انہیں جہتے اور سبت سے ساتھ کے بڑھتے اور آپ ملی اللہ علیہ وکم انہیں جہتے اور سبت سے ساتھ کے بڑھتے اور آپ ملی اللہ علیہ وکم انہیں جہتے اور سبت سے ساتھ کے بڑھتے اور آپ ملی اللہ علیہ وکم انہیں جہتے اور سبت سے ساتھ کے بڑھتے اور ایک کے بیات کے بیات کے بیال میں ہونے سے دیگا لیتے ۔

۲- اورابولعلی حضرت عمر بن الخطاب رسی الندعنه سے دھ ایت کر سے میں کہ امہول نے فرایا میں نے حضرت سن و حسیت نے سن و حسیت نے سن میں الندعنہ الندعلیہ وہلم کے کا ندھے پر دیکھاتو میں نے عوش کیا تم بڑی شا ندار سواری پرسوار ہو۔ تونبی کریم علیہ العسلاة والسلام نے ارشاد فرایا ؛ یہ دونول شہر ارجھی تو بہت اچھے ہیں۔

۳- طبرانی حضرت جابر بن عبدالتُدرض التُدعنها سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرایا : میں نبی کریم ملی التُدعلیہ ہم کے پاس حاضر ہوا تو ہمیں کھانے کے لیے بلایا گیا، داستے ہیں حضرت سن صنی التُدعد کونچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا در کیما تو نبی کریم مسلی السّدعلیہ وہم اور لوگوں سے آگے برطسے اور اپنے دونوں ہاتھ دان کو پچرٹے نے کے لیے ہجیلا لیے، تووہ و دھراُ دھر تھا گئے مسلی الشرعلیہ وہم ان سے ساتھ دل لگی کرتے رہے حتی کہ آپ نے انہیں پچڑلیا اور اپنا ایک ہاتھ ان کی شھوٹری پر کھا

اور دوسراان کے سرا در کانول کے درمیان اور تھیرانہیں گئے سے نگاکر توم لیا تھے فرطا بیٹ مجھ سے بیں اور پیس ان سے میول ، اللّٰہ اَں شخص سے مجست کر سے بین سے حبیت کی جسن اور بین دونوں اولا و کی اولا دہیں (یعنی نواسے ہیں)۔

۱۰ مرد اورطبرانی مضرت جابرتنی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا: بیس نبی کریم صلی الله علیہ وم کی توری بیں حاصر ہوا تو آپ ہاتھول اور باؤل کے بل حلی رسیعے تھے اور آپ کی کمر پر چنفرت میں صوارتھے ، اور آپ یہ

فرمار بسيسته : بهترين اونه تمهاراا ونب سها وربهترين بوطراتم دونون كاجوط اسه

۵-۱۵ ملم ملم حضرت انس بن مالک رضی الله عذرے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا: رسول التوسلی الله علیہ کم اضلاق کے اعتبارے لوگوں ہیں سب سے اچھے تھے. ایک روز آپ نے مجھے سی کا سے بھیجا، توہیں نے کہا: بخدا میں نہیں جاؤں گا۔ اور میرے ول میں یہ تقالہ ہیں اس کا م کے لیے جاؤں گا جس کا نبی کریم صلی الله علیہ ولم نے جھے کم دیاہی، چنانچہ میں آپ سے بہوا ہو بازار میں کھیل سے تھے، اچانک رسول الله صلی الله علیہ ولم نے بیچھے سے میری گدی بچولی ، جب میں نے آپ می طرف د کھے اتو آپ نس رہے تھے ، بچرآپ نے ارشاد فرایا: اسے آپ کی طرف د کھے اتو آپ نس رہے تھے ، بچرآپ نے ارشاد فرایا: اسے آپ کی طرف د کھے اتو آپ بیال اسے اللہ کے سے میری گدی بچولی ، جب میں نے آپ کی طرف د کھے اتو آپ نیال اسے اللہ کے ارشاد فرایا: اسے آپ کی مورث اس کی اللہ علیہ والی میں نے بی کریم صلی اللہ علیہ والی کو اسال تک فدرت کی ہے لیک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ والی اور جس کا کو جو میں نے کیا ہو یہ فرایا ہو: تم نے ایسالیا کیوں کیا؟ اور جس کا کو جو میں نے کیا ہونے فرایا ہو: تم نے ایسالیا کیوں کیا؟ اور جس کا کو جو میں نے کیا ہونے فرایا ہو: تم نے ایسالیا کیوں کیا؟ اور جس کا کو جو میں نے ایسالیا کیوں کیا؟ اور جس کا کہ میں نے نبی کریم کیا اس کو آپ نے یہ فرایا ہو: تم نے ایسالیا کیوں نہیں کیا؟

۷ - امیرالمؤمنین مصریت عمرین الخطاب منی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایسے پچل کو تیرنا اور تیرانداری سکھا وَاورانہیں

عكم دوكه وه ممورول كى بيشت پراچلنا وسوار بوناسيكميس.

نبی کریم می الندعلیہ ولم کی بچول کے ساتھ ول ملی اوران کے بوجھ کوختم کرنے کی تدبیریں، اوران کے ساتھ الاطفات وٹرمی کو کیھتے ہوئے تربیت اسلامی سے علمار نے یق مربح کی سبے کہ نبیجے کو اسباق وکام) کاج سے فارغ ہونے سے بورکھیل کو داورسیر تفریح

کی صرورت ہے۔

اور یہے یہ عبارت میں لاحظہ فرما یہے جواما عزالی نے احیاراتلوم " میں اس سلسلہ میں تحریر کی ہے لکھتے ہیں کہ یکے کومکتب و مرسم سے دالیس آنے کے بعد ایسے اچھے کھیل کودکی اجازت دے دینا چا ہیے بس کے ذراید کمتب و مرسم کی تکان اترجائے یمکین اس مدتک کہ وہ کھیل کو دہیں اتنامشغول مز ہو کہ اس ہیں بھی پچور پچر بہرجائے۔ اس سلیے کہ بیکے کویل ے روکنا وراس کو بہیشتعلیم میں شغول رہنے پرمبور کرنا ہے کے دل کو مردہ اور ذکا وت کوماندا ور زندگی کوسید مزہ کردیا ہے ا در تھر نیجہ یہ نکاتا ہے کہ واہلیم سے ہی چیٹکارا پانے کی کوشش ہیں مصروف ہوجا آ ہے۔ علامه عبدری نے میں کہاہے جوا ہم غزالی نے فرالی ہے کہ اسباق سے فراغت یا کام سے فارغ ہونے کے لجد بی کوکسیل کود اور طبعیت ملی تھا تکی کرنے کا سامان بہم پہنچا یا صروری ہے۔ يكلى بونى بات ب كراس كھيل كودكى عكمت ير ب كركيج جونكان، تنگ كى اور بوجو كسوس كرتا ہے اسے تم كوريا جائے. اوراس میں نشاط وب تی اور زہان کی صفائی تھرلوٹ آئے. اوراس کام بیمار بیوں و آفتوں سے فعظ ہوجائے ليكن مرني كوچابيدكذ بحول مسكفيل مين دواتم اموركا خيال ركيد: ا کھیل ضورت سے زائد بوجھ اومشقت میں مبتلا کرنے والانہ جو ، اس لیے کداس سے بدل کو نقصال بہنجیا ہے ؛ وجيم كمز ورم وجايًا ہے، اور نبى كريم صلى الته عليه وقم كاارشا دميا ك ہے كه نه نقصان بہنچا ؤیه نقصال امھاؤ ـ ۲۔ برکھیل کو د دوسرے ایسے فرائض پاکامول کے اوقات میں زبوجو وقت ان ذمر داربول پاکامول کے لیے تعاش سوراس ليه كدان سه وقت ضائع بوتاسه اورمطلوبه فائدة ختم بوجاتا بهاور نبي كريم صلى التدعليه ولم فرط تي بين ا ( احرص على ما ينفعك و استعن ما مله ولا ايسكامول بي لكويوتمهين فائده ينجا بين و درالتدتعالي تعجب ز» • میخ کم میخ کم میخ کم میخ کم اور ماجر نه بنو-

م - گراور مبد وررسه می با می تعاون پداکرنا یرمی بسے که گھر درسد اور مبدلی قوی رابط و تعاون پداکیا جائے۔

یری سبط در طرور سر باری و در داری پیدیا باسط در می این تربیت برمرکوز بوتی ب اس ایسے کو نتیخص اسپنے بجول کے حقوق ان کو کرتا ہے اور اہل وعیال کی معیشت کاخیال نہیں رکھیا وہ بخت گنا ہر گار ہوگا، اور ابوداؤد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرایا ؛

((كفى بالمرو إثماً أن يفيع من يفيع من يقوت)) .

انسان کے گنا بھار ہونے کے لیے اتنی بات کا فی ہے کردہ جن کا قرر دارہے انہیں شائع کر وسے۔

اور سلم كى روايت مي سيد كه: (اركفى بالمسرُ إثمان يجسب عس يملك قويته) .

انسان کے گن سِگارموسنے سے لیے اتن بات کافی ہے کہ دہ مین کا کفیل ہے ان کی طوف سے اِٹھ کھنچے کے۔

کی نمازا در قرآن کریم کی تلاوت سے ایسے ربانی فیون اور الله کی ایسی ترتین بین مرکوز ہے اس لیے کہ جاعت کی نمازا در قرآن کریم کی تلاوت سے ایسے ربانی فیون اور الله کی ایسی ترتین بین بوزختم ہونے والی بین بین شقطع ہوئے تی نمازا در قرآن کریم کی تلاوت سے ایسے ربانی فیون اور الله کی ایسی ترتین بین بوزختم ہوئے والی بین الله علیہ وسلم بین ، امام بخاری وسلم حضرت ابوہر رہے وضی الله عند سے روایت کرتے بین کہ انہوں نے فروایا : رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فروایا ہے کہ:

الصلاة الرجل فى جماعة تضعف على صلاته فى بيته وفى سوقه خساً وعشرين ضعفاً، وذلك أنه إذا تسوضاً فأحس الوضوء شم عرج إلى المبعد لا يعنوجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها دس جة، وحطت عنه بها خطيئة، فإذ اصلى لم تزل الملائكة تعلى عليه مادام فى مصلاة مالم يعدث تقول: الله مارحه الله مالحد، ولا يزال فى صلاة ماانظ والصلاة).

انسان کاجماعت سے فاز پرصنان فازسے جگوری برسی جائے

یا ازار میں پر می جائے جیس گن زیادہ آجر دلاتا ہے، اوراس کی

وجہ یہ ہے کہ جب انسان وفتوکرتا ہے اور اچھی طرع سے وفتوکر گئی

می مسجد کی جانب جلت ہے اور اس کا مقصد نماز ہی ہوتو وہ کوئی
قدم نہیں اٹھا تا مگر یک اس کا یک ورجہ باند کر دیا جاتا ہے اور اس کی ایک فلطی کو معاف کر دیا جاتا ہے، چھرجب وہ نماز پڑھتا

اس کی ایک فلطی کو معاف کر دیا جاتا ہے، چھرجب وہ نماز پڑھتا

جب تو فرشتے اس کے لئے اس وقت تک دعاکرت رہیتے ہی جب کے ایک اس وقت تک دعاکرت رہیتے ہی اس جوتا، وراث نماز کی جگر پر ہوتا ہے اور سے ومنونیس ہوتا،

وشتے کہتے ہیں اے التراس پر رحم کرا اسے الشراس پر رحم کراور کے صورت کرمیں رہتا ہے۔

وہ اور امام سلم حضرت ابوم بربرہ دمنی اللہ عندسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا رسول النہ سلی اللہ علیہ وسلم ارشا و فرمایا ہے کہ :

((وما اجتمع قدم في بيت من بيوت الله تيلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكنة وغشيتهم الرحة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عندلا).

اورنہیں جمع ہوتی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں ہے کسی گھریں اللہ کا دراسے منہیں جن برافعیں مگر تلادت کرمی اللہ کی کتاب کی اور اسے منہیں جن بڑھیں مگر یہ کہ ان پرسکینت نازل ہوتی ہے۔ اور جمت ان کوڈھ ب ایسی سے اور فرشے انہیں گھیر لیستے میں اور اللہ تعالیان کو یادکر تاہے ان فرشتوں سے سامنے ہوائی کے ہائی ہیں۔

وروہ امور جن میں سے بھی ووآ دمیول کا اختلاف نہیں ہوگا ان میں سے برسمی ہے کہ مدرسہ کی سب سے بہلی ذمرداری یہ ہوتی

ہے کہ علمی تربیت ہو کسس لیے کہ شخصیت سازی اورانسال کی کرامت وعزت سے بلند کرنے میں علم کا بہت بڑا ہاتھ ہو گہے اس لیے دین اسلام کی نظرمیں علم کی بہت نضیاحت ہے :

علم سے فضائل ہیں سے برہے کہ و

جوشخص علم طلب کرنے کے راستے میں کا آسیے تووہ جب یک والیس نہ ہوئے اللہ ہی کے راستے میں رسبلہے۔

(رمن خرج فی طلب العلم فیهوفی سبیل الله حثی برجع). با مع ترمذی

اوراس سے فضائل میں سے یہ سیے کہ:

بوشخص کسی ایسے داستے پر جلباہے میں میں وہلم کی لاش میں ہوتواللہ تعالیٰ اس سے بیے جنست کا راستہ اسال فرما

((من سلك طريقًا يلتمر فيد علمًا سلل الله له طريقًا إلى الجنة)،

مدع کم

میمی، (ملاحظه بو ابوداؤد وترمندی)۔

عابد پرعالم کی نعنیدت اسی ہے جیسے کرچاند کی نفیلت دوسر

در فضل العالم على العابد كفضل القرعلى

تما كمت دون ير.

سائر الكواكب) . سنن الى افروترمذى

ا وراس سے نضائل میں سے یہ ہے کہ:

ہم جب یہ کہتے ہیں کدگھرا وُرسے دو مدرسہ میں باہمی تعاون ہوتواس کا مطلب یہ ہے کہ نیکے کی شخصیت کامل دمکل بہوگئی ہے۔ اور وہ روحاتی وجمانی وعلی اور نعنبیاتی طور پڑکل ہوجیکا ہے، ملکہ وہ انبی قوم کی ترقی اور دین کی سربلندی کے لیے عضو فعال بن گیاہے۔

سكن يه بالهمى تعاون وتعلق مكمل طريق سياس وقت ك نام نهين بوسكما حبب يك دو بنيادى شركيس متحقق

نه جول ا

ا که مدرسه وگھرکی توجیہات ور منہائی میں آلپس میں ایک ودسرسے سے تعامض وانقلاف نہو۔ ۲ کہ یہ تعاون اس بیلے ہوتاکہ اسلامی شخصیت کی تعمیر میں توازن وکمال پیدا ہو، لنبذااگران مذکورہ بالا دو تمطول کے کے من بیس باہمی تعاون ہوگا تو بچہ دوحانی وجہانی طور سے کامل وکمل اور حقلی ونفسیاتی طور رپرکمال کو پہنچا ہوا ہوگا، بلکہ وہ ایک متوازن اور معتدل ایساانسان بن جائے گا جے دیمچہ کر لوگ تعجیب ہوں کے بلکہ اس کی طروف انگیول سسے اشارہ کیا جائے گا۔ مدرسه کے ساتھ تعاون سے میدان میں مَیں یہ چاہتا ہول کہ والدین ومربیول سے سامنے درج ذیل حقائق پیشس کردول:

الف مهمارے مدارس وجامعات کے اکٹر معلمین واساندہ (میمی تربیت کے بارسے میں اس سے سواا در کہنہ ہیں ہاستے کہ وہ دوسرول کے اخلاق وکردار کی نقائی اورا بل یورپ کی عادات واطوار کی نقل آبار نے کانام ہے۔ اور مشرق یا مغرب سے اس کے بنیادی نظریات وعقائہ وافکار کی جھیک مانگنا ہے۔ اور آپ ان توگول کو نود دیکھے لیجھے کہ مسلم قی یا مغربی طرز کے بیج وارط لیقے اور طرح اندم خون نظام سکھاتے اور ان کی تربیت دستے ہیں، اس سیا کہ ان کے گندسے ہذبات اور کھو کھلے ول اور فارغ عقول گندسے اور بدحیا یورپ اور کافر شیوعیت دکھوزم ) کے دلادہ اور مادہ اور اس کے جمکار ظاہر کی مجبت میں غرق ہیں .

ب مداس کی وہ کتابیں جوطلبہ اسکولول وکالجول میں پر مصفے میں وہ فریب و وحوکہ بازی تشکیک اور ندامیب وا دیان پر طعن و شنیع ، اور کفر والحاو کی وعوت ہے جم بری برای ہیں۔ مثال سے طور پر ان میں نے بعض ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں بٹ اکن ٹافریکی ڈوگری کی معاشرتی علوم کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہروہ پروگرام میں کامقصد دینی اساس پرسای تنظیم بناناہو وہ بے وقوفی کا پروگرام ہے۔ اور سائنس کی کتاب میں ڈارون سے نظریہ کوعلی حقیقت بناکر پیش کیا گیا ہے۔ تاکہ اس سے ذیعہ خات کو باطل تا ہے داور سائنس کی کتاب میں اسلامی پردہ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور رین ظاہر کیا کہ بالے بالے بالے اور رین طاہر کیا گیا ہے اور اور کی کتاب میں اسلامی پردہ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور رین طاہر کیا گیا ہے کہ اسلامی تاریخ کو جمی نشانہ بنایا گیا ہے کہ اسلامی تاریخ کو جمی نشانہ بنایا گیا ہے کہ اسلامی تاریخ کو جمی نشانہ بنایا گیا ہے کہ اسلامی تاریخ کو جمی نشانہ بنایا گیا ہے کہ اسلامی تاریخ کے جمی ہے۔

تاریخ لوط مار جبرواسبادا ورآزا وی وب یاه روگی تاریخ سندی ۔

ج یا اسبام مارس میں جومضامین برط صاب ان میں دوسر سے ملی وادبی مضامین کے مقابلہ میں دینی تعلیم بہ کم مقداریں ہوتی ہے۔ کا اسبام مارس میں جومضامین برط صاب ان میں دوسر سے ملی وادبی مضامین کے مقابلہ میں کمال پیا کم مقداریں ہوتی ہے۔ اس میں اگر صالت میں ہوتومسلمان کے لیے میں گردم میں نہیں کہ وہ قرآن کریم کی لاوت میں کمال پیا کرے ، اور نہیمکن ہے کہ وہ شراویت کے احکام پر مطلع ہو، اور نہ یکہ وہ سیرت قیاد تنے کے تقائق کا احاط کرے کیونکہ مردر سد اسکول سے بحل سات کیا ہے تواس کی ثقافت محدود موتی ہے اس کو میعلومات ہم نہیں بہنجایا۔ اس لیے طالب علم حب مدرسہ واسکول سے بحل ہے تواس کی ثقافت محدود موتی ہے اور وہ اسلام کے نظام اور قرآن کے علوم اور اپنے آباء واجداد کی تاریخ سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔

ے س نظریہ کا خدصہ ہے کہ اف ناصل میں یک زندہ جر ٹومہ تھا چھرایک صہت درسری صہت کہ طرف ترقی کرار ہا یہ ن کک کہ بندر بن گیا ، درجھر سے ترقی کرکے شان بن گیا ، عاصل فرماسیے کتاب شبہات ور دووا اس میں اس نظریہ کی علمی طورسے تر دیدکی گئی سہے ، درعلمی بحت و مناقشہ ، در تحقیقاتی مطالعہ سے اس کو باطل و لغو قرار دیا گیا ہے ۔ • در تحقیقاتی مطالعہ سے اس کو باطل و لغو قرار دیا گیا ہے ۔

ست مدخظ فراسيت جاري كتاب" إلى ورفعة الدنبياء" رص - ٢١٦) -

اس کے اگرمرنی گھریں سیمنے طریقے سے تربیت کی ذمرداری پوری نکرسے تواکٹرالیا ہوتا ہے کہ بیکے کا عقیدہ نراب ہوجا آ ہوجا آ ہے اور اضلاق مجلوجا تے ہیں بھیرنہ اس بیکے کی اصلاح رہنمائی وتوجیہا ت سے ہوئی ہے اور نہ کوئی اصلاح کی ترکیب اس کی کجی وٹیرلیھے بن کو دورکریائی ہے۔

لبذااس سب کافلاصہ یہ کلاکہ اگر بچہ بھی روحانی اور مدرسہ میں ملی واعتقادی اور ثقافتی تربیت تعلیم مامل کررا ہوتو گھریں باب سب سے پہلے بیجے کی جہانی واضل قی تربیت کا ذمہ وارسے بہتن اگروہ یہ مسوس کر تاہے کہ بچہ مدرسہ واسکول میں اسلامی عقیدہ سے بیلے بیچے کی جہانی واضل قی تربیت حاسل نہیں کررہا۔ اور دینی تعلیم سے فائز ہیں اشحار ہا ہے تو باپ کوچا ہیں کہ ہر نوعیت سے اپنی پوری ذمرواری پورے کرے اور نیچے کی عقیدہ ، عبادت ، اخلاق ودین اکا ہراس چیز کے اعتبار سے تربیت کر سے سے اپنی پوری ذمرواری پورے کرا ہی کہ وجہد کو دوجند کر دے ، اور اسپنے کہ اس کوچا ہیں کہ دائی ودین اگر دے ، اور اس بی کے اپنی جدوب ہو، جبیا کہ باپ کوچا ہیں کہ نیک کو تاب کوچا ہیں کہ نیک کرنے والے افراد سے قائم کر دسے ، اور اس اس کا تعلق مسجدا ور عالم ربانی اور ایسے ساتھیول اور سمجدا وسی سے دوس تا تا ہر ہوگا۔ اور مجھر نے وہ کہ سے متاثر ہوگا داور مجھر نے اسلامی عقیدہ اور شائدا راسلامی اضلاق کی چار دیو ادی سے گھر لیا ہوگا۔ اور مجھر نے وہ سے متاثر ہوگا دالی اور تازادی و بے راہ دوی سے بیچھے دوڑے ہے گا۔

- مرقی اور بیجے سے درمیان رابطہ کومضبوط کرنا علمانفس وتربیت ومعا تنریت سے پہال تربیت سے تنفق علیہ قوا عدواصولول میں سے بیچے اورمرتی سے درمیان رابطہ وتعلق کا مضبوط وقوی کرنا بھی ہے تاکہ تربیتی اثرات اچھے طریقے سے بڑسکیں اورخوب عمدگی سے علمی ونفساتی واخلاقی تحمیل وتعمیر ہوسکے۔

روشن شمیراوراصحابِ قال وبھیرت سے یہاں یہ بات طین دہ ہے کہ اگر نیجے ومرقی یاطالب مم واستا ذہ کے درمیان بعد ونفرت ہوگی توکسی صورت ہیں نہ طالب کم کچھ حاصل کرسکے گااور نہ اس کی تربیت ہوسکے گی۔ اس لیے والدین ومربیوں بروا جب ہے کہ وہ ایسے ایجا بی ذرائع ووسائل کاشس کریں جن سے بچے ان سے مجمت کرنے مگیس، والدین ومربیوں بروا جب ہے کہ وہ ایسے ایجا بی فضا قائم ہو۔ اور وہ شفقت میں کریں۔

وج ان وسائل میں سے یہ ہے کہ مرفی بیکے سے سکرا ہر ہے وا نبسا طسسے سے اس کے اما کم تر مذی محفرت الوذر مینی النوئز سے درج ذیل صدیث روایت کرتے ہیں :

لا تبسك فى وجه أخيك صدقة ». تهاد البي نبعانى كم سليف كرن صدقة ».

وے کر اور ان وسائل میں سے یہ تھی ہے کہ بچہ اگر اچھا کا) کرے یا پڑھائی میں سبقت لے جائے تو ہر ہر وانعام دے کر اس کی ہمت افزائی کرنا چا ہیں، اک لیے کہ طبرانی اپنی تحات معمم اوسط میں سصرت عائث میں اللہ عنما سے روایت کرتے

ب*ین کرنبی کریم صلی الشدعلیه وقم نیدارشا دفرمایا* ،

آليس ميں ايک دوسرے كوبدر وواور باہمی محبت پدياكرو ـ

((تمهادوا تحابوا)).

و ان ذرائع میں سے پرجھ ہے کہ بچیکو یم محسوس کرا دیا جائے کہ اس کا اہتمام کیا جارہا ہے اور اس سے مجست وشفقت برتی جارہے ہے۔ اس ليه كنهيقى مضرت انس ونى الدعنه سے مديث مرفوع نقل كرتے ميں:

((من أصبح لا يهلتم بالمسمدين فليس منهم)). جُونُ عن سانور كانيال ذركه ووان يس عنهبر به وران وسأل ميس سيد بي مساته مسانه عسن افلاق سيد بي الما اور الاطفات ونرمي كرنا بهي سيداس ليه كور ذري ونسائی وحاکم حضرت ابوہر مربرہ رضی النّدعنہ سے نقر را و بول ہے یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی النّدعلیہ وسلم نے ارشاد فسرايا :

> (( كمل المسؤمنين إيمانًا أحسنهم خلف وأبطفهم بأهله).

مومنول میں سب سے زیا وہ کامل ایمان و لا وہ خص ہے جوان سب سے زیادہ اچھے اخل آ کا مامک اور اپنے گھر اور

كيا تحدثم بور

وران دسائل ہیں ہے مرنی کا پہلے کی خواہش کا پوراکرنا بھی ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ سب سلوک اورا مجھا برتا وُ كريك الراشيخ في كريم على التُدعلية وم سهر ردايت كرية بي كراب في التُدعلية وم سه ردايت كرية بي كراب في التي الترابية

الله تعالى اليسے إب بررهم فرائے جوابنے ساتھ نيك سلوكم برا پنے بیٹے کی امداد کرے۔ الدنی نیچے سے ساتھ ایسا بڑاؤ

الايجم الله والدّا أعسان ولدة على سبري )).

كركيس سيدوه اس كاستونسن سلوك برجبور موجات،

وں دسائل میں سے پیھی ہے کہ سرتی بیجے کے ساتھ کھل لی جائے، اس سے بنسی مذاق کرے اور اس کے ساتھ بچہ بن جائے ،اس لیے کہ طبرانی حضرت جا بررمنی اللّہ عنہ سے روایت کرے تے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نبی کریم صلى التُّدعلية وتم كى فدمنت مين حاضر بيوا تو دمكيها كه آب دونول بإتھول پا دُول سے بل مِل رہے تھے اور آپ كى پشت مبارك پر حضرت میں وسین سوار یتھے اور آپ فرما رہے تھے کہ مہترین اونرٹ تم دونوں کا اونرٹ اورمہترین ایک ساتھ سوار مہونے میں تاریخ داسله سائتى تم دونول بور

ر سے میں کا درتما کوگول کے لیے بہتر بن نموز نبی کریم صلی اللہ علیہ وقم اپنے صحابہ کرام ، ساتھیوں اورتما کا وہ لوگ ہو مرنی اول اور تما کوگول کے لیے بہتر بن نموز نبی کریم صلی اللہ علیہ وقم اپنے صحابہ کرام ، ساتھیوں اور تما کا وہ لوگ ہو اہل وعیال و بچول میں ہے آپ سے علق تھے آپ ان سب سے ساتھ ان مثبت وسائل سے تطبیق دیے میں شاندار

چنانچیسکرانے سے سلسلہ میں مصریت الوالدردار و منی التّدعِنه فرواتے ہیں : میں نے نہیں دیکھا یا رِفروایا کہ میں نے

ر سول النّه ملی النّه علیه وم کوجی بھی کوئی بات کرتے نہیں سنامگریہ کہ آپ کرائے۔ اور ترمذی حضرت جربرین عبدالتّہ دشی النّہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں جب سے اسلام لایا ہوں ہے جا گا

علیہ وہ سے مجھ سے معبی حجاب نہیں فروایا اور آپ نے مجھے حب دیکھا ہمیشہ مسکرا دیہے۔ اور در یہ دینے سے سلسلہ میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی الشّہ ایس مہریہ قبول فروایا کرستے تھے اور اس کا برل بھی دیا کتے

عمر

بچول پرتم اوران کا خیال رکھنے اوران کے اوران کے اوران کو جوم لیارتے ہتھے ، بخاری دیکیے اجا کے توبہ آبہے کہ نبی کریم کی النّدعلیہ ولم بچول کے سرول پر ہاتھ بچھیرتے ہتھے ، اوران کو جوم لیاکرتے ہتھے ، بخاری دیم میں حضرت عائشہ دشی اللّه عنہا سے مروی ہے وہ فرائی میں کہ رسول النّہ علیہ ولئے میے مصرت علی سے بیٹول میں کو بیوں کو بچوما، اس وقت آپ کی خدمت میں افرع بن حالب تم بھی دشی النّہ عنہ بی بیٹھے ہوئے ہتھے ، اقرع نے کہا : میبرے دس بیسے ہیں میں نے کہی ان میں سے کسی کو نہمیں بچوما، تورسول النّہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا بھر فرمایا : کہ جو مخص رقم نہسیں کھا تا اس پررخم نہیں کیا جاتا ۔

اورطرا کی حضرت عبدالنّدین عباس رئی النّدعنہا سے روایت کرستے ہیں کہ نبی کریم ملی النّدعلیہ وہم کی ضدمت مبارک می حبب درخت کاپیلاکھیل لدیاجا تا تھا تو اس مجلس ہیں جو بچے موجو د ہوتا تھا آپ وہ کیل اسے دسے دیا کرتے تھے۔

اور بخاری وسلم حضرت انس دخی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملی الله علیہ وقم نے ارشا و فرایا: میں نماز شروع کرتا ہوں اور میرا ارادہ ہوتا ہے کہ فویل نماز برجاؤں کین میں بیکھے کے روینے کی آواز سس کرنماز منقر کردیتا ہوں اس لیے کہ مجھے بتر ہے کہ اس کی مال کواس کا کتنا دکھ موگا۔

> ا ورآب لی النه علیه وم کے سِ اخلاق اور ابنے صحابہ رضی النه علیہ المعین کے سے اور آب میں النه علیہ المعین کے سے ساتھ ملاطفت ونرمی کا بہاواگر دکھیں تو آس منوع برسبے شاراحا دیث ملی ہیں:

دی بخاری و کم میں حضرت آس رضی الله عنه سے مروی ہے کہ انہوں نے فرایا: میں نے بی کریم ملی الله علیہ و کم کی دس سال تک ضدمت کی سے سکن آپ نے مجھے تھی اف تک بیس فرایا، اور اگریس نے تعیمی کوئی کام کیا تواس کویہ ذوایا کو ایساکیول کیا؟ اور اگریس نے تعیمی کوئی کام کیا تو اس نہ بی کیول نہیں گیا؟ اور الوفییم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ صفرت انس فراتے ہیں: مجھے تھی سول اکرم ملی اللہ علیہ ولم سنے برانجول نہیں کہا، اور نہیں مارا اور نہیں گا اور نہ ناکی بھول چڑھا کی اور نہیں اور نہیں اور نہیں مارا در مہول کا اور نہ ناکی بھول چڑھا کی اور نہیں اور نہیں اور نہیں مواور آپ نے اس پر مجھے مزادی ہوا ور اگر اور نہیں ایک مورد و بات یہ ہے کہ میں ہے کہ میں نے مجھے الامت بھی کی تواور آپ نے فرایا: جھوڑ دو بات یہ ہے کہ دیا ہو اور اللہ سے بیا اللہ کے بیال

مقدر کرویا جائے تو ہو کر ہی رہی ہے۔

دى اور ابن سعد حضرت عائشه رضى الندعنها سے روایت کرتے ہیں کدان سے پوجھاگیا: رسولِ اکرم صلی التہ علیہ وہم جب تھر يس برية تع توكياكرة تصري انهول في فرايا الهانبات زم مزاج بنوش اخلاق مسكران واله تعد، آب في اہنے ساتھیول اور صحابہ سے سامنے میں پاؤل درا زنہیں کیے ، یہ آب سے ظیم ادب اور کمال و قار کی مولامت تھی، صلی التّدعلیہ و لم ۔ 🤧 اور ترمذی ، ابنِ ماجه اور بخاری" الادب المفرد" بیس حضرت علی کرم الندوجهه سے روایت کرتے ہیں : انہول نے فرمایا که حضرت عما رونی الله عنه سنے نبی کریم صلی الله علیہ وہم کی نعد مست ِ مبارک میں حاصری کی اجازت بیا ہی تواتب نے ال کی آواز بہمان لى اور فرمايا: نوس مبدير طيب (اچھے) اور مطيب (باكيزه) كے يہ

دی الم) احمد حضرت انس رضی التدعنه سے روایت کرتے میں کنبی کریم می التّدعلیہ ولم حب سی خص سے ملتے تو فرواتے: فلانے تم کیسے ہو؟ وہ کہتے الحمدلتُدخیر رہت سے ہول، تو نبی کریم ملی التّدعلیہ وسلم ان سے فرواتے: التّد تعالی تمہیں خیریت بری سریہ ایم دیکھ

بی کے ساتھ دیکھے۔

دی اور طبرانی حضرت جررین عبدالته بهلی دنسی الته عنه منه روایت کرستے بیل که انهول نے فرمایا : حبب نبی کریم ملی الله علیہ ولم کونبی بنایاگیا تو پیک آپ کی زورمت میں حاضر ہوا : آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا ؟ پس نے کہا: میں اسلام لانے کیسے ماسر ہوا ہول ۔ تو آپ نے اپنی چا در میری طرف وال دی اور فرایا ؛ جب تمہار سے پاس کسی قوم کا تسریفی خص آنے تواس کا سی در سری

دی اورا ایم معم حضرت ساک بن حرب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہیں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی الندونہ مع بوجها: كيآآب رسول النه سلى النه عليه ذم كى نه مت مي بيها كرت شھ ؛ توانهول نے فرمايا : جى بال ! بهبت رياده بيھا كرّا تقا نبي كريم الله عليه ولم ابني جكر سے اس وقت كن بي التھتے تھے جب كك كرسورج زكل آئے بھر جب سورج كل آ اتھا تواپ کھڑے ہوجا یا کرتے تھے صحابہ کرام ضی الٹینہم بائیں کیا کرتے تھے، اور زمانہ جابلیت کے دور کی بائیں تھی ا ورسنساكرت مص اورنبي كريم ملى التدعليدوم صرف مسكرا دياكر تستمع.

دی بناری وسلم میں مصرت انس رضی الته عند ہے مروی ہے کہ انہول نے فرمایا : نبی کریم کی الته علیہ وہم ہمارے ساتھ اسميت بيطة اومزاح فرا إكرت حتى كرمير ايك بهائى سے يەفرا إكرت يتھے: اسے الوعم يغير مرزد كاكيا بوا ال کے پاک ایک پرندہ نغیرتھا جس سے وہ کھیلا کرستے تھے وہ پرندہ مرگیا ، ال برنبی کریم سلی اللہ علیہ وہم کو دکھ ہواا در آپ نے ان - فرايا اسد الوعمير تغير كاكياموا؟

یہ وہ مثبت وسائل جونبی کریم ملی النّدعلیہ وہم اسپنے صحابہ رمنی النّدعنہم اجمعین سے سائتھ اختیار کرتے ہتھے ،ا ورلوگول کی ا چھوٹول اور بچول سے سائتھ بھی بی معاملہ کریے تھے ،آپ سے صحابر کرام رضی النّدعنہم نے آپ سے بچی کی مخلصانہ مجت کی،

ا در آپ سے ہاتھ پرایمان لاکراپنی نفوس کو قربان کیا، اورالٹہ سے ایستے میں اپنی جانوں کا ندرانہ پیش کیا، اور آپ کی مجست میں ا بنى جان كى بازى لگانى . اوروه وليسے بى بن كئے جيسے ان سے اوصاف الله تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرائے ہیں فرایا :

((ولا يرغبول بأنفسهم عن نفسه)، الترب-١٢٠ اورديك ابى جانول كوان كى جان سے عزيز ركھيں.

اوربيحضات نبى كريم صلى التعليه ولم كري كوهي ترجيح نهيس دييت تعط

وجه ان مضارت صحابهٔ کرام وضی الناعنهم کی اس بی بی مخلصانه مجست کی تاکید حضرت علی کرم الندوجهه کے اس قول سے سرونى بيعة جوانهول نے اس وفت فرمايا حب ان سے پوچھا گيا كر آب حضرات كورسول الله ملي الله عليه وقم سے كسي مجت تهى ؟ انهول نے فرایا : رسول اکرم ملی انڈ علیہ وسلم بہیں اسپنے مالول، اولاد ، والدین ،ماؤل سب سے زیا دہ مجوب تھے ا در پایس کے دقت محصنات ہے یاتی سے جومجست ہوتی ہے آپ ہمیں اس سے بھی زیا دہ مجبوب تھے۔

ده اس مبت کی تاکیداس روایت سے جی بوتی ہے جوہیقی وابن اسحاق روایت کرتے ہیں کرایک انصاری عورت ك والدمجانى اورشوسرشهديكرويه كيه يرسب نبى كريم صلى النه عليه وكم كساته جنگ احديل شركب تھے ، حب ان صاحبه كوبياطلاع وي تن توانه ول في يوجها كه رسول الته على الته عليه ولم كس حال بين بين إلى في الب كي خيرمت وعافيت دریافت کی ، انہیں بنلایا گیاکہ الحمدلقہ وہ مٹھیک ہیں اور ولیسے ہی ہیں جیسا آپ پھا ہتی ہیں ۔ توانہوں نے فرمایا : مجھے آپ صلی التّدعلیه ولم کی زیارت کرا دو تاکه میں آپ کو دیمیولول. اور میر حبب انہول نے آپ صلی التّدعلیہ ولم کا دیار کرلیا توکہا ؛ آپ مے

ہوستے ہوئے ہرمعیبیت آمال سہے۔

دی ان کی اس بے لوٹ مبست کی تاکید اس سے بھی ہوتی ہے کہ وہ حضایت دنیا واخرت میں آپ کی بدائی برواشت نہیں كرسكة تته بإنا بجرطبراني حضرت عائشه صدلقية رضى الله عنهاست روايت كرية بي كدا يك صاحب احضرت ثوبان ديني الم عند مرادمین) نبی کریم صلی التعلیہ ولم کی زرمت میں حاضر ہوئے اور انہول نے عض کیا: اسے التہ کے سول آپ مجھے میرے اہل وعیال اور مال ودولت سب سے زیا دہ عزیز ہیں . اور میں حبب آپ کو با دکرتا ہوں تو اس وقت تک جیمین نہیں آنا میب تک آپ کی خدمت میں ماضری نہ دے اول بھر مجھے اپنا اور آپ کااس دنیا سے کوچ کرجانا یا د آیا توہیں نے یه بقین کرلیا که آپ توجنت میں انبیاء کرام علیهم ال اوم سے ساتھ ملند درجات میں ہول کے ادراگر میں دال تھی ہوا تب بھی آب كو وبال دكميه نكول كاس برالله تعالى في درج ذيل آبيت كرمير نازل فراكى:

الرَّوَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَ الرَّسُولَ فَأُولِيِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّهِبِنَ وَ الصِّدِيْقِينَ

ے ساتھ بیل جن پر التدنے ان کیا کہ وہ نبی اور صدلتی اور شہیدا درنیک بخت ہیں اوران کی رفاقت اچی ہے۔

ا ور جو کونی حکم سانے الند کا ورسس کے رسول کا سووہ ان

وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيِّكَ رَفِيقًا )) سار 19 ميرنبي كريم صلى التدعليه ولم في الن صاحب كوالاكرية آيت براه كريسنائي ـ

🗫 ال کی اس مجست وسرشاری کی تاکیدنبی کریم کی التعظیم و لم سے ذکرہ سے ان سے رقبنے سے بھی ہوتی ہے جنا بجدا بن سعد عامم بن محدسے وہ اسپنے والدسے روایت کرتے ہیں کراہول نے فرمایا ہی نے ابن عمر رضی النّدعنہا کو تھی کھی سول النّدملی ا علیہ وہم کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں سنا مگر یہ کہ ان کی انکھول میں بداختیار انسواسکتے اور رہنے لگے۔

ا در ابن سعد ہی حضرت انس بنی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرمایا : کوئی اِت ایسی نہیں گزرتی مس

البنے مجبوب نبی کریم صلی التّه علیہ وہم کو دیمی مانہ بول اور مجروہ روسنے لگتے ۔

ا *ور ابنِ عما کرم* ندِجدیکے ساتھ (جسیاکہ حافظ زرقانی نے تصریح کی ہے) حضرت بلال مِنی النّہ عنہ سبے روایت کرتے بیل که حبب ده (شام کے قریب ایک جگه) بداری میں معمیر سے توخواب میں نبی کرمیم ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی (یه واقعہ آب صلی الشه علیه ولم کی و فات سے بعد کاسیے) اور دیکیماکہ آپ فرمارسینیں:اے بلال پرکیسی سنگدلی ہے ؟ یہ تمہارے سے اب تهجی وه وقت تربیب نهمین آیاکهٔم میری زمارت کرو؟ حضرت بلال نهایت خوف زده غم کی عالت میں بیدار ہوئے اور اپنی ا دنتنی پرسوار ہو کر مدینیہ منورہ سے ارادہ سے پل براسے، اور جب نبی اکرم ملی التّدعلیہ ولم کے روحنۂ مبارک پرحا عنری دی توریے

لکے اوراس برجیرہ رکونے لگے۔

سامنے سے صفرت من وسین منی الله عنها آگئے تو مصرت بال ان سے منبل گیر ہوکر انہیں پوسٹ لگے ، ان وونول نے ان سے کہا: ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آب کی وہ اذال سیس ہوآب رسول اکرم صلی التّدعلیہ وہم سے ساسے مسجد نبوی ہیں ویا کرتے تھے، چنانچہ وہ سجد کی جیت پر تہڑھ کراپن سابقہ اس جگہ پر کھوے ہو گئے جہاں پر پیبلے کھوے ہواکرتے تھے اور کھر جب التُّداكبرالتَّداكبركباتومدمنيمنوره لرزگيا ، اوريمپرحبب ٱنتهداًن لاإلدالاالتُّدكها تومديد ميں اورلمپل هيج تني بميرحبب ٱنتهداُن محمداً رسول التُدكها توعورتين گھروں ہے باہر تكل آئيں اورلوگ بركہنے لگے ؛ كيا رسول اكرم صلى التُدعليہ وكم كو دوبارہ مبعوث كرميا گیاہہے؛ رسول اکرم صلی التّہ علیہ وہم کی رحلت سے موقعہ پر جِننے لوگ رو ۔۔ ہے تھے اس سے لبداس وان سے زیادہ رہے نے وليصر دوعورس نهمين تحيمي كنئن \_ اس كى وجه سى صرون بيقى كەنبى كرم صلى الشاملية ولم كے مؤذن مصروت بلال مينى المدعمة کی ا ذان *سن کران حضرات سے پیسے رسول اکرم صلی النّہ عِلیہ و*کم کی یا دّیا 'رہ ہوگئی تھی ۔

🗫 ان کی اس ہے پناہ مجست کی تاکید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حبب نبی کریم ملی النَّدعلیہ وسلم کی وفات ہوتی تو محابا کرام

رضى الندعنهم المبعين كيآه وبكاكي وجهسه شور بندم وكيابه

واقدى حضرت أم ملمه رضى الندعنها \_\_ روايت كرية بي كدانهول في فرماياات درميان كريم بيقي بوئ يبول برم ملی الته علیه وم سے سانحة ارتحال برآنسو بهار ہے تھے اور رات بھرنہ سوسکے، اس وقت بسولِ اکرم ملی التّه علیہ ولم ہمآتے گھروں ہیں ہی موجود ستھے، اور ہم آپ کو آپ کے بلنگ پر دیمیدکر آئی ماصل کر رہے تھے۔ کہم نے سحری کے وقت کلہا وی دېچا وطرول کې آوازسنې جن <u>سيمه زمين کھو</u>دي جارې تھی مصرت ام سلمه رضي التدعنها فرمانی مي*ښ که مماري چيخ عل کن*ي اورتما کالې پني

چلانے گئے، اور سال مدینہ منورہ بیک آوازگونج اٹھا، اور حضرت بلال رضی النّدعنہ نے فجرکی اذان دی اور رولے لگے، کس سے ہماراغم اور بوٹھ گیا، لوگول نے قبرتیک پہنچنے کی گوشش کی توان کوروک دیا گیا ٹاکہ دنن کے وقت قبرمِبارک پرزیادہ معروری سال م

مبور الرجائية المسلمه رضى الله عنها فرماتي مين كتنى عظيم مصيديت تمهى ،اس حادثه مبازكاه كے بعد تهم پر حبب كوئى مصيدت ان پڑى تو ده رسول الله صلى الته عليه ولم سے اس حادثه فاجه كويا دكركة آسان بوگئى شاعرا بوالعتابياسى معنى كواپنے اشعار

میں اس انداز سید بیان کرتے ہیں:

واعلم مبأن المسرغ يريخ لمد اوريه بات سمحه لوكه انسان كوددام مالنهي ب وتسرى المنية للعباد برصد اورتم وتكيصة بى بوكه موت سيدول كى گھات بن جي هدذا سبيل لست فيه بأوحد يراكب اليها رامست ترب مبس مين تم اكيلي نهي مو ف ذ ڪر مصابك بالنبي محمد تونبى كريم محدسلى الشدعليديكم كمصانحا رتحال كويا وكرلسيب كرو

اصبركك مصيبة وتجداد الرمعيبت پرمبركرد اور جوال مرد بن مادّ أومسا تربحب أن المصائب جمية کیا تم نہیں دیکھتے کہ معانب بہت زیادہ ہیں من سم یصب مین تری بمصیدة جن كوتم ديكيدري موان س كون الساب جيد كوني مصيعت مي يوي ف إذا ذكرت محددا ومصابه م جب محسسد اوراس ك سانح ارتحال كويادكرو

للِذا ہم نے ایمی ہومشبت وسائل بیان سیے جن کی جانب نبی کریسلی التّدعلیہ وسم نے رہنمانی کی ہے تاکہ لوگول کی الفت و مبت ماسل بروا وران سے مودت ووقتی کے اسباب شمکم برول ، اوران کے انتہا کہ دخیال رکھنے کووہ مسوس کرلیں ، اور ان کے ساتھ باہمی تعاون کی روح پیام و، ان سے مراہمویں رکھنے والے سے سامنے یہ بات کھل کرا جاتی ہے کہ اسلامی شخصیت کے تحمیل وتعمیراواعلیٰ فضائل پران کی ترمبیت اوران میں اچھے افلاق پیداکرنے کی اس*اس و*بنیا دیہ سہے کہ مرفی اور بیچے میں مبت معاتی چارگی اور ایک دوسرے کو شخصنے سے اساب کومصنبوط کیا جائے. تاکیران سے درمیان وہ فائدہ محقق ہوسس کی امیدسیے دا ورا چھااٹر پڑے ہے ،اورمرنی اپنی منت کامیل ماسل کرسکے ،اوراپنی کھیتی کولہلہا تے دیکھ سکے وربيحے كوصالىين ونتخب نيك بندول كى صف اورمتقين وابرار كارمسے ارسے ميں ويكي سكے۔ اس سیے اسے مربی محترم اگرآپ بیچا ہیں کہ آپ کا بیٹیا آپ کی بات پرلبیک کیے ، اور آپ کی نصیحت اور باتول کوکان سکاکرست توا ہے کوچا ہیے کہ آپ اسلام کی ان ہایات سے مطابق علی کریں جواس نے بیے کو اپنے سے مانوس کرنے اور نگاؤ پداِکرنے کے سلسلہ میں دی میں ، اور آپ نبی کریم صلی النّہ علیہ وقم کی اتباع کریں اور جوطر نقیہ آپ نے اپنے صحائر کرام منی النّه عنهم کے ساتھ اختیار کیا تھا اور دوس معاشرت آپ نے اپنے ساتھ اٹھے بیٹھنے والول سے ساتھ

اختیار کی تھی آپ بھی اسے اختیار کریں، اگر آپ نے ایسا کرایا تو آپ نے تربیت کا بھی اور مہترین راستہ اختیار کرایا ہوگا اور میرآپ اپنے بھے کے دل کے مالک ہوجائیں گے، اور آپ کی مجست اس سے دل میں مرابیت کرجائے گی، وہ آپ کاگرویدہ ہوجائے گا، اور آپ اسے جو نصیحت کریں گے وہ اسے قبول کر سے گا، اور آپ کی کوششیں متم و نفع بخش بول گی۔

۲ - دن رات تربیتی نظام کے مطابق جلنا مرنی کوجن فرائفن واجبات کا بہت استا کرنا چاہیے اور جن کے لیے بہت انگ و دوکرنا ضروری ہے ان بی سے یہ میں ہے کہ وہ نیکے کوشب وروز سطے شدہ تربیتی نظام کے مطابق جلائے تاکہ وہ اس کا عادی بین جائے ، اور تدریجا اس بڑل کرتار ہے ، اور تعقبل ہیں اس کو ایپ اور بن فذکر نے کو ایک ما نوس و عادی چیز سمجھے ، اس لیے کہ یہ چیزیں اس ہیں سرایت کر چی ہول گی ، اور اس کے شعور و دل میں بیٹھ حکی ہول گی . و عادی چیز سمجھے ، اس نظام کی تفصیل ت عین اسلامی ہایات کے مطابق آپ کے سامنے پیش کی جارہی ہیں تاکہ اب سکو حال کی اور اس کے مطابق علی کرسکیں :

مربی محترم ایس نظام کی تفصیل ت عین اسلامی ہایات کے مطابق آپ کے سامنے پیش کی جارہی ہیں تاکہ اب سکو حال کیں اور اس کے مطابق علی کرسکیں :

الف ۔ صبح کے وقت مرنی کو درج ذیل نظام اینا ناچاہیے:

علی بیکتنی احمی بات ہوگی کہ حبب آپ نبود اور آپ کا بیٹا نیند سے بیار ہوتو اللہ کا نام کے حب کاطرابقہ یہ ہے کہ اتور ومنقول دعا پڑھی جائے جو بیہ ہے:

(( اَلْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِی أَحْیانا لَعُدُمَا أَمَا اَنَا وَالِکِهِ النِّسُوسُ . میخ بخاری و م و اِلکِهِ النَّسُوسُ ». میخ بخاری و م اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ وَحِحَمُدِكَ ، اللَّهُ مَّ وَحِحَمُدِكَ ، اللَّهُ مَّ وَحِحَمُدِكَ ، اَسْتَغُوبُ وَكَالَتُ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

تما العربيس التركي التركي المراك التركي الموت الموت المركيس المركي المعام المركي المركي المعام المركي المر

مسننيالي واذو

استنجاء کے آداب سکھائیں : استنجاء کے آداب سکھائیں :

صبح بخاری وقم دغیرو پناه مانگهامول.

ا آب اسے یہ سکھائیں کہ وہ الیہی جگہوں پر اپنے ساتھ کوئی الی چیز نہ نے جائے ہیں اللہ کا نام یا ذکر موال سیے کہ انہوں نے خرایا ؛ جب رسول اللہ علیہ وسلم کرسنن کی کتابوں میں حضرت انس وشی اللہ عنہ سے یہ مردی ہے کہ انہوں نے فرمایا ؛ جب رسول اللہ علیہ وسلم بیت الخلام جاتے توابنی انگوشھی آبارلیا کرتے ہے ،اس پر محدرسول اللہ عکھا ہوا تھا (حاکم نے اسی طرح روایت کیا ہے)۔

ایس اسے یہ تعلیم دیں کہ اگر کھلی جگہ یا حبکل وغیرہ میں قصنا ، حا جت کے لیے جانا پرطسے تو تو گول کی نگاہ سے دور چلا جائے ،اس یہ کہا وادہ خرات جا ہر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے جی کہی کریم علی اللہ علیہ ولم جب ضورت کے لیے جانے کا ارادہ فرماتے تو آئی دور بیلے جائے کہ کوئی آپ کونہ دیکھ سکے۔

آت اسے یہ بالا بئر کہ قبلہ کی طرف منہ یا پیٹے کرے قضاء جاجت نرسے، اس لیے کہ بخاری وہم حضرت ابوالی انصاری وہنی الشرعنہ سے دوایت کرتے میں کہ نبی کریم سلی لئد علیہ وہم نے ارشاد فرطیا ہے : جب ہم قضاء جا جت سے لیے جائو تو ذیب کی طرف منہ کرو رہا ہی مرینہ سے بیے جن کا قبلہ عرب جائے ہیں ہے جن کا قبلہ عرب میں ہے جن ماد قول میں قبلہ کا رخے مغرب میں ہے انہیں مغرب یا مشرق کی جانب نہ منہ کرنا چاہیے نہیں ہے میں نہیں ہے جن حالا قول میں قبلہ کا رخے مغرب میں ہے انہیں مغرب یا مشرق کی جانب نہ منہ کرنا چاہیے نہیں ہو، آل لیے آب اسے تعلیم دیں کہ دہ سایہ دار حبگہ اور راستے اور لوگول کی نشست گاہ میں ضرورت سے فارغ نہ ہو، آل لیے کرائی سلم واحمد حضرت الوہ ریرہ وہی اللہ عنہ ہے روایت کرتے میں کہ رسول النہ صلی اللہ علیہ وہما وفرطیا وہ وہما یا وہ وہما یا کہ دو کا مول سے بچو جو لعنت کا ذراجہ میں ، پوچھاگیا کہ لعنت کا ذراجہ کون سے کام میں ؟ تو آپ نے ارشا وفرطیا وہ شخص جولوگول کے راستے ہیں صرورت سے فارغ ہویا سایہ دارح گریں ۔

وہ آب اسے تیلیم دیں کہ قضاء ماجب کے وقت ہالک بات ذکرے اس کے کرسلم وغیرہ حضرت ابن عمرانی النّائیم سے دوایت کریے اس وقت آپ بیتیا ب کرتے تھے الن صاحب نے آپ کوسلام کیا توات نے ال کے سلام کا جواب نہیں دیا۔

اب اسے یہ شلائیں کہ بیٹناب سے انھی طرح صفائی ماسل کیا کرنے اور کاست وگندگی سے بیجے تاکہ اس کے کیڑے یا بران پر کاست و گندگی سے بیجے تاکہ اس کے کہڑے یا بران پر کیا سے نہنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ

دا تیطنی مضرت ابومبریره و منی النّدینه سے روایت کرتے ہیں که رسول الندعلیہ ولم نے ارشا د فرایا ، بیشاب سے بچواس لیے کہ عا) طور سے عذاب اسی کی وجہ سے ہو آہے۔

اورال کویہ تبلائیں کہ دائی ہاتھ سے استنجاء نہ کرسے ،اس سیے کہ بخاری وسلم میں مصرت ابوقیادہ وضی النائینہ سے مردی ہے کہ بخاری وسلم میں مصرت ابوقیادہ وضی النائینہ سے مردی ہے کہ بنی کریم سی التہ علیہ والم نے ارشاد فرمایا : حب تم میں سے کوئی شخص بیٹیاب کرسے تواہے صفومخصوص کو دائیں ہاتھ سے اندنہ دائیں ہاتھ سے استنجاء کرسے اور نہ (بانی کے) برتن میں سانس ہے۔

ارا سے بہترائی کراستنجاء کے موقعہ پر ڈھیلے (یا ٹیشویا ٹوانگٹ بیپرجا ذب کاغذ) اور پانی دونوں کا استعمال کیے اس کے دونوں کو استنجاء میں جمع کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اس کے کہ بزار ، ابن ماجہ وحاکم حضرت اُس دخی التہ عنہ سے دوایت کرتے میں کہ رسول التعملی التہ علیہ والم نے قباء والول سے فرطایا: التہ تعالی نے طہارت ماسل کرنے کے سلسلہ میں تمہاری تعریف کے سیسلہ میں تمہاری تعریف کی کیا وجہ ہے ؟ انہول نے کہا: ہم جب استنجاء کرتے ہیں تو ڈھیلے اور پانی دونوں کو استعمال کرتے ہیں تو ڈھیلے اور پانی دونوں کو استعمال کرتے ہیں۔

ایک اور روایت میں ورج وَلِی دعا وَهِی آئی ہے:

(( اَلْحَ مُدُ دِلْدِ اللّٰهِ اَلَٰ ذِی اُذَا قَیْفِ کَ کَلَدُ تُلُهُ مَلَ اللهِ الله الله که لِیصِی اللّٰهِ الله الله که لِیصِی اللّٰهُ کَلَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَلّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ

اس کویر کھائی کہ جب وہ بیت الخلار سے بکے تو پانی اورصابی سے اپنے دونوں ہاتھ دھوستے، اس کیے کرنسائی حضرت بریر بن عبداللہ وہم کے ساتھ مضا آپ تضا بہ حضرت بریر بن عبداللہ وہم کے ساتھ مضا آپ تضا بہ حضرت بریر بن عبداللہ وہم کے ساتھ مضا آپ تضا بہ حاجت کے لیے تشریعیت کے لیے تشریعیت کے لیے تشریعیت کے گئے، حاجت بوری کی بھر فرایا ، اسے جریر پانی لیے آؤ، میں پانی لیے کرحاضر بھوا توآپ نے استنجا دکیا اور مھر اپنا ہاتھ رہی بر رگڑا ، آج مٹی میں ہا تھ رگڑ نے کے بجائے صابی سے صفائی بوجائی ہے۔

## عيرال كووضور ناسكهائين :

اس كوروننوركى فضيلت بتلايش اورير كراس سے گناه معاف بوستے ہيں ،اس ليے كمسلم حضرت البوم بريون ونتي ا

عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول النہ صلی النہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا: جب سلمان بندہ وضوء کر ہاہے اور اپنے چہرے کودھوا اپنی کے اخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے کہ وہ تما گاناہ معان ہوجاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آئکھوں سے دیکھا ہو تا ہے۔ اور حب وہ اپنے دونوں پاؤل دھوتا ہے تو پائی یا پائی کے آخری قطرے سے ساتھ اس کے وہ گناہ وس سے دیکھا ہوت وہ پاؤول سے لیکرگیا تھا، یہال تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہوکر کا کہ ہے۔
گناہ وصل جاتے ہیں جن کی طرف وہ پاؤول سے لیکرگیا تھا، یہال تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہوکر کا کہ ہے۔

((أَشُهُ لَا أَنُ لَا إِلَهُ إِلاَّا لللهُ وَحُدُهُ لَاَ شَرِيْكِ لَهُ وَأَنْسُهَدُ أَنَّ مُعَلِّمَ لَا الْمَالِقَ اللهِ وَالْشُولُكُ».

صيخ مم دمندامه ((اَللَّهُ مَّ أَجُعَلُنِیُ مِنَ اللَّقَابِیُنَ وَاجُعَلُنِی مِنَ الْمُتَطَهِرِیْنِیَ». مامع ترمذی

رَ سُجُانَكَ اللهُ مَ وَجِعَهُ مِكَ اللهُ اللهُ

سنيناني

میں اس بات کی گوامی دیتا ہوں کہ اللہ وصدہ لاشر کیے لاکے علا وہ کوئی معبود نہمیں ہے اور بیار محمد ملی اللہ معید وسم اللہ مالیت

اسے التد شجھے ال اوگول میں سے بنا مسے جومبہت زیادہ تو ، میں مرسف والوں میں مرسف والوں میں سے بنا۔ سے بنا۔

اسالتدآب کے لیے پاک ہے اور تما العرفییں ہیں ہیں اس کوائی ویتا ہوں اس بات کی کہ آپ کے سواکو نی معبود ہیں میں آپ ہی سے معفرت کا طلب گار ہوں ، اور آپ نی کی طرف رجوع کرتا ہوں:

اسے یہ کھائیں کہ ہرومنور کرنے کے بعد دورکعت نفل پڑھے اس کیے کہ سلم واحد حضرت عقبہ بن عامرج بنی فنی التہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا رسولِ اکرم علی التہ علیہ ولم کا ارشادہ کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو وضور کرسے اوراہی طرح سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کھڑے میں کہ ورکعتیں پڑھے اوران میں دل وہم سے ساتھ التہ کی طرف متوج ہومگر یہ کہ جنت اس سے نہیے واجب موحاتی ہے گیے

می میرآپ اس کویہ تبلائی کدات کوئنٹی نماز بڑھ سکتا ہو بڑھ لیا کرسے:

اس لیے کہ سلم والو داؤد حضرت الومبر پرہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرستے ہیں کرسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے ایشا و فرایا: جب تم ہیں سے کوئی شخص رات کو اٹھ جائے تونماز کی ابتدار دو ہلی تھیکی کوئٹوں سے کرنا چا جیئے۔
فرایا: جب تم ہیں سے کوئی شخص رات کو اٹھ جائے تونماز کی ابتدار دو ہلی تھیکی کوئٹوں سے کرنا چا جیئے۔
اور نماز تہجد رہے صفے سے قبل تہجد کی دعار بڑھ لیے اس لیے کہ بخاری وسلم حضرت عبداللہ بن عباس وضی اللہ عنہاسے

ئے مرائی محرم ! وصود کاطریقہ وآوہ ب جا نئے کے پیے آپ فقہ ک سی بھی تھا ہے کا طرف رجوع کرسکتے ہیں اوراس سے فا کرہ واستفا دہ کرسکتے ہیں، سکین ہیں آپ کو مسواک کی سنست یا د واڈ ا ہوں اس سے کراس کے بارسے ہیں سوسے زیا دہ مدیثیں عتی ہیں روايت كريت بي كرانهول نه فرايا : رسول التُرسل التُرعليه ولم حبب رات كوتهجر كم ليدا تُصف تور فرات :

اساللہ اسے ہمارے رب مل تعلقیں آپ ہی کے يهي البيات المانول اورزمينون اورجوان بي سب سب کے تھا کہ کھنے والے بیں اورآپ ہی کے لیے تمام تعربینیں ہیں آئے۔ اسمانوں ورمین اور حوکھیدان ہیں ہے سب کے مدشن کرنے والے ہیں اور تمام تعریفیں آپ ہی کیلئے یں آپ آسمانوں اور اس اور کھے ان میں سے اس کے بدشاه بيل مم تعريفين آپ بى سىم لىدىس آب بى سى ایں ، اور آپ کا ومدہ برتق ہے۔ آپ کی طاقات حق ہے ، ورآب كافرمان برتق بي ، اوردوزخ عق بيد ، اورتمام نبی برحق بین ،اور محصلی الته علیه وجم حق بین، اور قبیا مست کی موسی برحق بند، اسے اللہ میں آب ہی کے لیے اسس کا ایا اور آپ ېې پر ايمان لا يا اور آپ پرې توکل د اعماد کيا اور آپ سی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور آپ ہی کی مدوسے فی ممت كرَّما مول اورآب بي سع في لكراً ابول ، آب بيرس الك يحيب سب گذاه معاف فراد يجيد اور بوشيده سيم مور میمی او کھلم کھلا کیے ہوئے بھی، آپ ہی آگے بڑھانے والے یں اور آپ ہی سیم کرنے والے بیل سے سے سواکو لی

اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكُ الْحَمُدُائِتَ قَسِيمُ السَّلْمُوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَرِ : فِي إِنَّ وَلَكَ الْحَرُكُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمْوَاتِ وَالْأَيْنِ وَمَنْ فِسْبِلِنَّ وَلَكَ الْحَدُّ الْنُسَامَسِ لِمُكُ السَّلُولَةِ وَأَلْكُرُصِ وَمِّرِيهُ فِيْ الْحِيلِينَ وَلَكَ الْحَرُدُ. أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعُدُدُكَ حَقُّ، وَلِمَّا قُلَكَ حَقٌّ، وَقُولُكَ حَقٌّ وَالنَّارُحَقُّ، وَالنَّبِيتُونَ حَقِّرُ. وَهُمَّتُدُ حَقٌّ ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ ، اللَّهُ مَّ لَكَ أَسُلَمُ فَ وَإِلَّ آمَنْتُ وَ عَكُيكُ تَوكَكُلُتُ وَإِلَيْسُلِكَ ٱنْبُتُ وَبِكَ خَاصَمُتُ وَإِلَيْكَ حَاكِمْتُ فَاعْفِرُ لِحُبُ مِنَا قَدَّمُتُ وَمَا أَخُونَ وَمَا أَسُورُتُ وَمِنَا أُعَلَنُتُ ، أُنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ اَلْمُؤَخِّدُ لَا إِلهُ إِلاَّ امَنْ وَلاَ إِلْهُ غَــ مُرُكَى..

ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب معدونہیں ، اور آپ سے سواکوئی ضانہیں ہے۔
صلا قاللیل (رات کی نماز) کے لیے رکعات کی کوئی مخصوص تعدادت میں نہیں ہے جبنی سہولت وطاقت ہوآئی نماز
پڑ صنا چا ہیے۔ نماز دو دو ورکعت کرکے پڑسھے (خواہ چار چا رہا رہٹسھے) اس لیے کہنی رق میں مصرت عبداللہ بن عمرضی لله
عنہا سے مروی ہے کہنی کریم سلی اللہ علیہ وکم نے ارشاد فرمایا: رات کی نماز دو دورکعات ہے بھیر حب صبح ہو سنے کا فرسہو تو
ایک رکھت کے ذرابی (پھپلی دورکعتول کو) و تر مبنالو۔

ج تہجدی نمازے فضائل ہیں سے یہ ہے کہ یہ جنت لیے جانے کا ذریعیہ ہے۔ اس لیے کہ ترمندی حضرت عبداللہ بن سلام و اللہ علیہ اللہ علیہ و اللہ و

کھانا کھالیا کہ وہ اور اِت کوایسی مالت میں نماز بڑھو کہ لوگ سور ہے ہول اور بنت میں عافیت وسلامتی کے ساتھ دال ہواؤ۔
دی اس کے فضائل میں سے بیمی ہے کہ رات کو نماز بڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے در بار میں ذاکرین میں سے مکھا جاتا ہے اس لیے کہ ابوداؤ دصرت ابوسعیہ ضرری رہنی النہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فربایا رمول اللہ صلی التہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : جب انسان رات کو اپنے گھر والول کو برگائے اور دونوں دور کھت بڑھ کی تودونوں ذکر کرنے والوں میں مکھے جاتے ہیں ہوت بڑھ کی تودونوں ذکر کرنے والوں میں مکھے جاتے ہیں دی اللہ کے قریب کرنے والی اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے کہ امام ترمذی حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ ہے کہ یہ اللہ سے بیمی ہے کہ یہ اللہ کے قریب کرسے والی اور گناہوں کا کفارہ خوایا ، تہمیں جاہیے کہ ترمذی حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ ہے کہ یہ اس کے کہ یہ تم سے پہلے گزرنے والے صالحین کی عادت سے اور تمہارے رب رائے والے میں کہ دور کے والی ہے ۔

## عراس كوية الأوكروه فجركي نماز مسجد جاكر برط هاكرے:

اسے اذال کے بعد کی دعاسکھا و اس لیے کہ اما مسلم والوداؤد وغیرہ حضرت بداللہ بعم وبن العاص ونی اللہ عنہا میں دوارت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ ولم کوساکہ آپ نے فرطایا: حب تم مؤذن کو اذال دسیے سنو تو وجی الفاظ دہ او جومؤذن کہ رہائے مورکھ پر درو دہیجو، اس لیے کہ توخص مجھ پر ایک مرتبہ درو دہیج باللہ اللہ اللہ وسس رستیں نازل فرطا ہے، بھرمیرے لیے اللہ تعالی ہے" وسیلہ" مانگو، اس لیے کہ یہ ایک الیام تربہ ہے جو اللہ کے کسی ناص بندہ سے بیاری مناوش واجب ہوگی۔

الس کے لیے میری سفارش واجب ہوگی۔

ا ذان کے بعدانہی الفائل میں دعامانگنا جاہیے جو سے کسندسے رسولِ اکرم ملی اللہ علیہ ولم سے مروی ہیں، جنانچہ امام بخاری وغیرہ حضرت جابر شنی اللہ عندسے روایت کرتے ہیں کہ رسولِ اکرم صلی التہ علیہ ولم نے ارشا د فرایا ؛ بوخص ا ذان ک کر یہ کلات کے تواس کے لیے قیامت سے روز میری شفاعت واجب ہوجاتی ہے ،

ہ بیٹی جو انغانل مؤذن کیررہ ہے وہی انفانل دم ہزؤسو کے اس کے کہ حبب مؤذن حی علی الصلاۃ اورجیعی خوج کیے تواسس وقت سننے والا لاحول ولا توق الا بالتُد کھے گا جسیناکہ اہم مسلم نے روا بیت کیاہے ۔ اس سے سامنے مبیری جاکر جاعت سے ساتھ نماز پڑھ ھنے کی فضیلت بیان کیجیے اس لیے کہ ابوداؤد و ترمذی حفر بريده رضى التعرشه سے روايت كرتے ہيں كه آب نے ارشاد فرمايا :

حولوگ رات کی تارکیوں میں سبحد کی طرف جیں کرجاتے ہیں ((بشى المش ئين فى الظيم إى المساجيد

بہیں قیامست کے روز کائل ومکن نورکی بشارت دے دیجیے۔

بالنوبراتم يوم القيامة )). اور الم مسلم حضرت ابوہر مریہ رہنی الٹدعنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : خوص اپنے كھريس وضود كرسك التدسك كھرول ہيں سے كى گھركى جانب التدسے فوائض ميں سيے ى فريقينے كوا داكر نے سے ليے جا آ ہے تو اس سے ہرقدم میں سے ایک قدم ایک گناہ معاف کرا دیتا ہے اور دوسرا ایک درجہ ملبد کرتا ہے۔ ا وربخاری مسلم حضرت ابن عمر منبی التدعنها سے روایت کریتے ہیں کہ رسول النہ صلی التدعلیہ ولم سنے ارشا و فرمایا : حجات

كى نما زىرلكىك نماز براسطة ساستايس درجه زيا ده تواب ملاسيد.

جھ بچے کونم زیسے فارغ ہونے سے بعد سبیحات برطرصنا اور دعاکرنا سکھا بیش اس بیے کہ اہم سلم حضرت ابوسر پر ہ فیریاز عنہ سے روابیت کرتے ہیں کہ انہول نے فرویا ہوتھ مسرزاز کے بعد پنتیس مرتبہ سسبحان التدا و تیبنتیس مرتبہ الحمد للد 🔹 اور تینتیں مرتب النّداکبر مڑھے تویے ننانوے ہوگئے اور سوپو *اکرنے کے لیے* ایک مرتبہ لاَ اِلدُ اِلاَ اللّٰہُ وَحُدُهُ لَا اَلْمُلَاکُ وَلَدُ الْحُمُدُ ومُبُوعَلَى كُلِّ شَيْ قَدِرٌ مِرْه ليه توال كے تما كناه معاف كرديہ جائے ہيں نواه وہمندر كے جاك سے برابرى كيول نر ہول۔

فجر اورمغرب كى نمازك بعد حن دعاؤل كايرصنا مذكوريه وه ياي :

امتد وحدہ لاشركي لناہے اس كے سواكونى معبود نهيں الاكر لدُاللَّهُ اللَّهُ وَحُدُهُ لَا لَيْ لَهُ لَهُ اللَّهُ اللَّ مكومت وملك اس كے بيے ہے۔ اوراسي كے بيے تما وَلَهُ الْحُمُدُ يُحُبِينَ وَيُمِينَتُ وَهُوعَلَى كُلَّ تعلین ہیں وی زندہ کرتا ہے اوروی ماریہے وروہ سرجیز شُحُبٍ فَدِيرٌ ». عشرات برقادر ہے۔ یہ کہان وس مرتبہ بڑھے جا بن گے۔ اے التد مجھے دوارخ کی آگ سے محفوظ فرو۔ سات مرتب

(( اَللُّهُ مَ أَجِرُ فِي مِنَ النَّابِ )) مِن مرات، ابوداؤه لاَ لِلْهُ مَمْ إِنِّي أَسُ أَكُ الْجَعَنَّةَ ﴾ ثمالمرت وه دعایش جو*یر نماز کے بعد ثابت ہیں* : (( اللُّهُمَّ أَنْتَ السَّدَهُ كُمُ وَمِنْكُ اسْدَلُمُ آَبُادَكُتَ ياذَا الْجُلَالِ وَالْإِحْرَامِ». صَحِمَ مسلم وفيره

(( أَنلَّهُمَّ يَعِنِي عَلَى فِي حَيِلَ وَشُكُوكَ وَشُكُولَ وَحُسِنِ عِمَادَ بِكَ » . برد ژدون کی

ے اللہ آپ سلامیں اور آپ ہی سلامتی دینے والے میں. سے ڈوالیوں والکرام آپ برکت واسے ہیں۔ , سے الله میرسی مدوفروات کے ایسے ذکر اورسٹ کرا دا کرنے . در مهتبرین عمیا و ت کرنے پر۔

اے اللہ میں آپ سے جنت کاسو باکر ، مول ۔ " تھومرتب

سے میرے رب مجھے اپنے مذاب سے اس روز بچا لیجے حب روز آپ ایسے بندوں کو اٹھائیں گئے۔ ا مربِ فنِي عَذَابِكَ يَنُومَ تَبُعُث عِبَاد ك. ميرسم

آیة الکری کا پڑھنا بھرقل ہوالنداہ داور معود تین تعلی قل اعوذ بریب الفلق اورقل اعوذ بریب الناس کا پڑھنا، اور شنجا اُن اللہ دالحکہ کُر بند والنّہ اُنہ کُر کا بنتیس مرتبہ بڑھنا (صیح مسلم) اور تنٹولو پر اکر سنے کے لیے ایک مرتبہ لاالہ اِلّا اللہ کُورُدُو لَا شَرِ بُاکِ لَهُ لَا اللّٰهُ کُرُورُ اَللّٰ اللّٰهُ کَرُورُ کَا بِرُهِ هنا (صیح مسلم) اور اس کے علاوہ دومری اور نون دعائیں۔

## عمراس كوسبح كے وقت برسے جانے والے ذكر تال ينے:

اس کیے کہ ذکر کا حکم واروموا ہے اور اس پرابھاراگیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایشاوفر الے بی : لافَاذُ کُورُونِ اُذَ کُورِ کُا کُم )، استروب ۵ نیزارشادفر مایا :

> الوَاذُكُرُ رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَجَيْفَهُ وَ وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْأَصَالِ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْغُفِ لِمِينَ )). الاعراف - ٥٠٥ أيز فرايا :

(ا يَا يُنْهَا اللَّذِينَ المَنْوا اذْكُرُوااللَّهَ ذِكُرًا كَثِنيرًا وَاللَّهُ وَكُرًا كَثِنيرًا وَاللَّهُ وَكُرُوااللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ا دریاد کرستے دسیسے ا پہنے دب کوا پنے دل میں گڑ گڑا ستے ہوسے اور ڈرستے ہوئے ا در لیسی آ ولڈسسے بوکہ پیکا رکرہوسے سے کم موضح کے وقری ا درمٹ اسکے وقریت اور بساخبرمت ہیسے

سے بیان و اوالندکو خوب کرت سے یا دکھا ورضع ورث م اس کی تبییج کرتے رہو۔

سله سورج يخطئ ا ورزدال ا درغوب كا المانية تقريباً آده كمنشر سبعه

🗞 ا ورنبی کریم علیه الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا :

((كلمتان خفيفتاك على اللسان، ثقيلتان فى الميزان ، حبيبان إلى الرحمن ، سبعان الله

و بعد مل كا سبعال الله العظيم) مبح بحارى ويحمسم

وبحمده مبخان التدائعيني على اور بخارى وسلم نبى كريم صلى التُدعليه وسلم مصروايت كريت مين كه: الشخص كى مثال جوابين رب كويا دكريا مواورال كى

مثال جوابینے رب کوبا دنہیں کر تا ہو زندہ اور مردہ کی سی ہے۔

اورا الم مسلم حضرت ابوہر رہ دضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرطایا: ایک صاحب نبی کریم کی اللہ علیہ والم مسلم کی ندشتہ اور الم مسلم حضرت ابوہر رہ دخت کی اللہ علیہ والم مجھے گذشتہ لات بچھو کے کاشنے سے خت کلیف بنجی، میں مدر اللہ کے سول مجھے گذشتہ لات بچھو کے کاشنے سے خت کلیف بنجی، تو آپ نے فرایا کہ اگرتم رات کو بریڑھ لیتے:

(( أَحُودُ بِبَلِمَاتِ اللهِ الثَّامَّاتِ مِنْ شَسِيْهُ

تو ده تم كو كويد نقصان نه بهبنيا آيا . 🚓 اورابو داؤد وترمذی حضرت ابوہر سرے وشی النّہ بحنہ ہے روایت کرتے میں کہ وہ سے کے وقت درج ذیل کلمات پڑھا

> ((اللهُ مَهِ إِنْ أَصُبَعُنَا وَ بِكِ أَمُسَيْنًا وَ بِكَ نَحْيِى وَ بِكَ نَعُومَتْ وَإِلَيْكَ النَّشُورُ» وإذاأمى تَال: (( اَللَّهُ مَّ مِكَ أَمُسَيْنَا وَبِكَ نَعَيُحَت وبِكَ مُعُونَ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْنَ ﴾.

اے اللہ تب ہی سے نام سے بم نے سبح کی در آپ ہی سے نام سے شام کی، اورآب ہی کففل سے ہم زندگی حاصل کرتے ہیں، اورآب بی کے حکم سے جم مرب کے اور آپ می طوٹ لوٹ کر جانا ہے و ورب شام كرت توفرلت الداللهم أب بحسك نامست شام كرتي بي ، درآپ ہی کے فضل سے ندہ ہیں۔ اور کیکے کم ہی ہے اور آپ می کی فر

دو کلمه میں جوزبان پر بہت ملکه اورمیزان وترازو ) میں

بهبت بهاری بیل. اوراسترورهن کومجوسب بیل اشبحاک التیر

كمين الشدتعال كركال فكل كلات كم ذريع يناه ماتكمابو

مراس چیز کے شرہے ہے اس نے پیاکیا ہے۔

عمراس كوحبنا بوسكة قرآن كريم كى تلاوت كاللم دك:

اس کے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت کے بارسے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں:
﴿ اللّٰ مسلم حضرت ابوا مامہ دفنی اللّٰہ عنہ سے روایت کرتے میں کہ انہوں نے فرطیا میں نے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ دیم

ہے سے بن کی کتاب الما قرات الاحقد فرا یے بس میں دعاؤں اور بیج وشام سے مستند ا ذکار کا محسیح احادیث سے ، چھامجموعہ

يرسناآپ نے يه فرمايا:

((اقرو وا القبل فبانه يأتى يوم القيامة قرآن كريم برصوا ك يدكر وقيامت ك روزا ب برصف الفيعيّا لأصحابه )) و الناس ك المناس الفيعيّا لأصحابه )

اوراه کم بخاری مضرت عثمان دخی النه عنه سعد دوایت کرت میں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وقم نے فرایا : (اخداید کے من تعلیم القبل آن وعلمہ )) . تم یں سے بہتر دو پخص ہے ہو قراک کریم میں ہے ، درسکھا ۔

وجه اوراه م ترمندی مضرت عبدالتربن مسعود دمنی الندعنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فروایا ؛ رسول الندمسلی الندملی وسلم نے ارشا وفروایا :

الامن قدراً حسرف من مكتب الله فله حسنة ، بوضع الله كاتب كا ايك حوث بمى يرهم المستواسي والحسنة بعيث رأمن الله أقدول ، المستم حسرف ايك أي من كارس تكيوس كرابر أواب المستم ودكن ألفن حوف والام حوف وميم حوف). بي مين يهين كها كم الستم ايك حرف بي بكرا المن ايك ويستم ايك حرف بي بكرا المن ايك موف بي المرابع ايك حرف بي المرابع الك حرف بي المرابع المرابع الك حرف بي المرابع الك حرف المرابع المرابع الك حرف بي المرابع الك حرف المرابع الك حرف المرابع الك حرف المرابع الك حرف المرابع المرابع الك حرف المرابع المرابع الك حرف المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الك حرف المرابع المرا

آپ خودھی تلاوت کونہ حصوط سے اور مذا ہے بیچے کو حصوط سے نواہ روزانہ چندآ پیول کی ہی لاوت کیول نہ ہو۔ اور بہترین عمل وہ ہے میں پر مداوم ت کی جائے خواہ تھوڑا ہی کیول نہو۔

## عراس کے ساتھ ریاہ نت وورزش کی شقیں ٹروع کیجیے:

تاكەالتە تبارك وتعالى كے درج ذيل فران مبارك برعمل موجائے:

( وَ اَعِدُوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ » .

فال ١٠٠ قوت \_

ا در تیار کروان کی لاانی سکے واسطے جو کھے مجع کرسکو ت

ظا تتور مؤمن بهترا دران کوزیا دابسندیده سے کمزور تومن سے اور دونوں میں بھلائی وخیرہے۔ اورنبى كريم كى التُرعكيروكم كادرج ذيل فرال پولايو: ((المدّومن العّوى خدير وأحب إلى اللّه من المؤمن الضعيف وفى كل خاير)).

ا در نشاط پیدا کرسنے واسے وہ نموسنے اور خوش کن مواقف اور شخصیت ومردم سازی کے وہ بنیادی اصول جن کی نشاندی نبی کریم صلی التّدعلیہ وسلم نے کی ہے اور اس دنیا میں ان کی عملی تطبیق کر سے بنائی ہے تاکہ ریم بیول سے بیے شعل راہ ونمونہ بن جائیں اور ان کے سلسلہ میں ابھی کچھ پہلے گفتگو ہو تکی ہے۔

يشقيس ورزش در ياصنت كى تمام اقسام كوشال بين مشلّا دورنا ، جيلانك لگانا ، شتى كرنا بوجوا مفانا دغيره وغيرو\_

مرنی جب ان لوگول کے سیسے جن کی تر سبت کی ذمہ داری اس پر سبے عبادت اور جہاد .ا در روحانی تقویت ، ا در قوت وطاقت کے وسائل کی تیاری اور حقیقت وواقع ا درمزاج ددل مگی ، اور دین ودنیا ا در آخرت سب کو جمع کر دیتا ہے پر ہے : ، توكتنا عظيم وزبردست مرني بوياب.

سیست کا در انسانوں اور اللہ کی نظریں ایسامرنی کتناعظیم ہوتا ہے جوا پنے قول وفعل اور برایات ور سنائی کے ذریعہ اسلام سے حقیقی وواقعی دین ہونے اور عگر گوشوں اور دل کے سکون کا ذریعینی بچول سے لیے اس سے اچھے معاملہ کوظام کرتیا ہے۔

## عمراس کے ساتھ تقافتی مطالع شرع کیجے:

مناكرالتُندتعالى كيفرمانِ مبارك ذيل برعل مبو: الوَقْتُ لُ رَّبِ زِدُ لِيُ عِلْماً )). لا ١١٠٠ ورآب كييك الصميرك برارد كاربرها في ميرعم كو.

ا وراتب صلى التُدعليه ولم كايه فرمانِ مباركم تعقق مو :

الرومن سدك طريقً يلتمس فيه عماً سهّل

منُّه له طويقيًّا إلى الجعنة). . ميخصم

موتو التداس كے ليے مبنت كاكيك راستد آسان فراديت ميں۔ يهريجيا اگر طالب علم ۾ وتومطالعه مدرسه کي کتابول کي نوعيت کا ہونا بيا ہيے. جنانچہ سے ابتدائی حصول ہيں اس کو وہ اسباق یا دکرانا چاہیے جواس سے ذمر لگائے گئے ہیں. اور حوبحتیں مطالعہ کی ہیں، ن کامطالعہ کرایا جائے ،اوران میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اسباق کے مطالعہ کے ساتھ تقافتِ عامہ سے علی کتب کا بھی اسے مطالعہ کرایا جائے، تاکہ ہیے کی عقل پنجته ہوا ور نبقافت سے میدان میں تکمیل کو پنجیے ۔

بوشخص کسی ایسے ریستے پرمیات ہوسس میں وہلم کا هالب

ا دراگر بچه کام کاج کرتا ہو تو بھچرا سے تقافت و تہزیب سے علق مطابعہ کرانا پیا ہیں۔ اور مبیح کے ابتدا کی حصول میں اسے ایسی کیابول کے مطالعے میں مصروف کرنا جا ہیے جواسے کم سے حقائق اور مبتر سے فنون سے روٹ ناس کراسکیں ا تاكه وه عقل كي نجتنگي او رُنقافتي سوجهه بوجهرا و علمي حينتيت سيه ايك مناسب معياريك يهنج سكے م اور اگرمرنی کے پاس ایسے پیچے کی ملمی کمیل اور تعلیمی و ثقافتی تیاری سے لیے وقت نه ہوا وروہ خود اس کی تعلیم داملاح ور سنائی کے لیے دقت رز دے سکے تو اس میں کوئی مصالقہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے اساتذہ یا براسے بچول سے یہ کام

# عبراس كواشاق وجاشت كى نماز كى تعليم دى :

اس كيه كداشراق وچاشت كى نما زيجه فضائل ببت سي مجيح احا ديث ميس وار د بروسته بي و

الم بخاری وسلم حضرت ابوم بریره رسی الندعنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں سے فرمایا مجھے میرسے مجموب ہی کریم بنا کا بخاری وسلم حضرت ابوم بریره رسی الندعنہ سے دوایت کریم بنیاں اللہ علیہ وقم نے بین باتول کی وصیت کی ہے: ایک توم جہدینہ بیس مین دان روزه رکھنے کی، دومسرے چاشت کی دو رکھات نماز بڑھنے کی، اور تعییر سے اس کی کہ بی سونے سے بل و تربی جو الیاکرول۔

وہ اوراہ مسلم واحمد صفرت عائشہ نیسی اللہ عنہا ہے روابت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا : نبی کرم ملی اللہ علیہ ولم کے وقت چار رکعات بڑھاکرتے تھے اور نبینی اللہ توفق دیتا اس سے بڑھادیا کرتے تھے۔

جہورِ فقہار کے پہال نماز چاشت کی کم از کم دورکعات اورزیادہ سے زیادہ آٹھ کعات ہیں،اوراس کا وقت سورج نیکنے کے تقریباً ادھ گھنٹے کے قریب سے ٹیمرع ہوکرظہر کی نمازے تقریباً پون گھنٹے قبل تک رمتہا ہے۔

#### ع جمراس كونات تدكة اداب بتلائين :

مرنی کوچاہیے کہ کھانے پینے کے ان آداب کا اہم اگرے ہوہم اس کاب تربیۃ الاولاد کی قسم ٹانی میں کھانے پینے کے آداب " نامی عنوان کے تحت ذکر کرنے میں۔

پید سیار این آداب کی تعلیم دینا چا جسے تاکه دہ کھانا کھاتے اور پانی وغیرہ چیتے وقت ان کے عادی بنیں، اور بیان کی فطرت وعادت بن جائیں، اس سیے اسے مربی محترم! آپ مذکورہ بالاعنوان والی بحث کا مطالعہ کر لیجیے تاکہ جب لینے اب وعیال اور بچول سے ساتھ آپ کھانا کھانے جبیٹھیں تومرحلہ داران آداب کو نافذکر سکیں۔

## عيراس كوگھرسے كلئے كے آداب سے روشناس كأئيں:

الله الله عليه ولم المارة والمارة والمارة والمارة والمارة والمارة والمارة والمارة والمارة والمارة وقت المرادة وقت المرادة والمارة والمارة والمارة والمرادة والمردة والمرادة والمردة والمردة والمردة والم

((حسبك هديت وكفيت ووقيست وتنخى عنه الشيطان)) •

کفایت کی گئی اورتم بچاہیے گئے اوراس سے شیطان کو ودر کر دیاجایا ہے۔

ا ورحضرت ام سلمه رضى التُدعنها فرماتي بين كه رسول التُرصلي الندعلية وتلم جب ان سے گھرسے بھلتے ہے تو يہ

لابشه تسوككت على الله اللَّسِطُمَّ إِنَّا نُعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ بَرِلَ أُوْنَضِ لَ أُو نُظْلَمَ أُوْجُهُلَ وُ يُجُهُلُ عَلَيْتُ ».

التدكانام كي كوكل راج بهون اورا لتدبري كجروسد كربابوب ا سے اللہ میں آپ کے ذراید سے بناہ مانگما ہوں اس سے کہ ہم زر ورست سے بھیسل جائیل یا گراہ موجائی یا بم اللم كري يايم رفع مركياجات والمحبوب تكاكام كري والممرية وفي

تمهارسے بیے یا فی سے اورتمہیں دایت وی گئ ورتمواری

## مجراس کو راستے کے آداب سکھائیں:

آب اس کویہ تبلائی کہ وہ آرام سے بطے اس لیے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ ارشا و فرماتے ہیں :

الرَوْعِبَادُ الرَّحْمَيْنِ الَّذِينِيَ يَيْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجُهِلُونَ قَالُوْا سَلْمًا)).

فردتنی کے ساتھ چلتے ہیں ،اور جب ان سے جہا مت واے لوگ بات چیت *کرستے بیں* تو وہ کہ دسیتے ہیں خیر۔

 آپ اس کویر بالائیں کہ وہ اپنے آپ کو اجنبی عور تول کو دیکھنے سے بچائے، نگاہ لیست رکھے اس لیے کہ الند تبارك وتعالى فرات بي :

القُلْ لِلْمُوْمِينِينِ يَغُضُوا مِنْ ٱبْصَارِهِمْ وَ يَعْفَظُوا قُرُوجَهُمْ .... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنْتِ يغْضُضْنَ مِن ٱبْصَادِهِنَ وَيَخْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ » .

سب ایمان والول سے کب دیکھیے کہ اپنی مطرب یحی کھیں ور ابنی شرم گامول کی حفاظت کریں ... ، ورآ ہے کہہ دیجھے ايمان واليول سے كراپني نظرين يچي كھيس اوراپني شرم گامول ك حفاظت ركيس ـ

اور اخدا ہے رحمٰن کے اخاص ؛ بندے وہ بیل جوزمین ر

 اتب اس کوسلام کے آداب سکھائیں کہ وہ اسلام علیکم ورحمۃ الندوبرکا یہ: کہ کرسلام کیاکرے، اورسلام کے جواب میں وعليكم السلام ورحمة التدويركاته كهاكري

مرفی محترم !آداب سلام کی بحث برمطلع ہونے کے لیے آپ اس کتاب کی قسم ٹانی ہیں "سلام کے آداب" نامی بحث

كامطالعة كريجية تاكرآب بيح ك ال ك طرف رسم الى كريس اور است اس كاعادى بناسكيس \_

سلام کے آ داب بیں سے یہ میں ہے کہ مرکس وناکس کوسلام کرناچا ہیے نواہ پہلے سے واقفیت ہویا نہ ہواس لیے کہ اللہ بخاری وسلام کرناچا ہیے نواہ پہلے سے واقفیت ہویا نہ ہواس لیے کہ اللہ بخاری وسلام مصرت عبدالتّٰہ بن عمرو بن العاص وسی اللہ عنہ ما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے برکھ کھا اللہ علیہ وسلم سے بوجھا: اسلام ہیں سب سے بہتر کیا چیز ہے ؟ تواہب نے ارشا دفرالیا یہ کہم کھانا کھلاؤ، اور الل کو اس کو جم بس میں جائے۔

اس کو پرسکھائے کہ تب وہ اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اسے مصافی کرے اس کے کہ البوداؤدوتر مذی سمجے مند سے حضرت بڑا ہیں مائد علیہ فرمانی اللہ علیہ وہ اپنے مسلمان بھائی ہے ۔ سے حضرت بڑا ہی عازب ضی اللہ عذہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا سول اکرم صلی اللہ علیہ فیم نے ارشاد فرمایا ہے : حب دوسلمان سطتے ہیں اور ایک و و مرسے سے مصافی کرتے ہیں اور اللہ کی حمدوشنا، بیان کرتے ہیں اللہ سے معفرت سے طلبگار ہوتے ہیں توان دونوں کی منفرت کردی جاتی ہے۔

ا ورایک روایت میں یہ آباہے کہ رسول التّد صلی التّد علیہ وم نے ارشاد فرمایا: کوئی دوسلمان ایسے نہیں کہ دہ ایک دوسرے سے مل کرمصافحہ کریں مگر رکہ ان کے جدا ہونے سے قبل ان کی مغفرت کردی ہائی ہے۔

وہ آپ اس کو یہ تبلائیں کہ وہ خطرہ کی جگہ پرا حتیا طرسے پہلے اور وہ اس طرح کہ گاڑیوں سے دوریہ اور مٹرک پر ہیلنے سے پیچے اس کے کہ اللّٰہ تعالیٰ کا ارشادِ مبارک ہے ؛

(( وَ لَا تُلْقُوا بِآيْلِ بِنَكُمُ لِكَ النَّهَا فَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ان ان سے بھیلے کا ڈر مہو اس لیے کہ نبی کوئی اسی چیز شہیلے جب سے لوگول کو ایذا، و تکلیف ہینچے ، مثلاً اسی چیزی جن سے ان ان سے بھیلے کا ڈر مہو اس لیے کہ نبی کریم علیہ العسلاۃ والسلام کا ارتباد مبالاک ہے : خضر اٹھا وَ من طربہ نبیا وَ اسی طرح آ ب کو چا جیسے کہ آ ب اسے بیمی تعلیم دیں کہ وہ لاستہ اسے اسی چیزول کو ہٹا دیا کرسے جو چلنے والول کونقصال بہنچانے والی ہول مثلاً بچر و تکلیف بہنچا سکنے والی چیزی، اس لیے کہ اہم بخاری مصرت ابوہریرہ وضی القدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملی مثلاً بچر و کا سان مربی ہے کہ اوپر شعبے ہیں جن میں سب سے اعلیٰ لا الدالا اللہ کا کہنا ہے اور سب سے مربی ایا آسان ترین) راستہ سے تکلیف وہ چیز کا ہٹا دیا ہے۔

الله عند البراس كوراسة ك دومر سي عموى آداب كهائيل. الله يه كه بخارى ولم حضرت الوسعيد خدرى ونى الله عند الله عند الله عند ومرسي عموى آداب كهائيل. الله يه الله عند يجود توانه ول في الله عليه ولم في الله عليه ولم في الله عليه ولم الله الله الله الله الله الله الله والله و

ور اھی بانول کا حکم دنیا، اوربری بانول سے روکنا ،

وجه اسے پرسکھائیں کہ اگر وہ مدرسے یا کا رضانے جائے تواہینے ساتھی سے حق کوا داکر سے بینی ہی سے جب ملے تواسے سلا کرے اور اگر وہ بیما ربوجائے تواس کی بیما ربری کرے ، اور حب اس کو چینک آجائے تواس پر برحمک الند کے اور مخلف مناسبتول پر اس سے ملاقات کرے ، اور تنگی وختی میں اس کی اعازت کرے ، اور حب وہ دعوث وے تواس پر لبیک کے ۔ مناسبتول پر اس سے ملاقات کرے ، اور تنگی وختی میں اس کی اعازت کرے ، اور حب وہ دعوث وے تواس پر لبیک کے ۔ دیاں تھو تی کی تفصیل ہم اس کا ہے گئے ، ساتھی سے حقوق "کی بحث میں درج کر ہے ہیں اس کا مطالعہ کر لیجے دیاں آپ کو مدمل وضعل بحث مل جائے گی ۔

اس کویے تبلاش کہ وہ استاذ کے حقوق اوا کرے نواہ وہ مدرسہ کامدرس ہویا گام کاج کااستاد ہمو، دونول سے تو نسع وعاجزی سے بیٹی کے احسان کوفراموٹس نہ کرے۔ اور وعاجزی سے بیٹی آئے۔ اور ان کوفراموٹس نہ کرے۔ اور ایسے ویجھے اور اپنے ادباس سے احسان کوفراموٹس نہ کرے۔ اور اگروہ کی وجہسے خصہ ہموجائے تواس کی باتول پرصبر کرے۔ اور اس سے سامنے باادب بیٹیے، اور اس سے پاس اجازت بلب اگروہ کی حربے جائے۔ اور جبب وہ بات کرے توکان سے کاکراس کی طرب متوج ہمو۔

ان حقوق کی مفصل بحث اس کتاب کی اس بحث میں کریج کیا ہے۔ بین سس کا بھی تذکرہ گزرا ہے لئبذا و ہال شوا ہروا داہے۔

اراسته مكل مفصل بحث ملاحظ كريب

ب - اورشا کومرنی اسس نظام ک اتباع کرے:

ي كوشش كيجي كدمغرب وعثار كي نمازمسي يس ادا مو:

اس کیے کہ صدیث میں آباہے کہ جونماز جاعت سے پڑھی جائے وہ اس نماز سے سے نمیں درجہ زیادہ تواب والی ہے جو اکیلے پڑھی جائے (بخاری دہم) کہ

ا آپ یہ کوشنش کریں کہ آپ سے بھے نازے اوقات میں اچھے اورصاف تھرے کپڑے بنیں اسس لیے کہ رشادِر مانی ہے ؛ رشادِر مانی ہے ؛

١١ خُدُولًا إِنْ يَنْكُمُ عِنْدَكُم مِنْ عِنْدَكُم مُنجِدٍ ١١ ١عان - ١١ عند الله الما الما عند الما عن

و اس کی کوشش کیجیے کہ حبب سبیرجانا ہوتولہن اور پیاز دکھائیں ، تاکہ توگول کوا پڑا، اور تکلیف نہ پہنچے اس لیے کہ اہم بخاری وکی مسلم حضرت جا بریضی اللہ عنہ سے دوا بہت کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعلیہ ولم نے ارشا دفرمایا جسب شخص نے ہیں کہ رسول اللہ تعلیہ ولم نے ارشا دفرمایا جسب شخص نے ہیں کہ رسول اللہ تعلیہ ولم نے ارشا دفرمایا جسب شخص نے ہیں کہ رسول اللہ تعلیہ ولم نے ارشا دفرمایا جسب شخص نے ہیں کہ رسول اللہ تعلیہ ولم نے ارشا دفرمایا جسب شخص نے ہیں کہ رسول اللہ تعلیہ ولم نے ارشا دفرمایا جسب شخص نے ہیں کہ رسول اللہ تعلیہ ولم نے ارشا دفرمایا جسب شخص نے ہیں کہ رسول اللہ تعلیہ ولم نے ارشا دفرمایا جسب شخص اللہ تعلیم کے ایک میں اللہ تعلیم کے اس کے اس کے ایک کے اس کے ایک کے اس کے ایک کے اس کے ایک کے ایک کے اس کے ایک کے اس کے ایک کو ایک کے ایک

کھائی بوتو وہ ہماری مسجد سے دور رہے۔

دی ای بات کی کوشش کیجے کہ آپ سجداور ہر جگہ صاف تھرے ہوکر نوش پوشاک سے سابقہ ہائیں۔ اس لیے کہ ترمذی حضرت سعیدین المسیب سے اور وہ حضرت عامر بن سعدے وہ اپنے والد حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا دفرایا : اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب کوپ ندکر تا ہے ، اور نظیف ہے اور صفائی ستھرائی کوب ندکر تا ہے ، کہ ہے اور کرم کوب ندکر تا ہے ۔ البذا اپنے گھرول کوما وستھرار کھوا ور مہود سے ساتھ مثابہت انتہار نرکر و۔

کین اگر بالفرض عورت مجد جانا چاہے تواسے نوشبونہیں سکانی چاہیے ،اس لیے کہ سلم کی حدیث میں آ آہے کہ جب تم یں سے کوئی عورت سجد جانے تواسے چاہیے کہ وہ نوشبونہ لگائے۔ تاکہ مردول میں فقنہ کا احتمال پیدا نہو۔
جہ آپ ہیکوشش کیجے کہ مجد میں سکون ووقا سے داخل ہول ، اس لیے کہ اہا کہ نماری حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا اسس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم سے ساتھ نماز بڑھ رسے تھے کہ آپ نے لوگول سے شور کی آداز سنی ، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے توائپ نے ارشاد فروایا : تمہیں کیا ہوگیا تھا؟! انہوں نے کہا کہ نماز سکے ایسے آؤ توسکون کو اختیا رکر و، جبتی رکھات مل جائیں وہ بڑھ لو جارہی تھی۔ اور جوثھوں شرجا بیئی اور بڑھ پورٹ کی اور جوثھوں شرجا بیئی ان کو بوراکرلو۔

﴿ حبب نمازے لیے کلوتو درج ذیل دما پڑے لیاکرواس لیے کہ ام احمدہ ابن ما جدا ورا بن فوزیر حضرت ابوسعید فدی رضی النّد بحنہ سے ردا برت کریے ہیں کہ انہول نے فرمایا : جس نے دسولِ اکرم صلی النّدملیہ وہم کویہ فرمائے سنا ہے کرآ ہے نے فرمایا : پنجفس ا پنے گھرسے نماندے ہے نکلتے ہوئے یہ بڑھے۔

((اَللّٰهُمْ اَلِيْ اَسُالُكَ بِحَقِّ السَّائِلُيْنَ مَعَدَدُهُمْ الْفَالِكَ الْكَالِيُّنَ الْكَالُولُونَ مَعَدَدُ مَعُ السَّعَدَةُ حَرَّجُ فَي اللّٰكَ اللّٰكَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّٰهُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّ

ے القدی آپ سے موال کر جوں اس بی کے فیل جو سائلوں کا آپ پر سے اور میر سے آپ کی طرف جانے کے حقیق کی طرف جانے کی طرف جانے کی طرف جانے کی اس سے میں کہ مجھے نہ تو تکر رنے نکا لا بینے اتر نے نے اور نہ دکھا وے اور ریا کا ری نے میں اپنے آپ کی طرف کی ترک ہے ہے آپ کی طاف کی جو ان جو ا

اورا ما مسلم رحمه الشرف يران المنقل سكيم بن الما المنقل سكيم بن الما الله المسلم رحمه الشرف يران المنظرة المن

اے میرے القہ میرے دل میں فورپد اکر دیجے اور میری
ریان میں فورپد اکر دیجے ، اور میرے کافوں میں فورپد اکر دیجے
۔ اور میری آنکھوں میں فورپد اکر دیجے ، اور میرے
یہ بی فور کر دیجے ، اور میرے آگے میں فور کر دیجے ، اور میرے ، اور میرے آگے میں فور کر دیجے ، اور میرے آگے میں فور کر دیجے ، اور میرے آگے میں فور کر دیجے ، اور میرے آگے میں فور مقرد کر دیجے اور میرے نیچ میں فور مقرد کر دیجے ۔

جه کیمر وب مسجد بینی جائی تومسبر این و انل بوت وقت پیلے دائیں پا ول کو آگے بڑھائیں اور یہ وعاد بڑھیں:

(( اَعَهُ فَ ذُیاللّٰهِ الْعَظِیم وَلِورَ جُلِیهِ الْکَرِیم بِ اللّٰهِ الْعَظِیم وَلِورَدَیم سلطنت کے

وسُلُطانِ اِلْقَدِیم مِن الشَّیطُانِ الرَّحِیم )

(( اَدَا اَللّٰهُ مَ صَلِّ وَسَلّم وَ اَللّٰه مُن اللّٰه مُن اللّٰه مِن اللّٰه مُن اللّٰه مِن اللّٰه مِن اللّٰه مُن اللّٰه مِن اللّٰه مُن اللّٰه مُن اللّٰه مُن اللّٰه مُن اللّٰه مُن اللّٰه مِن اللّٰه مُن اللّٰه مِن اللّٰه مُن اللّٰه اللّٰه مُن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مُن اللّٰه مُن ا

اله جاعت كى نماز سے فارخ بوكرا بنے بجول كے ساتھ وہ دعائي اور و فالف بڑھيں ہو پہلے ذكر كے جا بكے بيل مجر جب آب سجد سے باہر نكائيں تو پہلے بايال پاؤل باہر نكائيں اور درج ذيل دعا پڑھيں:

(ا اللّٰهُ مَ صَلِّ وَسَلِّم وَ بَارِكُ عَلَى سَبِّيدِ نَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

((مَرَبِ اغْفِرْ لِيُ ذُنُسونِ ، وَا فُستُعُ لِئَ الْبُوابِ فَضُلِكَ» . يعانين فَصُلِكَ» . يعانين فضل كه دروازت كمول ديجير .

اس بیسے آپ کوشش کرتی کہ یہ دعائیں اور اذ کار اپنے بچول کوسکھائیں اور ان سے بل آپ اپنے اوپرال کی تقبیق کرمی اور خود عمل کرمیں ۔

😵 آب یہ کوشش کریں کہ بہتے مریسہ سے تکھنے پڑھنے کے کام صبح طریقے سے پورے کریں اورائھی طرے سے اسباق یاد کریں، اور مسائل حل کریں اور اسباق سمجھیں ، اور آب ان کو پیمی نصیحت کریں کہ وہ اسپنے کا کائٹ عمد گی سے کریں ، اورا بنی تعلیم کو شانلا طریقے سے پورا کریں تاکہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم کا یہ درج ذیل فرمانِ مبارک پورا ہو جسے پیہقی حضرت عائشہ نری اللہ عنہا سے روایت سرية مين كرسول التدخيلي الته عليه ولم نع فرمايا:

الندتعالى اس بات كولىسندفرات بين كد جبتم مين سے كوفى شخص كوفى كام كوسدتوا سے عمدگی و پنتگی سے كرسے . الإإن الله يعب إذا عمل أحدكم علاً

ا در اس میں کوئی حمدے نہیں ہے کہ بیچے سے سامنے علم اور طلب علم مصعلی قرآنی آیات اور احا درین بنویہ اور ترغیبی اقوال وقياً فوقياً بهيشه ذكر<u>سيم جائية ربي</u>. قرآني آيات درج ذلي بي ـ

( ( هَ لَى يَسْنَوِ ٤ الَّذِينَ يَعْلَمُوْ نَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُوْنَ ) الرار ١ كيالم والداور بعظم كوس برابر بوسكة مين -اورارشادفرمایا :

التدتم مين ايمان والول سے اور ان سے جنہيں علم مطاہوا ہے درجے لند کرے گا.

((كَيْرْ فَعِ اللَّهُ الَّذِينَ أَمُنُوْا مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمُ دُرَجْتٍ ﴿ ﴾.

نيزفرمايا :

اورآب كييكدا ميرسد بردردكار برها وسدمير عمرك

(رُوَعَلُ مُرَبِّ نِرِجُ نِي عِلْمًا ». الله ما اورفرایا :

الله مع والعام والما بندسه بي توعم والعاميل م

ا (إِنْهَا يَخْشَكَ اللهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُكَمَةُ أَا) فاطرم

#### اوراس سلسله كى احاديث مباركه درج ذيل مين:

اما كرمندى حضرت ابومربيره رضى التدعنه سيد روايت كرست بيب كه رسول الته صلى التدعلية وتم نه ارشا د فرمايا: ونيا ملعون ہے اور حوکچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر سے اور حواس سے علق ہو اور عالم اور والعلم مہ ا در الم ترمذی حضرت انس رضی التُدعنه ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی التُدعلیہ وہم نے ارشا و فرمایا : حوجمت علم حال كرنے كے يہنے كلة اسب وہ حب تك والبس زاوت الله كراست بى ميں شمار موتا بهد

ا ور ترمذی مضربت ابوامامه منی الله عنه سے روابیت کرستے ہیں که رسول اکرم سلی الله علیہ ولم سفے ارشا وفروایا : عالم كوعا برياليسى نضيلت ماصل ميس بين كم مجهة من سيادتي سيدا دقي صحابي بر، الندتعالي اوراس كي فريشة اور آسانول ا ورزمین والے حتی کہ چونٹیاں اسپنے بلول ہیں اور مجھلیاں بھی اس شخص سے لیے دعاکرتی ہیں جولوگول کوخیر کی تعلیم وسسہ

## ع بيح كوخيرخوا مى اورنصيحت كے كلما كہتے رمنا:

وی آپ یوش کریں کر رات کی مجلس میں اپنے کول کوافلاق میتعلق کوئی فضیلت یا معاشرت سے متعلق کوئی شاندار بات کی شاندار بات کی مجلس میں اپنے کیول کوافلاق میتعلق کوئی فضیلت یا معاشرت سے متعلق کوئی شاندار بات یا بھی مقبیدہ ہو ، بات یا بھی متازیر ہو۔ اور آپ سے وعظ وقصیعت سے متازیر ہو۔

اسلسلىمى مى آپ سے سامنے ايك شال بيش كرستے ہيں :

مسلمانول میں جب کوئی ایسا دن آئے سب میں کوئی عظیم واقعہ رونما ہو چکا ہو جیسے مثلاا سار ومعارج والی رات توآپ کو جا ہیے کہ آپ اس روز ا بینے گھر سے لوگوں کو جمع کر سے ان سے سامنے مندرجۂ ذیل حقائق بیان کریں :

#### ا - اسرارومعاج كاواقعه ايك يا د كارا برى مجزه ہے:

حبس سے اللہ تعالی نے ایک نہایت شکل وقت اور تھن کھوں اور سکیف وہ ایسے موقعہ پر حبب کا فرول سنے آپ کو سخت سے سخت منزا دیسے کی تدہیریں تشروع کویں تھیں ،ا ور آپ سے پیغیا کا ودعوت کا مقابلہ اور آپ سے ساتھیوں ا در صحابه کومنزا دینا شروع کردی تھی، ایسے موقعہ پرالتٰد تعالیٰ نے اسل ومعارے سے دربعہ ہمارے نبی کریم کی التُدعلیت دم کا اکرام واعزاز کیا۔

بجرت سے ایک سال قبل اسار ومعارج کا واقعہ ہوا تھا۔ یا بول کہیے کہ بیعز ست واکرام کامعا ملی شیس آیا تھا، اور آپ صلی الله علیہ وسلم کو آسمانول وزمینول سے ملکوت کا دیدار کرائے ہے سے یہ بیسفرمبارک بیش آیا تھا۔

#### ۲- اسرارومعراج کے معنی کیا ہیں؟

اساد سے مرادیہ سبے کہ نبی کریم کی اللہ علیہ وہم کا مکہ مکر مہ سبے بیت المقدس کی جانب رات کو پندلمحات میں بہنچا۔ اوز معلج سبے یہ مراد سبے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم کا چند لمحات میں ساتویں آسمان بحب بہنچ جانا۔ اسراد ومعلج وفول دوج وتبم دونول سے ساتھ ہوئے شعصہ تاکہ ہمار سے ظیم رسول سلی اللہ علیہ ولم کا یہ عجز ہجی الن بے شمار معجز ول سے ساتھ لکھا جا سے جو آپ سے سپے نبی ہونے سے تھوس ادلہ اور آپ کی رسالت کی سچائی پر کھلی ہوئی دلیلیں ہیں ۔

> -- اس مبارسفر مین نبی کریم صلی الته علیه ولم نے جو مناظر دیجھے ان میں سے اہم مناظر کیا شھے ؟

طبرانی، بخاری، میبقی اور بزار روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ای قوم پرگزر ہوا ہو کا شت کرہے سے اور اسی روز کھیتی کاسٹے وہ دوبارہ پہلے کی طرح ہوجائی تھی ، تونبی کریم سلی اللہ علیہ سلیم نے حدرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا: یہ کیا قصہ ہے ؟! انہول نے فربایا: یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے میں جن کیلئے ایک سات سوگذ برط حادی جاتی ہے۔ اور وہ جو کھی خرج کرتے میں توالٹدان کواس کا بدل دے دیتا ہے اور وہ ہو کھی خرج کرتے میں توالٹدان کواس کا بدل دے دیتا ہے اور وہ ہم ہم رزاق سے۔

مچراس کے بعد آب کاگزرایک ہے ہواجن کے سرول کوچانوں سے کیلاجاریا تھا، جیسے ہی ان سے سرکو کیلا جاآ وہ دوبارہ ویا ہی ہوجا آبیدا ہیں تھا اور ان سے ساتھ اس معالم ہیں کوئی نرمی نہیں برتی جارہی تھی، آب سلی الٹولیولیم نے دریافت فرطیا: اسے جبریکل یہ کیا ہے ؟! انہول نے فرطیا: یہ وہ لوگ جن کے سفرض نمازول کے بیٹے ہے توجل ہوگئے یعنی انہول نے نمازسے اعراض کیا۔

پھرآپ کاگزرایک آبی قوم سے پال سے ہوا بن کے جم سے اگلے مصول پڑھی پیوندستھے اور تبھیلے میسے بربھی وہاس طرح چرر ہے تھے بس طرح چو پالیے تیرستے ہیں وہ کا نول داسے معام اور توم اور جہنم کے گرم بیتر کھا رسیسے تھے، آپ نے پوتیا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا : یہ وہ لوگ ہیں بواسینے مال ودولت کی زکاۃ نہیں دیاکرتے ہے۔ التہ ہے ان پُرطلق ظلم نہیں کی است میں سے میں منطق نظامی نے ملائدہ

نہیں کیا ہے اور آب کارب بدول پڑھام کرنے والانہیں ہے۔

مچرآب کاگزرایک الی قوم پرسے ہوا بن کے سلمنے پکا ہوا گوشت ایک ہا بڑی ہیں اور کھیا خسراب گوشت ایک ہا بڑی ہیں اور کھیا خسراب گوشت کھانے ساتھ اور پکا ہوا تھوٹر دیا ، تو آپ نے بوجھا ایک دوسری ہا بڑی ہیں رکھا تھا ، اور وہ لوگ وہ خراب اور کھا گوشت کھانے ساتھ اور پکا ہوا تھوٹر دیا ، تو آپ نے بوجھا اسے جبرئیل یہ کون لوگ ہیں ؟! انہول نے بواب دیا : یہ آپ کی امت کا وہ خص سے جب سے پاس ایک ایمی تول عورت نکاح ہیں ہوتی ہے لیکن وہ کسی فاحشہ عورت سے پاس جا کرجیج تک رات گزار تاہے ، اور عورت کا شوہر ہوتا ہے اور وہ اس کے بجائے کسی دوسرے برکر دار شخص کے پاس جا کرجیج تک رات گزارتی ہے .

سیرآپ کاگزرایب اسی قوم پر مواجن کی زبانیں اور مہونٹ لوہے کی قینجیوں سے کا شے جارہے ہے۔ اور مب بھی ان کو کاٹا جا آ وہ دوبارہ ولیسے ہی شھیک ٹھاک مہوجاتے، ان کے ساتھ اس سلسلہ میں کوئی نرمی نہیں برتی جاتی تھی، آپ نے بوجھا اے جبرئیل ، یہ کون ہیں ؟ انہول نے فرمایا کہ یہ فتنہ انگیز تقریم کرنے والے لوگ ہیں۔

ایک اور قوم کے پاک سے گزر ہوا جن کے مبونٹ اونٹ کے بونٹول کی طرح تھے اوروہ الگارے کھارہے تھے ہو ان کے نیچے سے بھلتے جارہے تھے آپ نے حضرت جبرئیل سے پوٹھا یہ کون لوگ ہیں ؟ انہول نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو یتمیول کا مال ظاماً کھا جاتے تھے ۔

ایک قوم سے پاس سے گزرے جن سے پہلوکا گوشت کاٹ کران کو کھلایا جار ہاتھا، آپ نے حضرت جبریل عبدالسلام سے پوجھا: یرکون لوگ بیں ؟! انہوں نے کہا: یہ دوسرول کا مذاق الرانے والے اور عیب کلنے والے ہیں۔
اور اس سے علاوہ اور دوسرے وہ مناظر جونی کریم ملی التعلیہ وم کواسرار ومعراج کی رات مشاہرہ کرائے گئے تھے۔
نبی کریم مسلی الشرعلیہ ولم سے میچے روایات میں یہ وار و ہوا ہے کہ آپ اس مبارک سفریس جیول اور رسولول سے ملے سنے سب نے آپ کوسلام کیا اور نوش آمد دیر کہا ور آپ مسلی الشرعلیہ ولم نے سب سے ساتھ مل کرم بحرافظی میں جماعت سے نا ذریع ہوئے تھے۔

ان واقعات ومناظر کوبیان کر کے مرتی یہ کرسکتا ہے کہ ان سے نمازی اہمیت کو تا بت کرسے ، اور جولوگ نماز کے بارے بارے سے بیس ستی کرتے ہیں ان کے انجام براوران کو جو منزا وعذا برجوگا اور ذات ورسوائی کاسامن کرنا پڑھے گا اسے وانعے کرے اور نماز اسرار ومعراج کی رات کو اس لیے فرص کی گئی ہے تاکہ وہ سلمان کی روح کوخشوع وخصوع کے لمحات ہیں آسمان پر لے جائے ، اور مجیروہ وہاں الند کے دریاں سے زندگی کا عزم ، اور جہاد کی روح ، اور تقالی کاشعور وا حساس عامس کرسے ، اور اس کے دریا وسے نراور ان کی خور کا محمع دلالجے سے زیج جائے۔ وریا میں اور فائی ونیا کی طمع دلالجے سے زیج جائے۔ جو میں اور فائی ونیا کی طمع دلالجے سے زیج جائے۔ جو کہ فائی خور کی ، اور میں اور فائی ونیا کی طمع دلالجے سے زیج جائے۔

دوسروں کا مذاق اڑانے ہے بچائے جس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مبرای برائی پرکھے رق ڈامے جونبی کریم ملی التّدعلیہ وی سے اینے اس مبارک سفرسے واپس آنے سے بعد عقلف مناظر دیکھے کر بیان کی تھیں ، تاکدان برائیوں کا انجام بدجان لینے کے بعديم ان برائول اورگنامول سے بيس

## مسجد حرام كالبحب إقصى سے كيا تعلق ہے ؟

واكترمصطفي سباعي رهمه التدابيضا بكمضمون مين كيهجة بين درسجد ترام كامسجد الطني سيعلق ايك محترم ومشرف بگر کا دوسری محترم ومشرون میگر سے ہے جنانچے مکہ مکرمہ کے رہینے والے تمام روسے زمین کے سکان سے معزز ومشرف ہیں اس لیے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ انسانی کے زمانے سے کعبہ کے محافظ اور رکھوالے ہیں ، اور سجد اِقضی اللہ کے بیغا کی سات کامرکزا ورجائے نزدل اور تاریخ کے ایک فویل جھے تک انبیا ، کا مرکز ومحد سے للہٰ ایر فردری تھاکہ آزادی کی سواری ان دومباک بگہوں سے بیلے، اورایمان کے کشکران دونول مسجدول سے روانہ ہول تاکہ گمراہ عالم اس سے ہدایت حاصل کرسے اور حیال وبربشان انسانيت نورايمان اوراسلام كيبغيام سيصنور ببوءا سراركاس واقعه كي بعد ديندسال نهايت عجلت سي كرد سكنة . اور تعيرس لمانول نے بادى وفائح بن كربيت المقدل كے دردازوں كو كھتكھا يا . اور تھروہ بييت المقدل سے شرق و مغرب اور جنوب وشال میں بھیل گئے تاکہ شام وعراق اور مصر کو ایک اسی مملکت میں شامل کرلیں جہال سے شکرے سنگر

ونیا کے اطراف میں فاتھ بن کران کو آزادی ولائیں۔

اسراء ہے اس یادگا معجزے وقیصے کی خبری یہ ابتدا ہے ،اور ہیاس کے گہرے میں وظیم مقصد کی پہلی واقعی وحقیقی وسیاس تفسیری بهراریخ مبلدی گزرجانی ہے اور بھرسلیبول کے تشکر بیت المقدل سے دروا نہ سے کھٹکھٹا تے ہیں اور تھر خون کی ندیال بسیت المقدس کی سطکول اور سبحد اقطبی میں بہرجاتی ہیں ، اور تھیریہ عبگہ تقریباً سوسال سے لیے عیسائیول کا دارالحکومیت بن جاتی ہے بچے جلد ہی تاریخ کر وٹ لیتی ہے اورسلطان صلاح الدین ایوبی دویا ۔ہ ہیت المقدس سے درواز مع کمشکھٹاتے ہیں ، اوراس کو ظام صلیبیت سے آزاد کراسیتے ہیں سکن نہ وہال خونریزی ہوتی ہے ، ورند آبرولونی جاتی ہے اور زعبدو پیان کو توڑا جا آ اسے ، اور پھر بیت المقدس وفلسطین سارا کا سارامسلمانوں کے ماتحت آ جا آ ہے۔ اور کنیے وگرجے مسلمانوں سے باس امانت بن جلتے میں جوان کی دیمیے بھال وحفاظت کریتے ہیں۔ یہاں یک کہلی عالمی جنگ میں و إل صليفول كي كي رفال موجات من اور أعريز قائد النبي " اپنامشه ورجماركم اي كرآئ مي سيبي ونگيس ختم موكني بين ده يرجله يسمجه كركتها ہے كدانبول نے بيت المقدس كوسلمانول كے التھول سے پہيشہ كے ليے جيسين ليا ہے. اور انظريز للسلين سے بھلے سے انکارکرتے میں مگران می صورت بی کدا ہے بعد ایسے جیسے کینے اسرائیل کو اپنی مالہ چھوڑ کرجائیں۔ آج آپ دیکیدلیں کہ بڑی حکومتیں میہوداول کی مدد کررہی ہیں . اور خطر ناکجنگیں اور میں یاکہ وہ منصوب بورا ہوجائے

ن کا خواب اسمائیل دیکی را تھا، بیمال تک که وہ در دناک صورتحال اور گھرای طالاً دیکی جنگ میں آئی گئی اور سبح اِقصی اور سمار ومعراج کا شہر تروتازہ شکار کی شکل میں بیجو دکے قبضہ میں آگیا، اسرائیل اور میمارسے درمیان نوٹریز جنگ اب سے جاری ہے۔ اور کچی نہیں کہا جا سکنا کہ آئنسدہ آئی میں اس جنگ کا کیا نتیجہ نے گا اور میپودیوں کے توسیعی منصوبوں کا کیا نہام ہوگا ؟

لهٰذاکیا اسل کے داقعہ کا راز ہم نے جان لیا ؟ اور کیا اب ہم نے وہظیم مقصود تمجھ لیاتب پر عیظیم معجزہ وواقعہ مشتل ہے ؟»۔

## ۵ - فلسطين اورمقبوضه سيرك سلسله مين مسلمانول بركيا فرلضيه عائم يوتابيد ؟

در حقیقت یه ایک نهایت شکل و سخت فرنینه ب ، بلکه الله کے دربار ، تاریخ ، آئنده آنے والی اور موجوده قومول سے سامنے یہ ایک برطری ذمرداری ہے .

ال اسرار کے واقعے کے ذریعہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ ولم نے ہم مسلانوں کی گردنوں ہیں ایک عظیم امانت ڈال دی ہے۔ اوروہ یہ ہے کہ ہم سجد افضی اور اس کے اردگرد کو غدار ہیں وریت سے پنجوں اور کینہ پروص ہیونیت سے دم سے آزاد کو آئیں۔ اور مرزی فلسطین کی ہم اس طرح حفاظت کریں گویا کہ وہ ہمار سے عظیم اسلامی وطن کا ایک الیہ اجر دہے تو کہ بھی جدا ہیں ہوسکتا ، اور ہم دافعت جاری رکھیں اور خوان بہائے رہیں اور جانوں کی بازی لگاتے رہیں تاکہ سرزمین امرار ومعاری کے ایک ایک ایک ایک ایک اور مرزمین امرار ومعاری کے ایک ایک ایک ایک اور مرزمین امرار ومعاری کے پنجوں سے آزاد کرائیں ۔

ی مسلمانول کوچا ہیے کہ وہ صلح کے ہرایسے مل کو مٹھ کرا دیں حس سے قفیۂ فاسطین کے تصفیہ اوراسرائیل کے ساتھ ملح سے پروگرام کی بواتی ہو خواہ بیمل کھالم کھالا ہویا دربر دہ ، اور نئواہ بیمل ہرا ہِ راست بات جبیت سے ذریعے ہویا منیوا کانفرسوں سے ذریعے۔

ہے ذریعے۔
مسلمانوں پریم کی لازم ہے کہ وہ ہرائی خص کو اپنے دین وطن اور قوم کے ساتھ خیانت کرسنے والاجمیس ہوتھ فیئے طین کے ختم کرسنے اور کس ہے کہ وہ ہرائی خص کو اپنے دین وطن اور قوم کے ساتھ خیانت کرسنے وارد کو کی احدث کا کہنے میں ہوتھ کی احدث کا مستمق ہوگا۔ اس لیے کہ اس نے اپنے اور اپنے ملک کیلئے نوشی سے ذارت کو اپ ند کیا ہے اور اپنے گنا ہرگار ہاتھوں سے خیانت کی دستا ویز برد تخط کہے ہیں ۔

اوراگر آج کوئی ایباشخص پایا جائے جواسرائیل سے ساتھ صلح کی دعوت دے تومسلمان قومول کو بھا ہیں کہ نواب خفات سے مفات سے مبدار ہوجائیں تاکہ غدر وخیانت سے تخت کوئٹم کردیں، اور کھروہ خودمقدس سرزمین کی آزادی سے لیے اسلا کے جنگے سے اللہ کا میں ایسان کے جنگے سے اللہ کا میں ہوئیں۔

(اسرائیان تم نه بن گا اور فلسطین ازا دنهیس بوگا مگر ایسے سے یکے رکوع وسجدہ کرسنے والے امر بالمعروف اور نہائی کن المنکر کرسنے والے مؤمنول کے ذریعے ہوالتہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہول ، ایسے سلمانول کے ذریعے ہومیدانِ بنگ ہیں باک صاف وبا وضو ہوکر دائل ہوتے ہول ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے زکوئی تھہرسکتا ہے اور نہکوئی قوت ان کا مقابلہ کرسکتی ہے ماف وبا وضو ہوکر دائل ہوتے ہول ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے زکوئی تھہرسکتا ہے اور نہکوئی قوت ان کا مقابلہ کرسکتا ہے وہ لوگ ہیں جن میں اعلان کرسنے والے نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اسے حبنت کی ہوا تو جل بڑا ور اسے اللہ کی مدد تو قریب ہوجا ، اسے حاملین قرآن قرآن کر کم مربح کی کرسے اسے زینت بخشو۔

یہ وہ لوگ بیں ہواس بات برایمان رکھتے ہیں کہ وہ اگرلوگوں کی سرپرستی اور سارے عالم کی مدہ ونصرت اور حکومتوں کی سما عدت وامداد سے بھی محروم ہو جائیں تب بھی اللہ مبل شانہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ کارساز ہی کا فی ہے اور وہی مدد گا جہے اس کی نصرت کا فی والی ہے ، اور وہ یہ تعیین رکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہیں ۔ اور اللہ سے شکروں کی تعدا واللہ سے سوا اور کوئی نہیں جائیا ، یہی وہ لوگ جن کے ذر لیہ فلسلین آزاد ہوگا ، ور سرز مین اسلام سے یہودی جر تو مرکوا کھا جھینے کا جا کا کا شعاریہ ان کا مقصد سوا کے اللہ کے کا در کیے مذہوگا اور ان کا عذان صرف اور صرف اسلام ہی ہوگا۔ ان کا شعاریہ اسلام ہی ہوگا۔ اسلام ہی ہوگا۔ اس کا شعاریہ اسلام ہی ہوگا۔ اس کا سیار کی ساتھ کی مدین کی مدین کا در ایک کا مدین کا مدین کا در ایک کا مدین کی مدین کا در ایک کا مدین کی مدین کا در ایک کا مدین کا در ایک کی در کیت کی در در در کا در ایک کا در کا در کا در کا در کاریک کا در ایک کا در ایک کا در کی در کو دیک کی در کی در کی کا در کی کی در کو در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کی در کی در کو در کو کا در ک

ہوگاکہ عبودیت صرف القد سے لیے ہے اوران کا نعرہ صرف النّدائبر ہوگا)۔ لہٰذا فلسطین کی آزادی کی جو کوششش بھی ان معانی اور اس شِعار سے فالی ہوگی بخداس سے نتیجہ میں سوائے رسوائی، شکست اور مبزیمیت کے اور کھیے مز ہوگا ، نبی کریم علیہ الصلاۃ وال لا ارشا دفر ماتے ہیں ؛

(الا تزال طائفة من أمتى ظاهرين ميرى امت مين عدايك جاوت بميشرى برقاتم يه الا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على العق على العق لا يضره من خالفه محتى يأتى الله على العق لا يضره من خالفه محتى يأتى الله على العق لا يضره من خالفه محتى يأتى الله على العق الا يضره من خالفه محتى يأتى الله على العق الا يضره الله على العق الله ين الله على العق الله ين الله على الله ع

على الحق لا يضرهم من خالفهم متى يأتى يان كونقد ن نبيل بنبيائ كاوه بون كو كاغت كركا أمسوا دلله » . بخارى ملم الله كالم أجائه . بخارى و لم

وریہ ہے۔ اور اسے و مخص کی سنے اسپنے آپ کو النہ رہے لیے نمانس کیا ہے ، اور اسے و مخفس ٹی سنے اپنی دنیا کو آخرت کے برسے میں فروخوت کر دیا ہے اور اسے وہ خص جس نے اپنی جان کو اس دن سے سیے سست کر دیا ہے جس روز بہلانے والا یہ لیکا رسے کہ جہا دیے لیے آجا وُ اسے حبنت کی خوشبو وُمہ کو ، اسے النّہ کی مدد قریب آجا ۔

مرنی کوچائیے کہ مناسب مالات ہیں اور سب بھی موقعہ ملے ہمیشدار نس مقدس کی آزادی سے بیے جہادی سیال انتہ کے مسالہ کو بچول کے دہن شین کر تاریخ ل کے نفس میں جہادی محبت بیٹے جائے۔ اور مسجد اقتضی کو میہودی جنگل

له الاصطرفه فرما سيداستاذ قرصا وي كاب الروس النكبة" -

سے آزاد کرانے اور فلسطین کو دھوکہ باز مہود میت کے نایاک قدمول سے آزاد کرانے کی اپنی اور قوم کی ذمرداری ان کے دل میں راستح ہوجائے، ہمیشہ متوجہ کرتے رسینے کا بہت اثر بڑتا ہے اور تنقل ٹیکنے والا ایک ایک قبطر مجمی تیمریس سوراخ کردیتا ہے۔ اوراس طرح سے مربی روزانہ شام کواسینے بچول کوالیہے امور کی طرف متوجہ کرسکے گاجوال کی اخلاقی اصلاح سکے منا سب اورجوان کےمعاشرتی واقع سے مرتبط اوران کی فکری و ایخی ذہن سازی سے تعلق رکھتے ہول ۔ اوران سلسدمیں تفسیرو صربیث کی جدیرو قدیم کتب سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبیاکہ مرتی کو ان کتابول سے میں مدد لینا چاہیے جنبول نے نفوٹس کے تزکیہ اورسیریت و تاریخ بھے اقعات اوراسلام کے متنوع نظاموں سے بحث کے ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کرسیدھا راستہ دکھا بااللہ ہی کاکا ہے۔

## عاندان اورگھر کی فضاہیں انبساط وسرفرربیداکرنے کی کوشش کیجیے:

وجه حبس كاطربية بيه بسي كرآب بجول بيس بامقصة علمي وثقافتي مقابلے كرائيس جن كامقصد ذرك كي تيزي اور بلنديمتي اور ثقافتی لحاظ <u>۔۔۔ بَعْثِگَی</u> اور خاندان وگھر کی فضامی*ں خوشی* کی لہر دو<sup>و</sup>ا آہو۔

وه اورشاندارنکات اور پیارے بطیفے اور بزے دارکہانیال سنائیں جن کامقصدنشا طاکی تجدیداورنفوس سے آزر دگی ويزمردني وتنكب دلى توقتم كرنا بوبه

﴾ اورورزش، کھیل کود ، اورا دبی گفت دمشنید ، اورمعانسرتی و تاریخی ڈرامے بن کامقصدخون کی گردش کوتیز کرنا اور

خلاقی بنیا دول کی نینگی اور فکری دس سازی مور

علای بیادوں کی بی اور سری و بن ساری ہو۔ مربی محترم اسس سے قبل آب پر ارھ چکے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وقع معابر کرام سے سرطرح مزاح فرماتے تھے، اور بی حول سے سرطرے ول ملی کرتے تھے، اور آب نے بامقصد مباح کھیل کو س طرح برقرار دکھا ہے۔ اس لیے آپ بھی نبی کریم سال انہ علیہ ولم بزی رحمت ونبی ہاریت تھے ان کی اقدار کریں تاکہ آپ بھی گھر میں خوشی وسرور پدایکرویں۔ اور اپنے بچول کی نفوس میں نوشی کی لہر دوڑا دیں۔

ك ميري تجويز كيم طابق تفسيركي كاجي ياجي : تفسيرا بن كثيرا ورظا ل القران مسيرة طلب ك ـ اور صدمیث کی کتب میں ترغیب وترمهیب منذری کی اور ریاض الصالحین نووی کی۔

اورتزكية نفس سيتعلق اماً عزالي كي احياء العلق وراجنٍ قدامه مقدى كي منقرمنهاج القاصدين اورماسبي كي رسالة المسترشدين ـ اورسسد می ثقام وسیریت پی استاذ بوطی وخسسزالی کی فقدالسسیرة اوراسستاذ طبارته کی روح الدین الرسسولی . ور ڈاکشسسمیجی صایح کی

النظم الأمسل متير

مضرب ، اور اعصاب کونقصال بہنچا آ ہے ، اور عبع سوریہ کی برکتول کا قاتل ہے ، اور فجر کی نماز فوت ہونے کا ذراحیہ اور ر ، اشھنے پر بدان کے ڈھیلے ڈھالے اورسست کرنے کا ذراجی ہے۔ اور علدی سونا اور علدی اٹھنایہ دونول دین کی علامت ہیں ،اور نبی

كربي صلى الشه عليه وثم كاطراقية اورتصليم سيس

یا مسلمی است بیر اس کی نشانی وعلامت اس یہ ہے کہ نبی کریم کی اللہ علیہ وقم نے عشا، کی نما ذسے قبل سونے اورعشار کے بعد یات جیت ہیں شغول ہونے کو نالپ ندکیا ہے۔ اس لیے کہ اہا کا کاری مفرت ابوبرزہ المی منی اللہ عنہ سے روایت کرے جی کہ دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے قبل سونے اورعشاء کی نما ذرسے بعد بات جدیت کرنے دقعہ کہانیوں)

بیکن اگرعشام کی نمازے بعدبات جیست کی فائدہ مندکا سے بیے ہویا اٹھی تربیت دسنے یا مفیلتعلیم کی نماطر ہوتو یہ جائز ہے۔ اس لیے کراماً بخاری واحمد حضوت عمرضی النہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا: رسول النہ صلی التہ عليه وللم حصرت ابو بجروشی الله عنه سے پاکس رات رات تعیرسلمانوں سے معاملات میں سے سی معاملہ مربات چیت کرتے تعط اورنيس ان كے ساتھ ہوتا تھا۔

ربي عشاء كى نما زيم بعد گھروالول سے ساتھ بات جیت تویہ مطلقاً جائز ہے آل لیے کہ اہم سلم حضرت ابن عباسس منی النّد عنہا ہے روابیت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا میں نے ایک رات حضرت میمونہ ضی النّہ عنہا کے گھرگزاری ماکہ میں حل مرب میں اللہ عنہا ہے۔ اکرم سلی النّه علیہ ولم کی رات کی نماز دعبادت کامشا ہرہ کرسکول آل رات نبی کریم سلی النّه علیہ ولم نجی انہی سکے یہال تھے وہ فراتے میں کہ نبی کریم سلی النّه علیہ ولم نے اپنے گھروالوں سکے ساتھ کچھ دیر تک بات جیبت کی بھیر آپ صلی النّه علیہ وسلم سری نہ میں میں میں اللہ علیہ ولم نے اپنے گھروالوں سکے ساتھ کچھ دیر تک بات جیبت کی بھیر آپ صلی النّه علیہ وسلم

لیکن بے کارباتول ،غیبت اور گنا ہیں اِت گزار نا جیسا کہ آج کل لوگ غیبتوں اور بیوریزن سے مش وگنا ہ سے بیر مناظر و مكيم كردات كزارت بين توية تنفقه طور سي بالكل ترام ب.

ر ہا پر کو مبعے سوریہ سے اٹھنا نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم کی وایات میں سے ہے تو وہ اس لیے کہ طبرانی اپنی محالب معجم ا دسط " ين نبى كريم ملى التُدعليه وم من روايت كرت بيل كرآب في فرايا:

(( مبور لٹ لاُ متحے فی بکورھا)) ۔ میری امت کے لیے ان کے دن سے ابتدا کی جعے سیں

برکت رکددی کی ہے۔

وہ اہم امورجن کا مربی کے بیےجاننا خروری ہے ان ہیں سے بیھی ہے کہ قیم کونیندا ورراحت کامناسب معسہ ملنا چاہیے تاکر وہ زندگی کے فرائفس ا ور ذمہ داراول سے بارکو برداشت کرستے۔

اورخاص طورسے بیجے سے بارسے میں اس کی صحب اور نیند کا ہہت خیال رکھنا چاہیے،اس لیے کہ وہ اس زمانے

میں جہانی وعظی ونفسیاتی نمو وبڑھوتری کی عمر سے گزر رہا ہوتا ہے۔اس لیے دان ورات میں کم از کم اس کو آٹھ کھنے سونا

بالبيد ورنداس كاجهم كمزور ولاغربوجائے كا-

ا در نبی کریم صلی النّدعلیہ وسلم بیاشت کی نمانے لبد قبلولہ کے بلیے لیٹ جاتے تھے تاکہ دات سے س تھے ہیں سر آرام ذکر سے اس کی تلافی ہوجائے انبی کریم ملی اللہ علیہ ولم کی طرف سے امت سے بیے یہ ایک شاندار رسبانی ہے "اكدوه فيحع أبم اورقوى الهمة اورجاق وجوبندا ورحبيت رسبعيه

ا بریاد است کیجے کہ بیکے سوسنے سے قبل اپنے مال باپ سے ہاتھ چوٹیں اور سنون دعا برط ہے کرسوئیں اور سوستے ترین میں میں میں میں میں موسنے سے بل اپنے مال باپ سے ہاتھ چوٹیں اور سنون دعا برط ہے کرسوئیں اور سوستے وقت بهجدا ورفجر کی نماز کے ایسے استھنے کی نیت کر کے سوئیس، تاکہ وہ اپنا روز کا برنامج وبروگرام ا زمرنوٹروع کرسکیس. سنت یہ ہے کہ جب آب بستر برجائیں تواسے سی چیزے جماطلیں تاکہ اگرکوئی موذی ولکلیف وہ کیٹرامکوا بوتواتب اس كانشانه بنت سے بچ مائيں مجھر بإ دضو، موكرا بني دائيں كرورھ بركيشيں اور بيكہيں :

الاَكْعَمُدُ يِلْهِ الَّذِي أَكْفِكُ أَكْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانًا وَآوَاتَ فَكُمُ مِثَنَّ لَا كُوفِ كُ وَكُا مُسَوُّوِى).

تام تعرفیں اس اللہ کے لیے ہیں سے میں معلایا اور بلیا ور کفایت کی اور شمکاند دیا. اس کیے کربہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا ذکوئی کفا بہت کرنے وا لاسیے نہ محفکا نہ

بجرآية الكرسى يرميصيه الاراسين دونول بإنهول برنميو سكيه بمجرقل ببوالتداحدا ورقل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برب النائس بڑھ کر ہاتھوں پر بھچو شکیے بھے جہے ہی جے ہی جصے پر پھیرسکیں تھیں اس طرح تین مرتب سیجھے (میچے بخاری دم)۔ يهم ينتيس مرتبي سبان النَّدر فريص، اورتينتين مرتبه الحمدلنْد، اورتينتيس مرتبه النَّداكبر پرتسمير (صيح سلم).

ميم آب ابنا دايال باته رضارك ينج ركوكريكيد:

اسے الترمجھے اپنے عذاب سے اس روز بچا لیجیے گاتیں الا الله مَ قِيفِ عَذَا بَكَ يُومُ تَبُعَثُ روز آپ اینے بندول کواٹھائیں گے۔ سین سرتیراے دھیں عِبَادَكَ» نوت مرت (جامع ترمنى)

اور اخيريس تجريه وعا پرسطيعه :

اسے اللہ میں آپ سے نام سے زندہ ہوتا ہول اور مرتا ہول اے میرسے رہیں ہے آپ کانام کے کراپنے بہلوکو رکھا ہے۔ اور آپ کا ٹاک کے کربی است اٹھا وَل گا ۔اگرآپ اس کوروک لیں تواس پریم فرایے گاا در اگرآب اس کودہ پ

((ما سُمِكَ اللَّهُمَّ أَحُبِيَ وَأَمُوُّتُ)) . صِمَّ بِحَارِكَ وَأَمُوُّتُ)) . صِمَّ بِحَارِكَ وَم « بِاسْمِكَ رَكِبٌ وَضَعَتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرُفَعَهُ إِنُ أَمُسَّلُتَ نَفْسِي فَ رُحَمُهَا وَإِنْ أَرْسَلْتُهَا ف احْفَظُلْ بِمَ تَحُفَظُ بِهِ

#### عبادك الصَّالِمِينَ).

ميمح بخارى دم

((اَللَّهُمَّ رَبَّ التَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرُضِ وَدَبَ الْعَرُسِ الْعَظِيْمِ، وَدَبَّ كُلِّشَيْ فَالِلَّ الْحَبِّ وَالنَّوَى ، مُنْزِلَ التَّوُرَاءِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُ رُلِّنِ ، اَعُودُ مِكَ مِنْ شَرِّكُلِّ دَا يَاتِهِ أَنْتَ ٱخِدُ بِنَا حِيَتِهِاً » . صحى معرضه وفيرو ((اَللَّهُ مَّرَأَنْتَ الدُّولُ فَلَيْسَ فَتْ لَكَ شَيْئٌ ، وَأَنْتُ الآخِيرُ فَلَيْنَ يَعِثْ ذَكَ شَيِّئٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فِلَكُسُ فَوْهَ لَكُ شَيْئُ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَكُشِلَ دُونَ لَيَ الْبَاطِنُ فَكُشِلَ دُونَ لَيَ شَيْقٌ، إنْضِ عَنَّاالدُّنُنَ وَأَغُنِنَامِرٍ فِ (( اَللُّهُمَّ إِنِّي اَسُلَمْتُ نَفْسِى إِلَيْكَ، وَوَجَّلُتُ وَجُولِيُ إِلَيْكَ ، وَفَوَّضَتُ أَمُرِي إِلَيْكَ • وَأَلِجَانُتُ لَمُهُ رِئُ إِلَيْكَ دَغُبَةً وَّدَهُ بِسَدَّةً إِلَيْكَ ، لَا مُلْجَأُولًا مُنْجَأُمِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَنُــزَلُتَ ، وَبِنَبِيُّكَ الَّــذِي أرْسَلْتَ » -

صحيح بخاري وسلم

مبيجين توآب إس ك اس طرح حفاظت فرمايية كاحس طرح اب اسے نیک بندوں ک حفاظت فراتے ہیں۔

اسے اللہ آسمانوں اور زین کے رب اور عظیم عرش كرب اور برجيزك رب، دارز اورمعنى ك يها دُرْ والا تورات ا درائبیل کے نازل کرتے والے میں آپ کے ذرامید سے یناہ مانگیا، دوں براس ہویا ہے سے شرہے یں کی بیشان کوآب بیشنه والے ہیں۔

ے اللہ آپ بی اول بن آپ سے پہلے کوئی چزیم متی اور آب ہی آخریں آپ کے بعد کوئی پیز نبیں رہے گی ۔ اور آپ ہ الماہر وغالب ہیں آپ سے آور کوئی منہیں ، اور آپ ہی یاطن ہی آپ سے ورسے کو تی جزنبیں ہے آپ ہمارے قرضہ کو ادا کر دیں اور <u>ېمىن فغړو فاقەممے بىجالىپ.</u>

اے اللہ میں نے اپی نفس کوآپ کے مسرو کردیاہے اور میں نے اپنے چہرے کوآپ کی طرف متوجہ کردیا ، اور اینے معاملہ کو آپ سے سپرد کردیا ہے، اور میں نے این پشت آب کی طرف جمکادی ہے، آپ کی طرف دفیدت ا در آپ سے دوٹ کی دجرسے ، آپ سے سوا نركونى المجأ سب فانجات وسيف والا، بين آب ك اسس كآب برايان لايابون بوآب نے نازل فرائى ب او

اس نبی برحن کواکیہ سنے بسیجا ہے۔ مهريه نيت كركے سومائيں كتر بجدا ور فجركي نمازكے ليے اٹھنا ہے، اور آپ ديكيے يہ اگر خدانے چا إتو آپ کی آنکھ صرور کھل جائے گی۔ اور اگر آپ کو بلے خوابی ہوجائے اور نیندنہ آئے تو آپ مندرجۂ ذیل دعا پر معیس انشار اللہ آپ کونین آجائے گی۔ امام ترمذی مصریت بریدہ دخی الٹہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فروایا : مضریت خالدین ولید مخذومی رضی الندعنہ نے دسولِ اکرم صلی الندعلیہ ونم سے شکایت کی اور عرض کیا:ا سے الندسے رسول میں دات کو بے خوابی

كى وحب سے سوبہيں باتا ہول، تونى كريم صلى الله عليه وسلم نے ال سے فرايا كه حب م اپنے بستر پر جا وُ توبير دعا. پڑھا كرو:

((اللهُ مُ رَبِّ السَّمَا وَاتِ السَّبِعِ وَمَا أَظَلَّتُ ، وَرَبَّ الشَّمَا وَاتِ السَّبِعِ وَمَا أَظَلَّتُ ، وَرَبَّ الشَّطِينِ وَمَا أَقَسَّ ، وَرَبَّ الشَّطِينِ وَمَا أَقَسَّ ، وَرَبَّ الشَّطِينِ وَمَا أَقَسَ ، وَرَبَّ الشَّطِينِ وَمَا أَقَسَ مَ جَيْعًا أَن يَعْنُ وَلَا مَا أَضَلَاتُ ، كُن قَلِي مُ جَمِيعًا أَن يَعْنُ وَلَا مَن مَا يَعْنَ مَعَلَى مَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

مربی محترم اآپ نے مشاہرہ کرلیا کہ دن ورات کے ال تربیقی منظام نے ذکر وعبادت اور آداب اسلامی کوجمے کولیا ہے۔ اور ریافت کے مصوص پیلووں کا بہت ابتہام کیا ہے۔ لہٰذااگر آپ اس پر مداومت کریں گے اور اس کی ملی تطبیق دیتے رہی گے توجراس میں کو گئی نیم بین کہ آپ کی اولاد ملآ۔ وسن اخلاق پرنشود نمایا کے اور اس کی ملی تطبیق دیتے رہی گے توجراس میں کو گئی نیم بین کہ آپ کی اولاد ملآ۔ وسن اخلاق پرنشود نمایا کے گئی ،اور تدریک ایمان و تقلوی کی سیوطی پر تیوط صتی دہے گی ،اور آپ کا بچوا کی ایسا کا مل و محل متوازن انسان بن جائے گئی ،اور تدریک گا ایر اور شیعی کی اور ایسی نیم بین اور ایسی نیم بین انٹر کو وائنر معوان کی میں اسل می آداب و تواند کا انترام کرے گا ۔ بین اس کی تعلیم میں اسورہ سنہ ہے گا ، اور آ قام میت وسفر دونوں حالت کی میں اس می آداب و تواند کا انترام کر سے گا۔ بیل اس می تعلیم سیاس میں میں اسورہ سنہ ہے گا ۔ اس لیے اسے مربی محمد م آپ کوشش کی جیے کہ بلکسی تنگ دلی اور ستی و کا بی کے آپ ان پر عمل بیرا بول تاکہ آپ اسٹ نے کو کری دومت تعدوں کی فہرست و معت میں کھوا دیموں اور برائٹہ تعالی سے لیے کے بیمی شکل نہیں ہیں ۔

## لكور اب كوطيب كرآب النظام بين من ردية ذيل اموسكافيال وي

ا۔ آپ اپنے پیے کی سے وشام اور دیگرا وقات میں رہنمائی کرنے ہیں ان چیزول کی تطبیق دسینے کی کوشش کری ہو "بیے کی تربیت کے ذمرواری "کی نصلول میں مذکور ہیں۔
کی تربیت کے مؤثر وسائل "اور" معاشرتی واجھائی تربیت کی ذمرواری "کی نصلول میں مذکور ہیں۔
۲- یہ تربیتی نظام ان بیجول کے لیے مناسب ہے ہوشعور کی عمرکو پہنچ چکے ہول یا اس سے کچے زیادہ عمر کے ہول میکن جو پیھے دس سال کی عمرسے کم سے بہول تومرنی کو چا ہیے کہ ان سے ساتھ تربیت کا دومرا نظام ان تیار کرسے سے س

دوچيزول يس بهي

الف - ان کواسلامی عقائد کی بنیا دی بایس اور عبادت سے ارکان خصوصًا نماز کی تعلیم دیں ۔

رسلامی اخلاق کے بنیا دی اصول کی ان کو نقین کریں کہ دہ سچائی ، امانت ، اور والدین کے ساتھ سن سلوک کو اختیا رکریں ، امانت ، اور یہ تاکیو کی ساتھ سن سلوک کو اختیا رکریں ، اور یہ تبلائیں کہ بات جیدت کر سفے میں ایجھے الفاظ ہے یا بندر ہیں ، ساتھ ہی آب ان کو حجو وہ نیانت ، نافرانی اور گالم گلوچ سے بیچنے کی تبنید کریں ۔

البیون کی تربیت کایہ دوسانظام بنیا دی طور براس اصول کے ساتھ ملتا ہے جورسول اکرم سلی التّدعلیہ وہم نے مندرجهٔ ذیل فرمانِ مبارک بیس مقرر کمیا ہے:

(( اُ ص نَا معاشس الاَ نبياء أَن نعد ثالناس ہم انبياء كرجاعت كويكم دياگيا ہے كہم اوگوں سے على قدر عقول ہے مان تعدل ہے مطابق گفتگو كريں۔ على قدر عقول ہے مطابق گفتگو كريں۔

۳- روزاز کے نظام میں ایک مصداس سے لیے جی مخصوص کریں کداس میں آپ ان سے یہ دریافت کریں کہ وہ کیا پڑھ اورسکیھ رہے ہیں عاصل کر رہے ہیں وہ اسلامی مقیدے اوراسائی آر اللہ اور سکیھ رہے ہیں عاصل کر رہے ہیں وہ اسلامی مقیدے اوراسائی آداب واضلاق سے ملاف ہے، تو بھی آپ کو جیا ہیں کہ ان کے افکاروخیالات کی اصلاح کریں ، اور انہیں برسے اور کمراہ اساتذہ وظمین سے بچائیں ، اور جولوگ اسلام کے خلاف زہرا گل رہے ہیں اور فاصلاۃ تربیت ویے میں خیانت کے مرتک بردہ ہورہے ہیں اور فاصلاۃ تربیت ویے میں خیانت کے مرتک بردہ ہورہے ہیں اور بچول کو گراہی والحاوی ہوں جوانس رہے میں ان کے خلاف مناسب کا روائی کریں ۔

مورہے ہیں اور بچول کو گراہی والحاوی و مجدت اور تعاون واثیاد کے بنیا دی اصولول سے روشناس کرتے ہیں ، تاکیب

وه برطیسے ہول توآلیں میں مجست ورحم ان کی عادت وطبیعت بن جائے اور والدین کی فرمانبرداری اوران کے ساتھ نوب سلوک توشی ورصا مندی سے کرنے تنگیں ، ملکہ باہمی الفت ومجست اور حن سلوک میں ان کوآپ اعلیٰ ترین مثال بائیں ۔ ۵۔ آپ جب ہمی مناسب موقعہ پائیں توان کو تفریح کے لیے کی باغ یاسمند سے کنا رسے لیے جائیں اور آپ اسس تربیتی میں ہرگز بھی کوتا ہی نہ کریں ، تاکہ ان سے ہم جاتی و بچوبند اور نفوس پُرنشاط رہیں ، اور ریاصنت وورزش اور تیرنا ور

کھیل وغیرہ جوان سے رہ گیاہے اس کا مدارک کرلیں ۔

۲-جن دنول کے روزسے رکھنا تنرعاً مسنون ہیں ان دنول کے روزسے ابینے بیوی بچول کے ساتھ رکھیں ، تاکہ جب افطار کے لیے آب اور وہ ایک دستر نوال پر بیٹھیں تو وہ آپ سے بشاشت وخندہ پیٹیانی وزم مزاجی کا مشاہرہ کریں ۔ تاکہ آپ کے اس ا پیھے نموز اور اعلیٰ اخلاق اور بہترین اسلوب کو دیکھ کر وہ بھی اس کے عادی بنیں ۔

،۔اس بیس بھی کوئی مضالعۃ نہیں کہ آپ اپنے بچول کے ساتھ تحفہ وہدایا کاطریقیۃ اختیا رکریں۔اوروہ مال یا ضرورت کی میں جیزوں کی فرمائٹش کریں آپ اسے پوراکریں ،اور اللہ تعالیٰ ایسے بابید پررم کرے توانی اولا دیے سِسلوک کرنے پر

ان کی اعانت وامداد کرسے ،اور آپ پریہ بات قلعاً مخفی رہوگی کرعبادت پرالنزام ،اور محنت کرسے یاامتحال ہیں کامیا ہی وتحفذ دغیرہ سے ہمت افسزائی کرنے کا بچہ پر بہبت اثر ہڑتا ہے ۔

یہ وہ اہم تجاویز ہیں ہومیری رائے ہیں دن ورات سے تربتی نظام ہیں آپ کو مذنظ رکھنا چا ہیں ،اس لیے اے مربی محترم اآپ کو ان کی تطبیق کی کوششش کرنا چا ہیے، تاکہ آپ بچول کی اس طرح سے تربیت کرسکیں جس کا اسلام آپ سے مطالبہ کرتا ہے۔ اور وہ آپ کی ذمر داری بھی ہے ،اور حقیقت یہ ہے کہ التہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ اسے مطالبہ کرتا ہے۔ التہ ہمیں ان لوگول ہیں سے بنا دیجے ہوبات سنتے ہیں اور اس ہیں سے ابھی باتول پڑمل کرستے ہیں اور ہمیں اپنی سے طبی باتول پڑمل کرستے ہیں اور ہمیں اپنی سے طبی باتول پڑمل کرستے ہیں اور ہمیں اپنی سے طبی سلطنت ونصرت ،اور مضبوط عرم اور قوی ارا دہ علی فرمائے آپ ہی بہترین امیدگاہ ہیں ۔

ے۔ نفع بخش ملم و نقافت سے اسباب و رسائل مہیا کرنا مربوں پراہیے بچوں اورزیر تربیت افراد کا تعلیم و تربت کی جو ذمہ دار کا تعلیمی فارکہ ہوتا ہے کہ مربیوں پریہ فرلیفہ بھی عائد ہوتا ہے کہ و ذمہ دار کا تعلیمی فارکہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے میعلوم ہوتا ہے کہ مربیوں پریہ فرلیفہ بھی عائد ہوتا ہے کہ وہ ان سے لیے مختلف کا مالک اور دنیا دی زندگی ہی علم و وہ ان سے لیے مختلف سے کے لیے تعلیمی و ثقافتی وسائل مہیا کریں تاکہ بچہ بختہ مقل کا مالک اور دنیا دی زندگی ہی علم و فکرے کے لیا فل سے کا مل کا کل شخصیت ہے۔

ميرے خيال ميں يه وسائل مندرجه ذيل امور مي مركوزين :

ا ۔ بیکول کے لیے ایک الگ کتب نہ مرتب کر ناتب میں مذر ہو ذیل قسم کی کتب موجود مہول:
الف ۔ گھر کے ہرفرد و بیجہ کے لیے کہ ایک نوبھورت واضح کلمات واعواب اللالگ الگ قرآن کریم کا ہونا۔
ب ۔ چھوٹی سور تول کی اس تفسیر ہو تو سن شعور کی عمر کے بچول کے ذہن فہم کے مطابق ہو۔
ہ ۔ قرآن کریم کی اسی تفسیر ہو تو سن شعور کی عمر کے بچول کے ذہن فہم کے مطابق ہو۔
کے ۔ احادیث بربار کہ سنتے متق اسی گٹا ہیں ہو بچول کی عمر علم فہم کے معیار سے مطابق ہوں ۔
کا ۔ احادیث بربار کہ سنتے متق اسی گٹا ہیں ہو بچول کی عمر علم وظم کے معیار کے مطابق ہوں ۔
کا ۔ فقہ اور فصوصاً عبادات سنتے متق اسی گٹا ہیں ہو بچول کی عمر سمجھ وظم کے معیار کے مطابق ہوں ۔
و ۔ اسلامی عقیدہ سنتے علق اسی گٹا ہیں ہو موضوع کو قصہ یا سوال ہواب کے انداز ہول کریں ۔
ف ۔ اسیرت نبور اور تا ریخ سنتے علق اسی کتا ہیں جن ہیں اس موضوع پر پیا رسے انداز اور آسان سی واضح زبان ہی گئام اٹھایا گیا ہو۔
ف میں اٹھایا گیا ہو۔

ا سے۔ الیی فکوانگیز عمومی کما ہیں ہوئجوں کی عقل فہم سے مناسب و مطابق ہوں جن میں یہ ظاہر کما گیا ہو کہ اسلام ایک جا مع دیکل اور بوری زندگی پر محیط نظام ہے۔ اور ان اعتراضات وشہمات کو دور کیا گیا ہوجواسلام سے ذمن اسلام کے خلاف کھ ۔ علمی ، تاریخی ،ا دبی طبی ایک تا بیس جو بخول کی سمجھ سے مطابق ببول اوران سے معیار ،علم اور عمر سکے دائر سے سے باسررهٔ ہول ۔ مرتی محترم! آب سے سامنے نمونہ کے لیے بیض وہ کتا ہیں ذکر کی جاتی ہیں جو آپ سے بچول کے لیے آپ کے گھر یں موجود ہونا چاہییں ، تاکہ آپ ان کوخر پرسکیں۔ اور بچول سے منتقبل سے لیے ذخیرہ و مدد گار ثابت ہول، ہرکتاب کے ساتھ فی عمرے بیچے کے لیے وہ مناسب اس کا بھی تذکرہ کردیا گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سی سیرحی راه د کھانے والا ہے: ا- مسلمانِ نسلِ کے لیے کمالول کا ایک مجموعہ جسے اسا ذیوسف انتظم نے مرتب کیا ہے حب کے تحت میر سمايي شائع مومکي جي : ا - براغم الإسلام (اسلام كوشكوف) قسم اول عقيده مستعلق. ٢- براغم الإسلام فسم ثاني زندگي سيتعلق. ٣- اناشيدواً غاريدللجيل المسلم (مسلمان معاشرے کے ليے اشعار و کميں)۔ ٧ - أدعية وآداب للجيل المسلم المسلمان معاشرك كي بيع دعائي اورآداب، ٥ - مشابر وآيات للجيل أسلم أمسلم معاشره كم اليواكيات، عمر: ، سے ۱۲ سال تک ٧ - مكتبة الطفل الدينيية (٣٠) قصه مؤلفه استاذمحد عطية الأبرائشي كتبه مصر عمر: ، ہے ١٢ سال تک مؤلفه استاذعبدالحميد جودت انسحار مكتبهمصر عمرو ۱۲ سے ۱۷ سال تک سلسلة قصص الأنبيا عليهم السلام مؤلفه استاذع بدالحميد جودت السحار بمكتبه مصر عمر: ١٢ سے ١١ سال تک مؤلفه استا دعيالحميد جودت انسحار مكتبهمصر عمر: ١٢ سے ١١ سال تك ٧ - مجموعه السيرة النبوتير مؤلفه استناذ عبدالحميد جودت السحار مكتبهمصر

عمر و ۱۲ سے ۱۹ سال یک

ے - سلسلہ (الفدائيون في الإسلام) مؤلفہ استاذم محمعلى قطب دارالوراقة خمص عمر: ۱۲ سے ۱۹ سال تک ٨ - سلسله مسلمات خالدات مؤلف استاذ محمُّ على قطب المكتبة العصرير بيروت ، صيدا عمر و ۱۲ سے ۱۹ سال تک 9 - سلسله غزوات النبي صبى التُدعلية في مؤلفه استاذَ محملي قطيب المكتبة العصرية بيروت مبدا عمر: ١٢ سے ١٩ سال تک ١٠- سلسله القصص الديني مؤلفه واكثر محدرواس قلعه جي طبع طب عمرہ ۱۲ سے ۱۹ سال تک اا - مجموعه أمهاست المؤمنين ١٤ عدد مؤلفه اشاذمحداحمد برانق دارالمعارف مصر عمر: 11 سے سولہ سال تک کی لڑکیوں کے لیے ١٢- مجموعة قصص النبيبين مؤلف استاذ الوالس الندوى منوستة الرسالة عمر: ١٢ سے سولہ سال تک ١١٠ - قصص القرآن الكريم مؤلف استاذمحه كامل الحسن المحامى المكتب العالمي للطباعة والنشه عمر: ۱۲ سے سولہ سال تک ١٥٠- سلسله أعلام المين مختلف مؤلفين كاتحريركرده مكتبه المنار الاسلامير الكويت عمر: ١٢ ہے ١٩ سال يک ١٥- سلسله الأبطال ٨٠ عدد مؤلفه استاد محمقلي قطب ومحمر مرالداعوق المكتبة العربيه برت عمر: ١٢ سے ١٩ سال يمك ١٧- اناشيدالبراعم المؤمنة مؤلف شاعرمحمود أبوالوفا موسستة الأقصى عمال عمر: ١٠ سال سے ١١ سال تک ١٤- الخالدون مؤلف استاذمحمعلى قطب التجارية المتحدة بيروت عمر 1 مال اوراس سے زیادہ ١٨ - أبطال ومعارك مؤلفه استاذ عبدالوهاب قائم وأحمدالدعاس مكتبةالبرإل ممص عمر : 10 سال اوراس سے زیادہ

 ١٩ - السلسلة المجامعة المخارة مؤلفه استاذ محمد نبهان خباز مكتبة الغزالى حماه مجموعه أنسن التقصص مؤلف استاذعلى فكرى دارالكتب العالمية ببروت ١- مجموعه أنسن القصص مؤلف استاذعلى فكرى دارالكتب العالمية ببروت عمر : 10 سال اوراس سے زیادہ ٢- سلسله قصص اسلامية مؤلفه استادعبالرحلن البنا مكتبه المنارالإسلاميس، الكوميت عمر: 10 سال اوراس سے زیادہ ٢٢. محموعه السيرة النبوير (الكبيرة) مؤلفه استاذ عبدالحميد جودت السحار مكتيرم مسر عمر: 10 سال اوراس سے زیادہ ۲۲- قصص فی البّاریخ مؤلفه استاذ محرض حمصی دارالرست.ید وشق عمر: 10 سال اور اس سے زیادہ ٢٠ قصص الأستاذ نجيب الكيلاني دارا النفائس بيروت عمر: 10 سال اور اس سے زیادہ ۲۵۔ محموعہ سیر إسسالامیہ مؤلفہ استاد محمدعلی دولتہ داراتقلم مشق سیروِت عمر: 10 سال اوران سے زیادہ ٢٧ مشابيرقادة الاسلام مؤلفه استاذ بهام العلى وارالنفائس بيروت عمر : 10 سال اور اس سے زیاوہ ٢٠ قصص وحكايات مؤلفه استاذ محمطى دولة داراتقلم وشق بيروت عمر: 10 سال واس سے زیادہ وارائسلام حلب ۲۸- نشیدنا مؤلفہ ابوالجود و فرقتہ زمنی ترمیت کرنے والی کتب درج زیل ہیں: ا - سلسله "من هدى الإسسلام" مخلف قتم كى توجيبى وتربيتى ابحاث حن سيرمؤلف مرث تتينح سكتبت الهذى ملب حول القلعة احمد عنزالدين البيانوني بين -عمر: 10 سال و آس سے زیادہ ٢ - سلسلة العقائد" و"العبادات "للمرحوم المرخدالشيخ احمد عزالدين البيانوني مكتبة الهدي حلب حول القلعة عمر: 10 سال واس سے زیادہ

سلسلہ" أبحاث فی القمة " مختلف می دینی ابحاث جن کے تکھنے والے مختلف حفرات ہیں جن کے مربرہ كتبه الفاراني مشق ڈاکٹر محدسعی*ر رمضان* البوطی ہیں ۔ عمر: 10 سال واسس سے زیادہ ٧ - سلسله "كتب قيمة" مختلف قيم كى اسلامى ديني و ندمبي ابحاث ،مختلف الم قلم كے شه پايست عمر: ١٥ سال واسسے زیادہ وراتقكم مشق ببيرمت سلسلہ "بحوث السلامية إمة" مختلف المل علم حضات سے قلم سے بن سے سربراہ آس محتاب سے مؤلف میں دارات ام علب عمر اندہ مال وال سے زیادہ مرعی طور سے اسل مرحی طور سے اسل میں نظام سے بوٹ کرسنے والے شہور مؤلفین والم قلم درج ذیل میں : - مجموعه رسائل استسهيد صن البنائه ٢ - الاستاذ سيد قطبُّ ٣ - الاستاذم محدقطب. هم - الاستاذ الواسن الندوي ـ ۵ یا الاسادعلی الطنطاوی. ٧ ـ الاستاذ تسمى مكين -٤ - الاشاد سعيد حوى -۸ - الدكتورمحدسعيدرمفيال البوطي . 9 - الاستاذيوسف العظم. ١٠ - الاستازمتولي شعراوي \_ مرتي محترم إآب اس سلسله بين سمجه لرابل علم اور دعوت واصلاح مسيمخلص علمبردارول مسيمعي رمنها أي عال كريسكتة ہيں، تاكہ وہ ان كتب كى طرف نشا ندىم كريں جو نبيجة كى عقل وسمجه اور عمر وعلم سے مناسب ہول اور ساتھ ہى اسلام نے زندگی مالم ،اورانسان سے متعلق جونظریہ بہتیں کیلہ ہے وہ کتب اس سے متصادم کمبی نہوں ۔ ایک اور بات کی طرف اٹٹارہ کرنانجی مناسب علوم ہوتا ہے اور وہ بیرکہ اسلامی کتب خاندان فکری و توجیہی اوری

- کتب سے خالی ہے ہو تجبین کے بچر سال سے بارہ سال تک کی عمر کے بچوں کے مناسب ہول ،اور مجھے اب تک اس عمر کے بچوں سے لیے کوئی تکھنے والامعلوم نہیں ہے سوائے استا ذیوسٹ عظم سے جنہوں نے سلسلۂ" براغم الإسلام" کو نہایت آسان اسلوب اور سہل زبان ہیں بیٹیں کیا ہے۔ میں مسان ایابِ قیام کوقلم تیز کرنے اور سمبت بلند کرنے کی دعوت دیتا ہوں تاکہ وہ اسلامی کتب نیانے کو اسی علمی کبی اور رہنا کتابول سے بھردیں جو بچول سے سامنے اسل کے عالم ، زندگی ، اور انسان سے تعلق کامل نقطۂ نظر کو واضح کریں اور اسلام سے محیط عظیم شطام کا بھیج اسلامی تصور مہیش کریں ۔

#### ۲ - مفته واری یا مام واری رسالول کاخست ریدار بننا:

اس پریے ورسالے کی درج ذیل خصوصیات موناچامیس :

الف - وه پرجبه این اسلامی نقطه نظرا و ملمی بحب میں معروف ہو۔

ب ۔ اس کی تحریرات سے زیغ وانحران مذبھ مکتا ہو۔

ے - وہ ایسے موضوعات برکل مکر تا ہو جوعور تول و مردول کے معیار کے مثلف ہونے کے باو جود دونول سے تعلق رکھتے ہوں یہ ۔ تعلق رکھتے ہوں یہ

2 - اس میں ایسی تصویری شائع نه بوتی بول جواخلاق وشرافت سے منافی بول د

كا - ال ميل اليسع مفالين نرجعية بول جن مين اسلام كي خلاف رسيسه كارى كي تى بو

ال ليے اكرسى برہے كواك معيار كا بائيں تواسے كھرلاسكة اور بجول اور جيول كو بڑھے كے ليے وسے سكتے بي و

ال قسم مے مفیدرسالول ہیں سے چند درج ذیل ہیں:

"العضارة" شام كا، اور المجتمع" اور "الوعى الاسلامي" كويت كے، اور "البعث الاسلامي" انديا كا، اور "الدعوة" اور " "الاعتمام)" اور "الازمبر" مصركے . اور اس جيسے دوسرے اور برجے جوعالم اسلامي ميں شائع ہوتے رہتے ہيں (جيسے اُردو ميں پاکتان سے ماہنامہ بدينات ، البلاغ ، الحق ، الفاروق وغيرہ)۔

سر۔ تخیلاتی مناظراد رفلموں سے ذریعہ فائدہ المحانا:

تقافتی تعلیمی ان مفید وسائل داسباب بین سے جو پیھے سے معیار کو بڑھاتے اور اس کی ثقافت کو شکم کرتے ہیں مربی کا گھرین نے لائی مناظر وغیرہ پرشتمل ایسی نامیں دکھانا شامل ہے جن میں علمی مقائق اور تاریخی کا رناموں اور حغرافیائی مواقع اور تربیتی راہ نما اصول سینے گئے ہوں ۔

و کی مجد حبب خود ابنی آنکھول سے ملمی و تاریخی مقالق کا تقیقی روب میں متحرک و راضح صورتوں کی نسکل میں مشاہرہ کر ملہ تواس وقت وہ کتنا نوکٹس اور متنبہ و بدارا وربر از کہیف ونشا طربوتا ہیں۔

له يد صاحب كتاب كى لين ب ورزخفتين سينا ، تعيير وى كسس روغيره سب كونا جائز قراردين بين . گناه برصورت بين گناه ي رتبا ب نواه آل سے مقصد كچيرهم بود

وجه تعلیمی بحث بیھے سے ذہن میں اس صورت ہیں کس قدر راسخ ہو جاتی ہے جب وہ تلا جے سے مناسک کو تقیقی و پ میں اپنی آنھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ اس عبادت کو ٹروع سے اخیر کِ اس طرح سے ان ان مقامات پرا داکیا جائیگا اور اس طرح ان مناسک جے میں سے ہر عبادت کو وہ آس طرح مشاہرہ کرلیتا ہے کو یا کہ وہ وہیں موجود ہے اوریہ تصویر نہیں بلکہ ایک واقعی حقیقت ہے۔

المجان ممالک یہ اس وقت کس قدر نوکٹ ہوتا ہے جب وہ فلم کے ذراید اسلامی مکومتوں اور ممالک کا مشاہرہ کرتا ہے بس سے ان ممالک یہے اس سے ایمانی جذبات بوٹس میں آتے ہیں اور اس کا صافت تھ اول ان کی طوف مشاق ہوتا ہے اس لیے کران ممالک اور اس بیجے کے درمیان عقیدہ کا اتحا داور اسلامی انوت کا رابطہ سیے۔

ا کے جب میلمی حقائق کو ٹیلیورنز ل کی اسکرین پراس طرح حقیقی رہے ہیں دیکھتاہے گویاکہ وہ اس کے سامنے ہور ہا ہو تو اس وقت وہ اس کوکس قدر محفوظ کرلیتا ہے۔

اورمیرا خیال ہے کہ یہ وسیلہ ان مفید و رائے۔ و سائل میں۔۔۔ ایک ہے جو بیجے کی تعلیمی و نقافتی معیار کو طبند کر ہاہے اور ان کو بیجے کے ذہن میں دائے کر دیتا ہے اور اس کے دل میں ان کی مجبت بیداِکر دیتا ہے۔

اس کے مرقی کوچا ہیے کہ ان کی تیاری وصول کی مستقل کوشش کرتا یہ خواہ ان کو خرید ہے یا کرایہ پر سے لیے یا عاریۃ کے کر اس سے استفادہ کرے۔

۷۰ - وضا وت کرنے والے دربائل سے استفادہ کرنا: پیھے کی تعلیم و ترقی میں فائد پخبش دربائل میں سے مرقی کاان وضاحت کنندہ دسائل کا اختیار کرنا بھی شامل ہے جو طابعلم کے لیے ہرشکل دنین چیز کو واضح کر دیں اور شکل کو آسان کردیں اور اس کے سامنے ہر اِستہ آسان ہو جائے۔

## ميرانيال بيسيك بروسائل مندرج ذيل امورك ما تدفان ين ا

الف - مغسافیانی نقشے وگلوب دغیرہ جونیجے سے سامنے تصوصی طور سے عالم اسلامی کوا ورعمومی لورسے پورے عالم

ب - اسلامی ممالک کے نقشہ جات جو پہلے سے سامنے ان علاقول کی آبادیال بساجد و کارخانیں اور دیگر عمومی جيزي واضح كرسكين ـ

ہ پرب رہ سے ایسے نقشے جوسالقہ تاریخ اور گذشہ صدیول کی اسلامی نقافت و ترقی کو بیچے سے سامنے کھول کردکھ دیں ، تاکہ دہ اپنی اعموں سے ترقی و تدن وعلیم سے میدان سے وہ کارنا مے دیچے سے جو اس سے عظیم آبا، واحب را د سے نے

سیست. ۵ - ایسے نقشے جو بیمے سمے سامنے اس راستے کوظا ہر کر دیں جوہر دورا ورہز رما نے ہیں اسلامی فتوحات او سلام کی سرباندی اور اس کی حکومت کی وسعت کا ذراید بناہے۔

لا - وه نقش جو بیے سے سلمنے ال حنگی وسائل کوظا ہر کریں جوال کے آبار وا جدا دینے اپنی سالقہ فتوحات اور یے دریے جہا و اور حبگول میں اختیار سمیے تھے۔

ہے بہار است اور ایسے نقشے جو بہتے سے سامنے علم وادب اور تاریخ کی حقیقت کھول کررکھ دیں۔ و۔ دوسرے اور ایسے نقشے جو بہتے سے سامنے علم وادب اور تاریخ کی حقیقت کھول کررکھ دیں۔ اور اس سے علاوہ دوسرے اور نقشے ہو بہتے کی تعلیم میں ممدومعاون ثابت مبول اور اس کی ثقافت کو ملبند کریں اور اس سے ذہن میں معلومات اسخ کرسکیں۔

حریہ اور اسے درب یہ کرسنے والول کوچاہیے کہ وہ ان سے حاصل کرنے کوٹشش کریں اور مہیشہ ان کی لاش میں اس لیے تربیت کرسنے والول کوچاہیے کہ وہ ان سے حاصل کرنے کوٹشش کریں اور مہیشہ ان کی لاش میں مصرون رہیں تاکہ وہ اپنی اولا د کوعقلی فلمی بھیٹی ہے مرتبہ پر فائز دکھیمیں اور اسلامی محیط تقافت سے آلاستہ پایش۔

# وقياً فوقياً عجائب گھروں كامعائن،

وہ اہم امور بن کی ہم مربول کونصیحت کرتے اور ان پراہجار سے بیں ان ہیں سے پیھی ہے کہ وہ آنارِ قدیمہ ویادگار مقامات کا مختلف بردوگرامول سے تحت معاشۂ جاری رکھیں ، یہ معاشۂ نحوا ہ مربی سے اسپنے شہر میں ہویا کسی اور اسلامی ملک

یں اوراس میں کوئی شکنی کہ ان عجائے گھول کی یہ زیارت پھے کے ساسنے علم ومعرفت اور حضارت و ترقی اور آئی تفافت سے نے آفاق کھول دے گی اور ساتھ ہی پھے کا رابط تقیقی عظمیت سے ان روابط سے بھی تائم ہوجائے گائی سے سنونوں کو ان عظیم بہا درول نے مضبوط کیا تھا جن کا اریخ میں زرین تروف میں تذکرہ ہے اور ہر طبیقے وہر دور میں ان کاعزت واحترام اور مرکانت و منزلت ہے ، جیسا کہ ان سے بچے ہیں اس بات کاعزم کر سندے کے لفسیاتی وقلبی احاث پیدا ہول کے دواسلامی دفعت و منزلت کی تعمیر اور اسلامی دولت و حکومت سے قیام اور ترقی کی بنیا دول کو داسخ کوئے کہ ای ای کای میں طرح کوششش کرے جب طرح اسلام سے گذشتہ روشن و شاندار ادواریس ہمارے غلیم و بہا در آبار واجدا دنے کی تھی، اور یہ کی اور سے کی کھی مشکل نہیں ہے۔

اس سیسے اسے مرفی محترم آپ کوجا ہیںے کہ آپ بجرل کوآثارِ قدیمیہ وعجائیہ گھرد کھاسنے ہیں ہمت وعزم سے کام لیس اوراس سے سیسے وقت بحالیں تاکہ ان ہیں سرالبندی وترقی کرنے کی جرأت وخواش ہیا ہو،ا وران ہیں عزت وقوت اور ترقی کی حقیقت جاگزین ہو،الٹدرم کرسے اس شاع پرخس نے مندرجہ ذیل شعرکہا ہے :

فانظروا بعددنا إلى الآمشام الكيمارس بان كاركود كيرين

ملک آمشارت تدل علیت یہ ہما رہے وہ آثار ہیں جوہم پردلالت کرتے ہی

### ٢ - حب مجمى فرصت ملے عموى كتب خانول كامعائنه كرنا:

و تعلیمی و تفافتی و سائل جو مربیول سے اہمام کو چاہتے ہیں ان ہیں سے بیھی ہے کہ بچول کوعمومی کتب خانے دکھانے سے بے جانا چاہیے ہوں دکھانے سے جانا چاہیے ہوں دکھانے سے جانا چاہیے ہوں نہوں ہوں اور موقعہ سلے اور حالات سازگار ہول، چاہیے یہ کتب خانے قدیم ہول یا جدید، اور اس کا نتیجہ یہ سکتے گا کہ بچول کو کتابول کو عاریۃ بینے یا مستقل خربیے نے کی کیفیت وطریقہ معلوم ہوگا۔ اور اس کا نثر و پیمجی نکلے گا کہ بینے میں اولی جرائت پدا ہوگا اور وہ عمومی مقامات اور علم و ثقافت سے ادا اولی ہیں جانے سے امول سے میمی واقف ہو جائے گا۔

یہ اس سے علاوہ ہے جوکتب خانوں کی زیارت سے علمی و نقافتی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اورامت اسلامیہ نظمی و فکری میدان میں جوکارنا ہے جوکتب خانوں کی زیارت سے علمی و فکری میدان میں جوکارنا ہے جھوڑ ہے ہیں ان پر انسان مطلع ہوتا ہے اور دنیا اور زندگی اور انسان سے علق اسلام کا کلی مقطر نظر معلوم ہوتا ہے ، اور تاریخ کے دفاتر اور گذشتہ اووار میں امرت اسلامیہ مبلی و ثقافتی ترقی سے گزری ہے اسس سے سلسلہ میں سنے نئے فاق کھلتے ہیں ۔

اک کیے اے مرفی محترم! آپ اپنے بچول کے ساتھ ممومی کتب نمانوں کی زیارت کرستے رہاکریں تاکدان میں یہ ادصاف پیدا ہوں اوران کی نفوس میں یہ قابلِ قدر کارنا ہے جاگزین ہول۔ لین اگرآپ کے اوقات میں إدھراُدھرکتب فانول کی زیارت کے جانے کے لیے گنجائٹس نہویا مالات اس کے مناسب نہول آگرآپ کے اوقات میں إدھراُدھرکتب فانول کی زیارت کے جانے کے لیے گنجائٹس نہویا مالات اس کے مناسب نہول آئو آپ اچنے بچھے کویہ اجازت دے دیں کہ وہ اصحاب علم وفضل کے ساتھ رہیں تاکروہ ان سے ان مقال میں جانے کے اس مول کے دیکھنے اور ان سے استفادہ کرنے کے فن سے واقف ہول ۔

مرنی محترم! نیچے کفالیمی و تُقافتی شخصیت سازی اور اس کالمی و فکری تیاری کے یہ فائدہ غیش اہم علمی و ثقافتی وسائل بیں۔ اس لیے آب ان کو مہیا کرنے گوشش کریں تاکہ یرچیزی ہمیشہ آپ سے بچول اہل وعیال کی بسترس میں رہیں، اوراتپ مستعبل قریب میں اپنے علکر گوشول کو پختوعقل والا اور وسیع انظرف، اور ثقافت میں روبتر تی اور علوم ومعارف میں پخت پائیں۔ اور ساتھ ہی عقیدہ وافکار سے اعتبار سے ان کا رابطہ اسلام سے ہوا ور بوذبات وروح کے لحاظ سے اسلام تاریخ سے اور رہائی اور شان و شوکت کے اعتبار سے اسلامی مصنارت و ثقافت سے، اور معرفرت و تہذیب کے عتبار

۸ - نیچے کو مطالعہ کریتے رہنے کا شوق دلانا اسلام نے بس شعار کو بلند کیا ہے تعنی (دو قُلُ تَرَ بِ زِدُ فِی ُعِلُما ً)) اور کہ دیجے کہ اسے میرسے رہمیں کے اور (احک بَسْتَوی، آیڈین یَعْلَمُونَ وَالَّذِیْنَ لَایَعْلَمُونَ ) کیا وہ لوگ بوعلم رکھتے ہیں وہ اور وہ لوگ بوعلم نہیں رکھتے برابر ہوسکتے ہیں ، اس کی وجہ سے۔

اور والدین اور مربیول کے ذھے اسلام نے فکری سوجے بوجھ اور نجنگی پیدا کرنے کی جوابات اور وزمر داری لگائی ہے ال کوشوس کرنے ہوئے ہوئے ہوئے کا معاملہ فکری اور علمی و ثقافتی اعتبارے اس کی شخصیت سازی کے بلے میں متفکر کرتا ہے۔ اس پر بیر واجب ہے کہ وہ بہے کو اس وقت سے ہی جب وہ ہوئش اور سمجھ کی ممرکور ہہ جو جائے یہ بتلادے کہ اسلام ایک ایس اور سے حودین ودینا دونول سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ تبلا دے کہ قرآنِ خظیم ایک کامل و مکل منظام اور قانون شرکویت ہے ، اور اسلامی تاریخ عوزت وکرامت کا ذراید اور تعتبا ور سنا ہے اور اسلامی تاریخ عوزت وکرامت کا ذراید اور تعتبا ور سنا ہے اور اسلامی ثقافت محیط اول متنوع اور کامل و مکل ہے۔

معون بدره ق در مصبطه ا در بیراس وقت یک ممکن نهمیں ہے جب یک سوچ سمجھڑا مچھا خاصا ایسامطالعہ نہ کیا جائے حومندرجۂ ذیل امور پر مشتمل ومسط ہو :

ں پید ہے۔ کو نگرانگیزکتب کامطالد کرنا ہو بہتے سے سامنے دین اسلام سے ابدی ہونے کو واضح کوسے ، اس لیے کہ یہ دین ایسے امور و قوائد میں ہے۔ اس کے کہ یہ دین ایسے امور و قوائد میں ہے جو محیط اور نو مبنوا و را بدی ہیں ۔

ومرتب کا ریخی کتب کا مطالعہ تو بیجے کے سامنے اسلام کی گذشتہ ادوار کی عزیت ومکانت اور مسلمانوں کے سابقہ مقام ومرتب کو بیان کر ہے۔ این تحابول کا مطالعہ ہوفکری جنگ سے تعلق کھتی ہول ،اور بہتے سے سامنے ان سازشول اور جالول کو کھول کر جال کے در ہے سے سامنے ان سازشول اور جالول کو کھول کر جال کے جوال کا کہ دیں ہوا سالام کے خوال نے تیار کرستے در ہستے ہیں نواہ مینصوبے سکار میہودیت کی طرف سے ہول یا ملی شیوعیت کی جانب سے ،یاکیز ہرورصلی بیت کی طرف سے ہول ۔

اور تاریخ کے سالقہ ا دوار میں سلانول کے آباء واجداد نے حال کی تھی۔

اس سے ہمارے سلف صالح اس بات کا بہت نویال رکھاکرتے تھے کہ اپنے بچول کوفکری و تاریخی و ثقافتی استبار سے مفہوط و ٹھوس بنیاد فراہم کریں اوراس سے قبل عقی تربیت کی ذمر داری کی بحث میں ہم وہ اقوال نقل کر بچے ہیں ہواسلامی تربیت کے ماہر بن نے اس باب میں کہے ہیں کہ بچے کوفران کریم کی اورا ما دینے اور سیرت اور مالیوں کی محایا اور ایجا اور ماہوں نے اس باب میں کہے ہیں کہ بچے کوفران کریم کی اورا مادین اور مبیول اور جہادک تاریخ اور رسول الله صلی الله علیہ وکم سے فروات کی تعلیم وینا نہایت مزوری ہے اور ایس مون اس بات کی تاکید ہی سے کہ اسلام نے نوعمری ہی سے بچول سے والدین اور مربیول سب برتعلیم اور ذکری اور من سازی اور داسخ اسلامی عقید ہے سے جج ہونے کی ذمہ داری ڈالی ہے ، اور ان کور عکم دیا ہے کہ بجول کی ندگی سے ہرمرسلہ براس کا خیال کیس ۔

لیکن اس تک مینجینے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقیہ کیا ہے ؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنہائی ودیکی بھر بھال کے ساتھ ساتھ غور و فکریکے ساتھ مطالعہ جاری رکھا جائے۔

اوربچەمطالعەاس وقت ئىسنېيى كرسىڭ اوراس كى رغبىت اس كواس وقت ئىسنېيى بوگى جىب ئىسالسا اختيارىزىكى جائيس جومطالعە كوبچە كىے نزدىك مجبوب جييزىز بنادى ،اوراس پىي اس كاشوق نەپداكردى .

### میرانعیال بر به که بیشوق مندرجه ذبل نقاط مین مخصر ب

و الماد فرطت من المست من المرتبل من مواز زكري اورعاما، اورجاملول مين جوفرق ب وه بيان كري يرمواز فرنا اور المرك المركز المرك المركز المركز

ال قُلْ هَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْكُمُوْنَ وَاللَّذِينَ يَعْكُمُوْنَ وَاللَّذِينَ يَعْكُمُوْنَ وَاللَّذِينَ

لاَیفکنُوْنَ)). الزمر-۹ بوتے ہیں۔ اتپ ہی سوچیے کر حبب بچے سے سامنے علما رکا تنظیم سرتب اوراعزازا ورحابلوں کی محرومی ونصیبی کھل کرسامنے آجائے کی تو وہ کتنامطمئن اورمطالعہ ویڑسصنے پڑھائے کا کس قدر اہتمام کرسے گا؟ اور حب وہ علم طلب کرنے ولئے کی باند حیثیت اور مرکانت اور النہ کے بہال اس کو ہوعظیم اجر وُلول کی افریس درجہ ملا ہے اسے سے گاتواس کو علم عاصل کرنے کاکس قدیشوق پیدا ہوگا ؟

ھی حضرت معاذبین جبل ضی التہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم دلول کو جہالت سے نیال کرزندگی بخت اسے ۔اور تارکی ہیں لگا ہول کے حضرت معاذبین جبل ضی التہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم دلول کو جہالت سے نیال کرزندگی بخت اسے ۔اور جبر بہنپ اسے کے لیے بران کی قوت سے ۔ بیلم انسان کو نیک صالح لوگول سے درجہ بر بہنپ و دیتا ہے ، اور علی میں غور و فکر روزہ کے برابراج و قواب دلا اسے ، ویا ہے ، اور اس کا ذاکرہ کھوسے ہوکر نماز بڑھ سے نے برابر تواب ولا اسے ۔ای علم سے ذریعہ صلہ رسی کی جاتی ہے ، اور اس سے بر بخت محسر دم و توام کو بہنج بان جات ہے ، اور اس سے بر بخت محسر دم اور اس سے بر بخت محسر دم

کی بچول میں مقابلے کرانا : تعبق مقابلے حاری پڑھے ہے ہے تاہ ہول اور بیض مقررہ وقت میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں کتب سے مطالعہ سے بچراس میں ان کا امتحال ایا جائے اور جوبوزشن حال کریں ان کی ہمت افزائی ہو اور میں کتب سے مطالعہ سے بچراس میں گرانقدر اوز صوصی انعامات دیے جائیں ، بیچے سے اکرام اور اچھے کا ) اور عمد انواق کے اظہار پڑاس کی ہمت افزائی ہی وہ طریقہ ہے جب پراہ مغزالی نے بھی ابجارا ہے اور اس کی رغبت دلائی ہے جنانچہ وہ" احیاد العلم سے تدریس کے بین کہ بیچے سے جب کوئی اچھا کا رنامہ یا عمدہ اخلاق ظاہر ہوں تومناسب سے جنانچہ وہ "احیاد العلم سے تعدید اور اس کو ایسا انعام دیا جا در اس کو ایسا انعام دیا جا ہے افران کی ایسا تھے افران کو ایسا انعام دیا جا در اس کو ایسا انعام دیا جا در اس کو ایسا انعام دیا جا ہے۔ اور اس کو ایسا انعام دیا جا دور اس کو ایسا دیا ہوں کو ایسا کہ کو ایسا کو ایسا

اے اس کتاب میں بہت سے مواقع برہم علم اور علماری ففیدت بیان کر بیکے ہیں۔ الله یہ تینول اقوال محکبی کی تاب رسالۃ المسترشدین سے سیے گئے ہیں جو استاذ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ کی فیق کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ الله حوالہ بالا۔

سے مندرج بالا موالہ ۔

عمدہ افعال براس کوامجار نے سے لیے لوگول سے سامنے اس کی تعرف بھی کر دیا جاہیے۔ بيح كا اكرام و انعام، دريا ا بصالفاظ سے اسے نوازنا اور اس طرح سے اس كى ہمت افزائى كرنانبى كريم صلى الله

عليه وسلم سے اس فرمان مبارك سے موافق ہے جس ميں آپ نے ارشاد فرمايا:

(( قبل ادوا تعابول)). معم طرانی آپس می دو اور محبت پدارور

ا ور نبی کریم صلی النّه علیه ولیم سے درج ذیل فرمان کے مجی مطابق ہے جیے ابو داؤد ونسائی نے ان الفاظ میں روابیت کیا ہے:

((من انسدى إليكم معووفاً فكافئوة فإن بْرَخْص تَهارِ المَانَدَ السَاكِ السَاكِ السَاكِ السَاكِ السَاكِ الدوادِ

لم تستطعيوا فادعوله).

گر سکافاۃ شرکسکوتواس کے لیے دعابی کرلیا کرو۔

ا دراس سے ساتھ مھی موافق ہے جے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللّٰہ عنہما روا بہت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی اللّٰہ علیہ وقم نے گھوڑول ے درمیان رئیس کرائی ا درسبقت سے جانے واسے کوانی کی اولاحظہ بو مسنداحمد)۔

🧇 بے کو بیمجها دینا اور با در کرانا کہ وہ بوکچھلم نافع پڑھ رہا اور مفید جیزیں سیکھ رہا ہے اگر پر سب انھی نیت اور نیک اراہے ے ہوتوال کوعبا دست گزاردن اورطویل نماز برط<u>ے صف</u>والول کا سا اجرملتا ہے ، اس لیے کہنبی کریم علیدانصلا قروالسلام ارشاد فروات فين:

تمام اعمال کا دارومدارنبیت پر ہے اورشریخص کو وہی م<sup>تما</sup>

((إنماالأعمال بالنيات، وإنما تكلمري

ہے ہواس نے نیت کی ہو۔

مانوی » . نخاری وسلم

ال مدیث سے فقہا وکرام نے جگم نکالا ہے کہ اتھی نیت کی وجہ سے عادت بھی عبادت بن جاتی ہے۔

ا وراس میں ذرہ برابریمی شکٹ بین کہ جیب نیچے کو بیعلوم برگا کہ اسے مطالعہ کرنے برابر ملے گاا ورملم حامل کرنے اور ثقافت و تہذیب سے آراستہ ہونے مرالٹ مبل شانداس کو ہزا ہو فیرعطا فرمائیں سے تو وہ باکسی ستی و کا بی سکے کی طور پر پڑھ سے پڑھانے

پرسکون، راحت بخش،صا و منتصری فضار بیداکر نالینی روشنی کافی ہوا ورمناظر نوش کن ہول اور سکول مکل ہوا ورمرد پول میں سردی سے بچلنے کامناسب بندولست ہوا ورگرمیول ہیں گری سے بچانے کامناسب انتقام ہو، یہ سب چیزی مطالعہ برمتوح كرسف وراس كاشوق ولاسف اوراس كى مبت بيداكرف كا ذرايدنتى بين

المج بھے سے لیے مخلف قسم کی کما ہیں مہیاکر نا نواہ یہ کتا ہیں گھر کے کتب فانے ہیں موجود ہوں یا مدر سے یا مسجد کے کتب

فانعيس ياعام لائسر مربول ميس

ا در اس میں کوئی شکنیمیں کے جب بچہ اپنے سامنے اپنی پیسندیدہ طلوبر کتاب پائے گاخواہ وہ کتاب قصہ کہانی کی ہو ياشعروشاعري كى يا ماريخ كى ريا انعلاق كى ، تووه شوق سے اس كامطالع كرسے گاا وراس كتب نيا ذى طرف خوشى خوشى جائے گا۔ اورانیرس بات می بینے کے دم ن شین کرادیا کہ وقت لوار کی طرح ہے اور فرائفس و ذمہ داریاں وقت سے بہت زیادہ میں، اورانسان مونہ میں مان کو یہ ماریاں وقت سے بہت زیادہ میں، اورانسان مونہ میں مان کو یہ ماریا کہ وہ اسلام میں اور دین اسلام مسلمان کو یہ میں میں ہوجو اپنے فارغ وقت کو کام میں سگائے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ العسلاۃ والسلام فراتے ہیں کتم ایسی چیزول کے حریص مہوجو تہمین فائدہ بہنچائیں اور اللہ تعالیٰ سے مدوما بگواور عاجز مست بنو (میح مسلم) ۔

جیساکہ آب نے پریمی کام دیا ہے کہ دنیا کی عزت اور آخرت کی کامیا بی اُنج بیزول کوہائی کرنے کے لیے فرصت کو نئیمت جانا جائے چسن نجسہ نبی کریم علیہ انصلاۃ واسلام فراتے ہیں ؛ پانچ بیزول کوپانچ سے پہلے غیمت جانو: اپنی زندگی کوموت سے پہلے اورصمت کو ہمیاری سے پہلے ، اور فراغت کوشغول ہوئے سے بل، اور حوالی کوبڑھا ہے سے پہلے ، اور مالداری کوفقرے پہلے د ولا منع ہومستدرک جاکم بسندھیجے ،

> ا وراخیرس بر یا در کھنا چاہیے کہ مطالعے سے مطلوبہ فوائداس وقت کس ماسل نہیں ہو سکتے جب تک درج ذیل طریقے اختیار نے کیے جائیں ا

ا ـ مطالعه سے قبل نفسیاتی تیاری اور وہ اس طرح کہ نیست کا استحضار رہے کہ وہ مطالعہ اس لیے کررہا ہے تاکرتقافتی و علمی طور پر کامل کول بن جائے، اور دعوت و بہنے کا فرایشہ اوا کرسکے اور اسلام کا پنیام بہنچا سکے ،اور اپنی امست وطاک کوفائدہ یہنم اسکے .

۲۰۰۰ مطالعه کے دوران ذہن کومرکوزرکھاجائے اوراس کاطریقہ یہ ہے کہ انسان جوکھے بھی پڑسصے اس وقت ذہن اور تقل ونہم کوما صرر کھے تاکہ جوکھے پڑسصے اسے کمل طور سے یاد رکھ سکے اور سیح معنول میں بھے تھی سکے ۔

ال الم عبارات اور نبیادی باتول کے شبچے بین سے سکیر کینے دیناچا ہیے اکہ جب اس بحث کودوبارہ دیکھے تورمعانی اس کے ذکن میں داسنے ہوجائیں اور یہ بنیادی بایس کے دل میں بیٹھ جائیں .

م دارای و بنیادی مناصر کوپینیسل میصفی سے ایک کنارے پرانکد دینا چاہیے تاکہ ان عناصر کواچی طرح سے یا د رکھا جاستھے۔

۵۔ موضوع کے اہم عنوانات یا بہندیدہ ابحاث کے افکارکوڈوائری یاالگ کا بی پیں کتاب کے نام اورصفی کے ساتھ نوٹ کرلینا چاہیے۔ تاکہ اگردوبارہ صرفوریت پڑسے توا کائی سے اس کر بڑی کی طرف رہوئے کرسکے ۔ نوٹ کرلینا چاہیے۔ تاکہ اگردوبارہ صرفوریت پڑسے توا کائی سے اس کر بڑی کی طرف رہوئے کرسکے ۔ ۲ ۔ نوٹس اوریا دواسٹ تول کے سکھنے کے لیے ایک الگ کائی یا بڑا تربسٹر رکھنا چاہیے تاکہ احادیثِ مبارکہ، ادبی لطا ، ورحکیماندا شعار، باری واقعات ،علمی حقالق ، دنی مسائل و فیا دٰی بین <u>سسے جو چیز براس</u>ے والے کوعلی معلوم بووہ اس بیس کھھ سلے پر

بلاشبه یه کاپی اور ندکره مخلف اوقات اورمختلف زمانول میں بہبت سی کتابوں سے منتخب کرد ہ نچور ہوگا جو آئدہ علمی یا عملی زندگی میں بہترین مدد گار ثابت ہوگا۔

اس کے اسے مربی محترم اآپ پر کوشش کریں کرآپ کے پیچے اس کے عادی بنیں اور آپ ان کی رہنائی اس جانب کرنے ہائی۔ کرنے کرتے رہیں تاکہ آئدہ جل کروہ عمل کریے نے والے افراد اور تہذیب و تمدن سے آراستہ عناصرا ور سمجھ دارپختہ عقل قوم میں شار ہوں ہوالٹڈ کے لیے کچھ تھی مشکل نہیں ہے۔

9 - پیچے کو اسلام کی ذمہ دارال ممکوس کرانا جن چیزوں کا اہماً کرسنے کوہم اہم اورلازمی سمھتے ہیں اور تربیت کرسنے والوں کی توجہ اس طرف مبذول کراتے میں ان ہیں سے یہ تھی ہیں کہ نیچے کو مندر ہر ذیل حقائق سکھانے وسمجھانے کی ہمیشہ کوشش جاری رکھنا چاہیے :

الف ۔ (وہ مؤمن جماعت میں جربیت دارا تم میں ہوئی تھی اور سے ذریعہ دین اسلام کو نصرت وقتے حاس ہوئی تھی اور سے دریعہ دین اسلام کو نصرت وقت خاص ہوئی تھی اور جو برن کا تھی اور حضرت الوجر شی تاہم میں عربی اللہ علیہ وہم کی عمر حالیس سال تھی اور حضرت الوجر شی تاہم عنہ آپ سے مین سال جھوٹے تھے ، اور حصرت عمر وہنی اللہ عنہ کھی مرستائیس سال تھی ، اور حضرت عمان رضی اللہ عنہ تھی اور میں سال تھی سے جھوٹے تھے ، اور حضرت علی مینی اللہ عنہ سب سے جھوٹے تھے ، اور میں حال حضرت عبد اللہ اللہ میں اللہ علیہ وہ میں اللہ علیہ وہ میں اللہ وہ سید بن ایر یہ مصوب بن عمیر ، بلال بن رباح اور عمار بن یا سرا وران کے علاوہ این میں دوسروں تھا بلکہ الن کے علاوہ دسروں تھا بلکہ الن کے علاوہ کی سے دوسروں تھا بلکہ الن کے علاوہ کی تھے اور سب سے سب نوجوان تھے ہے ۔ ۔ ۔ نوجوان تھے اور سب کے دیں ہو جہ نول دوسرے اور میری تھے اور سب سے سب نوجوان تھے ہے ۔ ۔ ۔ نوجوان تھا ہو گی تھو جہ نول دوسرے اور میری تھے اور سب سے سب نوجوان تھے ہے ۔ ۔ ۔ نوجوان تھے ہے ۔ ۔ ۔ نوجوان تھا ہو گی تھو جہ نول دوسرے اور میری تھے دوسرے کے دیا ہوتوں ہو تھی اور کی وہ لوگ تھو دیں ہو تھی اور کی دوسروں تھا بلکہ النوں کی وہ لوگ تھو دیا ہو تھی ہو تھی ہوں میں ہوتھ کی اسٹ کو تھول میں ہوتھ کی اسٹ کی تھول میں ہوتھ کی دوسروں تھا ہوگ ہوتھ کے تھول میں ہوتھ کی دوسروں تھا ہو تھی تھول میں ہوتھ کی دوسروں تھا ہوتھ کی دوسروں تھا ہو تھی تھول میں ہوتھ کی دوسروں تھا ہو تھی تھول میں ہوتھ کی دوسروں تھا ہوتھ

دن ورات میں نہیں ہوابلکہ یہ پینتیں سال کے عرصے میں ہوا تھا۔

بنوامیہ کے نیا نے میں ان کی سلطنت اور میلی اور ان کا تسلط وعملداری سندھ سے علاقے اور مبد سے بڑھے تھے اور ہنچے گئے اور ہنچے ہیں انہوں کے ایک جو جب مسلمانوں کے ایک جو ہے مام اسلامی کی وسوت کی تصویر ہی کرنا جا ہی تو مولے گارگیا تھا ہی مولے گارگیا تھا ہی ہوکہ کہا ، تم جہاں ہا ہو جا کر ہرس او اس سے گزرگیا تھا ہی ہوکہ کہا ، تم جہاں جا ہوجا کر ہرس او اس سے گزرگیا تھا ہی ہوکہ کہا ، تم جہاں جا ہوجا کر ہرس او اس سے کرتمہا رائیکس ہمارے یاس ہی لایا جا سے گا

یے کے محابر کرام رضی التحنیم المبعین کی جا عست کا یہ بہلا قا فلہ اور ال سے بعد آنے واسے وہ حضارت تابعین جوال کے نقش فدم پر جلے یہ سب سے سب عزت وعظمت اور بزرگ کی چوٹی پر دوعظیم باتول کی وجہ سے پیپنیے تھے :

۱- انہوں نے اسلام کوعقیدہ وافکار ، قول وعمل اور حقیق تطبیق ہراعتبار سے مضبوطی سے تھا ہا ، اوراس کا برلہ انہیں فررست امداد ، فتح مبین اور دلین اور خدا کے شمنول پرشا ندار کامیا ہی کشکل میں الماس کے بغیر نہ فتح ونصرت ممکن سے اور نہ یہ کرعزت وسیادت کی لگام کوا ہے ہاتھوں سے تھام کیس ، تاریخ کی کہ ابول میں تکھا ہے کہ حبید صفرت عمزی الخطاب وہی اللّٰم عند نے مصرے فتح ہونے میں تاخیر محکوس کی توصفرت عمرو بن العاص کو اجواس کشکرے قائم عمومی تھے ) ایک خط مکھا جس میں تحریر فرایا :

مدوننارے بعد، کہنا یہ ہے کہ آپ لوگول کومصر فتے کرنے میں جودیر لگ رہ ہے اس سے مجھے بہت تعجب ہے آپ لوگ ان سے دوسال سے لورسے میں۔ اس کی وجہ اس سے سواا ورکی نہیں کہتم لوگوں نے کچھنی چیزی ایجا دکرلی ہیں ۔ اور دنیا سے وہی ہی مجست کرنا نثر وع کردی ہے جیسی مجست تمہا رہے ذکمن کرنے ہیں اور یا درکھوکہ التہ تعالی سی قوم کی مدد نہیں فرمات ظر ال کی نیت کے سیح ہوئے پر۔

اورالتٰدتعاٰلی نعلیفۂ عادل پر رم کرے فرما یا کرتے تھے کہ ہم تو وہ توم ہیں جے النہ نے اسلام کی برکت ہے عزت دی ہے
لہٰذا ہم جب بھی اس چیز کوچوں کرعزت چاہیں گے جس سے ذریعہ التٰہ نے بہیں عزت دی تھی توالتٰہ ہمیں ذلیل کرنے گالات کہ کم اس موجہد، بہادری و شجاعت اور صبر کی طاقت کے ذریعے اسلام کے بیغام کو ساری دنیا ہیں بہنچا یا یعنی کہ ان کی فتوعات کا دائرہ مغرب کے اخیر ترک ہنچ گیا۔ اور حصرت عقبہ بن نافع محیط اللسی (سیام مند) کے کنارے پر کھورے ہوئے اور انہوں نے بانی ہیں گس کر کہا : اے اللہ اے محدصلی اللہ علیہ وہم کے رب اگر سیمندر نہ بھا تو آپ کے کلم کی سرمابندی کے لیے ساری دنیا فتح کو ایش اس کر کہا : اے اللہ اے محدصلی اللہ علیہ وہم کے رب اگر سیمندر نہ بھا تو آپ کے کلم کی سرمابندی کے لیے ساری دنیا فتح کو ایش اس دام موجہ میں بغیا ہے گا۔

ان کی فتوحات مُشرق کے اخیر کے بہنچ گئیں، اور حضریت قتیب بالی سرز مین چین میں دامل مو کئے توان کے ایک ساتھی

له الماحظة رائي بماري كاب يحتى ليلم الضاب وس و وون -

نے ازداہ شفقت انہیں منبہ کرتے ہوئے کہا ، اسے قتیب آپ تو ترکیوں کے شہریں گھس گئے اور ماد ثات زمانہ کے دوش پر آتے ہائے دو اللہ کی مدد و نصرت برکائل بھیں کی مرہ ہے۔ ایمان سے سرشار ہوکران کو جواب دیا ،الٹدکی مدد و نصرت برکائل بھیں کی وجہ سے آگے برط ما ہول ، اور جب وقت آجائے گاتو تیاری واحتیا طرکچہ فائدہ نہیں بہنچائے گی ہومیاب ان کو ڈرا رہے اور متنبہ کر رہے ہے ہے بندہ انہوں نے ان کے عرم اور اعلاء کلمۃ اللہ کے بندہ الا دسے کو دیکھا تو انہوں نے ان اسے کو کہا ، اسے تھیں ہولے جا واس کے میا اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے کہا ، اس قوت ایمانی اور عرم راسے کے بیار دوئے ذیمن کے ایک بالشت کا مالک بنائمکن ہے اور دیر ممکن ہے کہ عالم میں اللہ کے دین کی نشروا شاعت ہو۔

د آج کل سے ہم مسلمان اگراپنے آبارا جداد سے اس نظام وطرز کواختیار کرلیں ہوا نہول نے اسلام کو صنبوطی سے تھا ہے کے سلسلہ ہیں اختیار کیا تھا ، اور قربانی وجہادا ورصبر دکل شاہت قدمی وجوانمردی کے سلسلہ ہیں اچنے سلف مالع سن نقش قدم برجلیں توان شاء اللہ ہمارے ہاتھوں بھی اسلام کوعزت نصیب ہوگی ، اور ہم اپنے دست وبازوس مسلمان تکومت قائم کرلیں گے اور اللہ کی مدد و تائید سے عزت وعظمت اور دوام دوبارہ عاصل کرلیں گے، اور ہم پھر سے مسلمان تکومت بن جائیں گے جولوگوں کے فائد ہ سے بھیجی گئی ہے اس کی وجہ یہ بہے کہ ہم بھی انسان ہیں اور ہمارے سامت بن جائیں گے جولوگوں کے فائد ہ سے بھیجی گئی ہے اس کی وجہ یہ بہے کہ ہم بھی انسان ہیں اور ہمارے سامت بھی انسان سے اور اللہ تعالیٰ نے مردول کے عزم کی تعرب کی سے جنانی خرمایا ؛

﴿ رِجَالُ صَدَقَوا مَاعَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ \* فَمِنْهُمْ مَنْ عَلَيْهِ \* فَمِنْهُمْ مَنْ عَنْ يَنْتَظِرُ \* وَمَا مَنْ فَنْ عَنْ يَنْتَظِرُ \* وَمَا مَنْ فَنْ عَنْ يَنْتَظِرُ \* وَمَا مَنْ فَانْ عَنْ يَنْتَظِرُ \* وَمَا مَنْ لَا فَا تَنْهِ إِنْ لَا فَى ﴾ •

الاحزاب -۲۲

کچھ لیسے لوگ میں ٹین کرانہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسس میں سیسے اتر سے سوال میں کچھ ایسے بھی ہیں ہوائی نذر پوری کرسکے ، اور کچھ ان میں سے راستہ دیمے در ہے ہیں اورانہوں نے ڈرافرق نہیں آئے دیا ۔

#### اورفرطايا :

( رِجَالُ ﴿ لَا تُلْهِيْهِمُ يَجْارُةً ۚ وَلَا بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَ التَّامِ الصَّلْوَةِ وَايْتَاءِ الزَّكُوةِ ﴿ يَغَافُونَ يُومًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارُ ﴿ ) . النور - ٢٥ النور

ایسالوگ جہیں نہ تجارت فعلت میں وال دی ہے نہ دخریدو، فروخت السُّدی اِدسے ادر نماز پر سفے سے اور زکا ہ دینے ہے، وہ ڈرتے رہتے ہیں ایسے دن سے جس میں دل اور آئم میں الشہائیں گ

آج کے سلم معاشرے کو اس سے کیانقصال پینچے گاکہ وہ ظاہری اعتبار سے مرد بن جائیں اور معنوی اعتبار سسے پہاڑے اللّٰہ دیم کرے شاعراس کا محداقبال ہر کہتے ہیں : فوق هامات النجسي منسامًا ستاروں کے مروں ۔ پر منارہ بناکر بلندکردی ساروا علی مسوج البحار بحسارًا دہ سندروں کی موجول پرسسسندرین کرمیطے

من ذاالذی مرفع السیوف لیرفع اسک کون ہے دو حبس نے آپ کا المبند کرنے کے ہے تواری کا فنوا سال کا فنوا ہے۔ کا فنوا جبالاً فن الجبال وربما دو بہاڑوں میں بہاڑ بن جاتے شے اور ابا اوقات سے مدور سے مدار کے در ابا اوقات سے مدار کے در ابا اوقات سے مدار کے در ابا اوقات کے مدار کے در ابا اوقات سے مدار کے در ابا اوقات کے در ابا اوقات کے مدار کے در ابا اوقات کے مدار کے در ابا اوقات کے در ابا ابالہ کے در ابالہ کے

کا ۔ آئ تمام عالم سرس مادیت کی تاری میں سرگردان ہے۔ اور آزادی ویے راہ روی کی کیچرومیں اسلے سیدھے ہاتھ پاؤل ماررہا ہے۔ اور ظلم واستبداد کے شکنچے میں حکوا ہوا ہے۔ اور افکار وآرائی تا یکیول میں پیچرواجا رہا ہے، اور یہ ویجھیے بوری حکومتیں انسائی حضارت کو بچاڑ کھانے کے بیے اپنے وشی پنچے گاڑری ہیں، اور ابنی بغاوت وسرشی اور وشی بن سے انسانی قدروقیمت اور شاندار کا رنامول اور انبیا، ورسل سے پیغاموں کا گلا گھوٹ رہی ہیں۔ اور انسان کو نمام بنا نے اور اس کو اس کی مرزین سے نکا لئے اور اس کے ملک سے منافع و فوائر حاصل کرنے اور اس کو ایس کی میزین سے نکا لئے اور اس کے ملک مربی ہیں۔

ان موادث وآفات اور بریشانیول اور تبامیول سے عالم اسلام کوکون بچائے گا ؟ کون ہے ہوانسانیت کواس فکری انتظاط اور اضلاقی ہے راہ روی سے بچائے ؟ یواس نکری انتظاط اور اضلاقی ہے راہ روی سے بچائے ؟ یوان ہے ہوائن پندول کوسکٹ ہیک شمن سے بچائے ؟ یواس سے زیادہ واضح الفاظ میں یہ کہیے کہ بچانے والی شق کول میں ہے ؟ اور مصیب سے امان کا کیا داستہ ہے ؟

میری رائے میں اور ای طرح بہت سے علم بنواسفہ ومفکرین کی رائے میں وہ روحانی اقدارا درمعاشرتی وسیای میری رائے میں اور ای طرح بہت سے علم بنواسفہ ومفکرین کی رائے میں وہ روحانی اقدارا درمعاشرتی وسیای کا میں امامت کا فریندا نوام دے سکے تاکہ انسانیت زینے وضلال کی تباہی اور فساد و بے راہ روی کی بلاکت آفرینیوں سے پیچے۔
الیاس ابوضکہ اپنی کتاب " روابط الفکر والروح بین العرب والفرنجة" میں مکھتے میں کہ :عربی تمرن وصفارت کا زوال اسپانیا ویورپ کے لیے ایک کوست تھا ،اس لیے کہ انہس نے سعادت و نیک بختی عربول کے سایہ میں ہمال کی تھی ،اور بھر وبیل کی تعالی کی مربول کے سایہ میں کو تھا گئی۔
کی تھی ،اور بھر وب عرب بھیلے کے تو وہ ال بجائے مال و دوات جسن وجال اور تروتا ذگر سے تباہی وبر ہا دی چھا گئی۔
انگریز فاسفی برنا ڈیٹا اپنامشہ و رحملہ کہتے ہیں کہ محمد (سلی الشرعلیہ و لم م) کا خرب بہت عورت واحدام کا محمد محمد کا ملکہ موجود ہے ، میں بیرضوری بھتا ہول کہ محمد کو لی الشرعلیہ و لم کی نوبشریت وانسانیت کا نجات و مہندہ کہ منظم کرنے کا ملکہ موجود ہے ، میں بیرضوری بھتا ہول کہ محمد کو لی الشرعلیہ ولم کی کوبشریت وانسانیت کا نجات و مہندہ کی میں مشکلات میں کرنے میں کامیا ہے ہوائے گا ورسانیت کا نجات و مہندہ کی تمام مشکلات میں کرائے میں کامیا ہے ہوائے گا و

ا در انگریز مؤرخ و میزاین محاب ملامح تاریخ الانسانیة بیس مکھتے ہیں کہ یورپ اینے دفتری وتجارتی قواہی سکے

بڑے مصے کے اعتبار سے ایک اسلامی شہر ہے۔

لنبذاآج کے دور کے لوگ اس بات سے سنول ہیں کہ بشریت وانسانیت کو سکسٹس مادیت کی تاری اور تاریک باجست و آزادی کی موجوں اور تباہ کن حبگوں کی آنہ جیوں سے بچانے کے لیے اپنی بچمسئولیت اور اپنا ترقی یافتہ کروارا دائریں اور یہ اس وقت تک شہیں بوسکتا جب بحک کہ ساری دنیا ہیں از سرنواسلام کا ابری بیغیام خربہنچا یا جاسے تاکہ نوٹخالی این واستقرار تمام کی شریعیت سے منور ہوجائے۔

واستقرار تمام کی موجوں ہو جو باجس اور انسانیت ایمان کے نورا ورقرآن کریم کی شریعیت سے منور ہوجائے۔

یہ شریعیت اسلام رہائیت ، عالمیت ، عام وسب کوشائل ہونا ، جو دوعطا اور ابدی ہونے کے ساتھ متصف ہے۔

رہائیت سے اس لیے متصف ہے کہ یہ مام وحمید فات باری تعالیٰ کی نازل کر وہ ہے۔

عالمیت سے اس لیے متصف ہے کہ یہ کا افرادِ انسان کی شریعیت و قانون سپے۔

عالمیت سے اس لیے متصف ہے کہ یہ کم افرادِ انسان کی شریعیت و قانون سپے۔

جو دو دعط سے اس لیے متصف ہے کہ یہ کم انسانوں کی ضوریات ہر دور میں اور ہر جگہ ہوری کرتی ہے ہے جو دو دعط سے کہ یہ کم انسانوں کی فوریات ہر دور میں اور ہر جگہ ہوری کرتی ہے ہے اس ایری اس لیے ہے کہ اس کی اس اور طبیعت میں نمو در تی ہے اور میتی اس اتی رہے گی۔

ایری اس لیے ہے کہ اس کی اس اور طبیعت میں نمو در تی ہے اور میتی اس کی اس کی رہوں کی انسانوں سے فخو و شریف اور دوام سے لیے یہ بات کافی سے کہ النہ تعالیٰ ان سے بارے یہ قرآن پاک میں اور میاں در طبیعت میں نمو در تی ہے۔ اس کہ انتہ تعالیٰ ان سے بارے یہ قرآن پاک میں اور شران درائی ہوری کہ والی باک میں و رہن ہوری دوران کے بارے یہ قرآن پاک میں و ارشاد فرمات ہیں و آن پاک میں و اور میاں درائی میں و آن پاک میں و اس کو درائی کی و درائی کیا کہ میاں کی اس کو درائی کو درائی کی درائی کو درائی کی درائی کیا کہ میت کی درائی کی کو درائی کی درائی کی درائی کی درائی کو درائی کی کر درائی کی درائی کی درائی کوئی کی درائی کی درائی کی کی درائی کی د

(اكْنْتُمْ خَيْرَأُمْتَ فِي الْمُنْكَوِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ) أَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اس کے اس است کوالٹد کے مطابق اپنی ذمر داریاں پورٹ کرنے کے لیے اسھ کھوسے ہونا چا ہیئے تاکہ پردنیا سے سامنے اسٹے کھوسے ہونا چا ہیئے تاکہ پردنیا سے سامنے اپنے کھارت کو اللہ کے افلاق، اور جوانمرد حمری وبہا در قائدین سے عزم کے ساتھ باہز کل کر آئے اور جنگ بدر، قادسیہ ، برموک اور طین کی فقوات اوراسلام کے بیغیم اور قرآن کریم کے بنیادی امولوں کو لے کرمیدان میں آئے۔

لہٰذا مربیوں کو چا ہیئے کہ اپنے بچول اور طلبہ کی نفوس میں یہ حقائق جاگزین کریں۔ اور ان کویے حقائق ومعانی ہروقت سمجھائیں تاکہ دہ کمل طریقے سے اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور مطلوبہ طریقے سے اپنے فریقے کو ادا کرسکیں۔
اگرانہول نے ایسا کر لیا توعنقر پیب وہ اپنی اولاد کو ایسے سیجے بیکے دائی اور اسلام سے مخلف سیاہی پائیں سے جوالتہ سے مواکسی سے نوف وڈرمیوس نہ کریں گئے ۔ اور ا بنے رب کی دعوت کی تبلیغ کوتے ہول گئے ، اور اک سے داستے میں ہرقیم کی تعلیف

مه ملاحظه كيجيد مم رى كما يضى يعلم الشباب " اوراك مين القرآن وستورناكى بحث بطره ليجيد جبال آب كواسلامى شراييت ك فصوصيات ومزاياك سلسلدين كافى ودانى محت مل ماستكى.

پریشانی اورمصیبت کوبردا شت کریں گئے ،اور اللہ نے جا ہاتو انجام کا دہم خطیم فتح اورشاندارعزت اورمطلوبرکرامت کومالل کرلیس گے اور بیسب اللہ کے بیائے کیے محمی شکل نہیں ہے۔

----

۱۰ - بیے کے نفس پی بہادی روح کو جاگزین کمنا وہ عظیم مسائل اورائم امورجن کامر فی کوبہت اہماً کر جاہیے اور ان کی طرف اپنی پوری توجہ مرکو ڈرکھنا چاہیے ان میں سے بیکے کے نفس ہیں جہادی روح کو عمیق کرنا اورعزم وصبر کے معانی اس کی فکر و قلب اور اصاسات ہیں رائے کرنا بھی ہے اور نباص کر اس جما رسے دور میں تبس میں اسلامی ممالک سے اور اسلامی عزت کا سورجی اس دنیا سے عزوب ہوگیا ہے ۔ اور سرداری مرشول کے قبضے میں آگئ ہے جہا گائی ہے ، اور اسلامی ممالک میں حکومت کی باگ و درایے لوگول کے ہاتھ میں آگئ ہے جن کا اس سے سوا اورکوئی مقصد آگئ ہے جہا ہوگیا ہے ، اور اسلامی ممالک میں حکومت کی باگ ورایے لوگول کے ہاتھ میں آگئ ہے جن کا اس سے سوا اورکوئی مقصد اورغرض نہیں ہے کہ وہ اسلام اور خوا کے بخول کی ساذ شول کو کامیاب بنائیں ، چاہیے یہ منصوب کے بول یا اور سرکن ما دریت کی سوخول اور ابا حیت و آزادی و بے مراہ روی کی آندھیول سے مبل ول اور گراہ کن عقا کہ اور اسلامی ممالک ہو خول اور گراہ کن عقا کہ اور اسلامی ممالک ہو خول نے بیا تھر اور اور مرس و ناکس کے لیے مطبح نظر بن معاشرول کے معاشرول کو اکھا تو چوب کا اور اسلامی ممالک ہو خصص کے لیے تھر اور اور کرس و ناکس کے لیے مطبح نظر بن سے کہ معاشرول کے معاشرول کو اکھا تو چوب کا اور اسلامی ممالک ہو خصص کے لیے تھر اور اور مرس و ناکس کے لیے مطبح نظر بن سے کرمیں و ناکس کے لیے مطبح نظر بن سے کرمیں و ناکس کے لیے مطبح نظر بن سے کھیں ہورہ کرمیا ہے۔

اس بیے مزیول کوچا بیے کہ اپنے بچول کو صبر و ہمت سے کام نینے کا مقین کریں اوران کی نوس میں جہاد کی روح رائخ کردی ، تاکہ وہ اپنی جدوجہدا ورجہا و سے ذریعے اسلام کی عزیت اور سلمان کی عظمت دوبارہ واپس لے سکیں ۔
کردیں ، تاکہ وہ اپنی جدوجہدا ورجہا و سے ذریعے اسلام کی عزیت اور سلمان کی عظمت دوبارہ واپس سے معانی ان سے جوارح کیکن سوچنے کی بات یہ سبے کہ جہا و کی وہ روح بچول کی نفوس میں جاگزین کرنے اور اس سے معانی ان سے جوارح واعضاء اور ما تول میں داستے کرنے ہے وہ مواصل کیا جی جہیں مربعول کو اپنے بچول کے ساتھ اختیار کرنا چا ہیے ؟

#### ميركيالين أسلسلهين مندوديل نقاط مفيد بول كے:

ا - بیکے کو بہمیشہ بیا احساس دلاناکہ اسلامی شان وشوکت اور اسلامی عظمت اس وقت کمتحقق نہیں بہوسکتی جب تک جہا دا دراعلہ پر کلمتہ اللہ کے لیے کوشش ومحنت نہو۔ ارشا دِ ربانی ہے ؛

اسے ایمان والوجو کوئی تم میں بھرے گا اپنے دین سے تو اللہ عنقررب لائے گا اسبی قوم کو اللہ ان کو جا ہا ہے اوروہ اس کو چا ہتے میں ، نرم دل ہیں مسلانوں پرزبرد میں کا فرول پرزبرد میں کا فرول پر، لاتے ہیں اللہ کی را ہیں اور ڈرستے

﴿ يَا يُنْهَا الَّذِينَ امْنُوا مَنْ يَرْتَكَ مِنْكُمُ عَنْ دِينِهُ فَسُوفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمُ دِينِهُ فَسُوفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمُ وَ يُحِبُّونَ فَ لَالَا فِي اللهِ عَلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ايُحَاهِدُونَ فِي صَالِحُهُ مَنِيلِ الله وكا يَخَا فُوْنَ لَوْمَةَ لَايِمٍ ﴿ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى الرام عـ. ٢- يهي كوميسية بات اوركوا اكرجها د في سبيل الله كى منتف قيمين بي :

مالى جهاد : حبس كاطريقة بيسب كمه اعلاء كلمة التدكي ليه مال خرج كيا جائي بهي وه حساس رگ بيه براس جها و سے بیے جوامت مسلمہ زندگی میں کرنی ہے خواہ یہ جہا وتبلغی ہو یالعکمی ، اور خواہ پرسیاسی جہا دہویا حبکی ۔ ارشاد ہے :

قیمت برکران کے لیے جنت ہے۔

الكويلك اوروهبل الداراد اين مال سه اورمب ان س التدكي را ومي ر

بو الله مع الله مع السير الله من الله سات سؤگنه تواب ملتاب.

جوست معس مازى كوالتدك راست كے ليے سازوسان ے تیارکر اے توگوماال نے خد جنگ کی ، اور بیفعس کسی عازى كے كھر باركى ويكي مجال كى سے توكوياكس نے توديك كى.

((إِنَّ اللهُ الشَّتَوَكِ صِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسُهُمْ الشَّنِ اللهُ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ مَا). التوب ١١١

﴿ إِنْفِرُوا خِفَا فَا وَّ ثِقَا كُمْ وَّجَاهِهُ وَا بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُوكُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ) . التوبر - الم تر ندی ونسائی درج ذیل صریت روایت کرسته ین : ورص أنعنق نفقة في سبيل الله كتبت له بسيعائة ضعف).

ا وربخاری وسلم وغیره روایت کرت بی : المن جهل خازيًا في سهيل الله فقد غيزاء والمنخلف غانريًا في أهله فقدغزل».

🗫 تبلیغی جہاد؛ اوراس کاطریقیہ یہ ہے کہ زبان سے اسلام کی تبلغ کی جائے اور کافردں ، منافقول ، کمیول اور منحرف توگول بربیر جبت و دلیل قائم کی جائے کہ دعوت اسلام حق ہے۔

(( وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنُتُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيكَاءُ بَغْضٍ مِ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُقِيمُونَ الصَّاوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُولَةُ وَيُطِيْعُونَ اللَّهُ وَكُولُولُهُ \* أُولَيِكَ سَيَرْحَبُهُمُ اللهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَرْنِيزُ حُكِيمُ إِ ) . التوب ا ا ورفرایا :

بيرحكميت والار

ا درايمان والمصرد اورايمان والى عوري أيك دوسر کی مددگار میں سکھلاتے میں نیک بات اور منع کرتے میں بری بات سے اور قائم رکھتے ہیں مازاور وستے يس زكاة اورمكم برجلت بي الشرك اوراى كدرمول معت ، ومي اول مين جن برالت رحم كرسي كايد شك الترزيرد

(اللَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسُلْتِ اللَّهِ وَ يَخْشُونَهُ وَكَا يَخْشُونَ آحَدًا إِلَّا اللَّهُ \* وَكُفَّى بِاللَّهِ

نبى كريم عليه الصلاة والسائم ريشا وفرمات بي : لانضوالله اصراً سبع منى شيسم فيلغنه كبيا سمعينه فبرب مبلغ أوعجب من سامع ».

ترندى ومسنداحدوابن مبان اور آپ صلى الله عليه ولم مندارشا و فروايا: المن دعاإلى هدى كان لدمن الأجس مشل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك ان اَچوره ه مشيئاً)). صحيحمسلم واصحابنن

الْ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً وْفَلُوْلَا نَفَرَمِنَ كُلِّ فِرْقَاةٍ مِّنْهُمُ طَا يِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي اللِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا اليهم ».

الاتنا صعوافى العلم فإن خيانة أحدكم فىعلمه أشدمن خيانته فى ماله وإن الله مسائلكم».

ا در ابودا فدوترمندی درج فرل صریث روایت کرتے ہیں: ((من سئل عن علم فكتمد ألجع بلعام

ایه وه لوگ بین جواللد کے بیامات بنجایا کرتے تھے اورال ے ڈرنے تھے اور بجز الترکے کسی سے نہیں ڈرتے تھے اورالشرصاب كم ليحانى ب

التُدتعالى أستُصف كوترو مانه انوش دفرم) يُصِّع بومجمِّه سعادتي یات سندا دراسے دیسے بی پہنچا دسے جیسے اس نے سنی اس سے کربیت سے وہ اوگ جن کک وہ بات مہنی کی ماے وہ سين واله سعانياده مفأهت كرف والع بوت مي .

مشخص کی برایت ( بمی بات) کی طرف بلا ک<del>ے اس</del>ے اسے اتنا ہی اجر ملیا ہے جتنا ان لوگوں کو ملی ہے جوس کی بسروی و آباع كرتے بيں اوراس سے ال كے اجرو تواب ميں كونى كمى نہيں ہوتا۔

🗫 تعلیمی جهاد: اوراس کاطریقه به ہے که اسلامی معاشرول کوعلمی و تقافتی وفکری اعتبار سیسے تیار کرسنے کی بوری کوعش کی جائے. اور دنیا اور زندگی اور انسان مصعلی اسل کامیح کلی تصور پیس کیا جائے:

اورمسلان ایسے تونہیں کہ سارے کوئ کریں سوکیوں نہ نسكادان كے ہرفرقے میں سے ان كاليك حصد ، اكتم دہيلا كري دين ميں اور تاكه اپني قوم كونتبر پنجائيں حب لوث كر ائیں ان کی طریث ۔ ا ورطبرانی حضرت این عباسس رضی الته عنها مصد روایت کرتے میں که نبی کریم می الته علیه و کم سف ارشا وفرطایا:

علم کے بارسے میں فیرخوا ہی ونصیحت کرستے را کرو کس ليے كرتم ميں سے ستخص كى اپنے علم يس خيانت كرنامالي خیانت سے زیادہ بری چیز ہے۔ اور التر تعالی تم سے سوال

اسے چیپا پرتواسے قیامت کے روزاک کی گاک پہنائی

من ناريوم العيامة».

ط ہے گی۔

اوریہ فرایاکہ مکم کیجے ان میں اس کے موافق ہوکہ استہ ان سے ان اور میت چلیے ان کی توشی پرا ور بیجتے رہیں ان سے کہ آپ پر کہ آب کہ آپ کو بہکا نہ دیں کسی ایسے حکم سے جوالٹہ نے آپ پر آبا را بھراگر نہ مانیں توآپ جان لیجیے کہ استہ نے ہو چاہ ہے کہ ان کو بہنچا ہے کہ جو منزا ان سے گنا جول کی اور توگوں میں بہت ہیں نا فرمان ، اب کیا کفر کے وقت کا حکم جا ہے بہت ہیں نا فرمان ، اب کیا کفر کے وقت کا حکم جا ہے ہیں اور کٹر سے بہتر حکم کرنے والا کون ہے تیں کرنے والول کے واسطے۔

((وَ أَنِ الْحَكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَبِعُ الْفَوْدَ عَنَ اللهُ وَلاَ تَتَبِعُ اللهُ وَ أَخَذَرُهُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْحَذَرُهُمُ اللهُ وَالْفَا اللهُ وَالْفَا اللهُ وَالْفَا اللهُ وَالْفَا تَوَلَّوْا اللهُ وَالْفَا اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهِ مُحَلّمًا اللهُ وَمَنْ اللهِ مُحَلّمًا اللهُ وَمَنْ اللهِ مُحَلّمًا اللهُ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ مُحَلّمًا اللهُ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهُ وَمُنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَاللهِ وَمِنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمُؤْوِلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَالمُلّا ا

المائره . ويروره

اوراہ مسلم مضرت عبداللہ بن مسعود فنی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا ؛ رسول التہ ہملی اللہ علیہ ملم کا ارشا د ہے کہ مجھ سے قبل اللہ نے کسی امت بیں کونہیں بھیجا مگریے کہ اس کے کھران کے بعد ایسے امت بیں سے ہوا کرتے تھے ، جواس کی سنت برعل کرتے تھے ، اوراس کے تکم کی اقدا کرتے تھے بھیران کے بعد ایسے نافلف لوگ آجا تھے تھے جو اس کی سنت برعل کرتے اور ایسے کا کمرتے تھے جن کا ان کو تکم نہیں دیا گیا لبذا موضی من ان کے ساتھ ہاتھ سے جہا دکرے گا وہ بھی مؤمن ہے اور جوان کے ساتھ زبان سے جہا دکرے گا وہ بھی مؤمن ہے ، اور اس کے بعد ایمان کا رائی کے برابر بھی کوئی تھا ہیں ہوت ہو اس جہا دکرے گا وہ بھی مؤمن ہے ، اور اس کے بعد ایمان کا رائی کے برابر بھی کوئی تھا ہیں ہے۔

بے اور جوان کے ساتھ دل سے جہا دکرے گا وہ بھی مؤمن ہے ، اور اس کے بعد ایمان کا رائی کے برابر بھی کوئی تھا ہیں ہے۔

مہم اور اس کی دعوت و بین م کے زمین میں بھیلانے کے درمیان دشوارگزار گھا بھی من کرکھڑا ہوجائے بخواہ اس قیم کے طاعق و کرشس دارالا سال میں ہوں ، یا دار کلفر و دارا لیے میں

وران سے ترجے رموہیاں تک کرند دسیے فسا واور ہوجا نے کم سب التدکار (( وَقَانِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتْنَكَ ُ وَيَكُوْنَ اللِّانِينُ كُلُّهُ لِللهِ ؟) • لا نفال -٣٩ نيزارشاد فراليا :

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِإللَّهِ وَلَا

لرط و ان لوگوں مستجوامیان نہیں لاتے استدیر : ورشا خرت

کے دن پر اور نزام جانتے ہیں اس کوسیں کواللہ فے اور اس کے یسول نے حوام کیا، اور ناتبول کرتے ہیں دین سسي ان وگوں میں سے جوکر الل کیا ہے ہیں یہاں تک کہ وہ جزیر دي اين إن المعامة مع دليل بوكر.

بِٱلْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَلَا يُحَيِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَلَا يَدِينِنُونَ دِينَ الْحَقِّي مِنَ الَّذِينِ أُوْتُوا الْكِتِبَ حَثَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ بَيْدٍ وَّ هُمْ طِغِرُونَ » -

اسی بات کوحضرت ربعی بن عامر شی التّدعنه سنے اکس موقعہ پر ذکر کیا تھا ہوئے کمانوں کا اہلِ فارس سے مقابلہ تھا تو انہوں نے فارس کے قائد سے کہا: التدتعالی نے مہیں اس لیے جیجا ہے ، تاکہ ہم توگوں کو بندول کی عبا دمت سے اللہ کی عبادت کی طرف ، اور دنیا کی تنگی <u>سے فرا</u>خی کی طرف . اور مذابہب وا دیان کے ظلم سے اسلام سکے عدل وانصب ا ف ک طرف تکالیں۔

مرنی حبب بیجے کو جہا د کا می مفہوم محسوس کرا دے گا۔ اور اس کی اقسام وانواع اور اس سیصتفرع موسفہ والی اقسام تن دے گاتو بھر بچرمکل عزم وقوت سے ساتھ جہاد کی طرف بڑے گا،اس لیے کہ جہاد دعوت سے ہرمک کو محیط ہے بشر دی نیت الله کے کام کو البد کرنا اور روئے زمین براس کے دین کو بھیلانا ہو ہے

۱۷ صحابہ منی التّدعنهم اجمعین سے بچول کے بہا دری سے کارنامے ومواقف بچول کے سامنے بمیشہ بیان کرتے رہا ، تاکہ وه ان کی اقد اکریں اوران کے طرز وطربیقے سے مطابق مبلیں اور لیجیے ان ہیں۔ سے بیش آپ سے سامنے پیش سے جاتے ہیں : الف - جب لمان جنگ احد سے بیلے تونی کرم صلی الترعلیہ وہم نے ان میں سے جے بھوٹاسمجا اسے واپس کردیا، جن حضارت کو دالی کیا گیا ان میں حضرت رافع بن فدیج وحضرت سمرہ بن جندب رضی التّدعنہما بھی متھے بھرآب نے حضرت را فع کواس سیے اجازت دسے دی کہ ان سے بارسے ہیں آپ کو یہ تبلا پاگیا کریہ اچھے تیرانداز ہیں ، یہ دیکھے کر مصرت سمرہ دوسنے سکے ا ور اسینے سوشیلے باپ سے کہاکہ رسول الٹرمسلی انٹر علیہ وہم نے حضرت رافع کو تواجازت دسے دی سیے اور سمجھے واپس کردیا ہے حالا نکہ میں توان کو پجیماڑ دیما ہول ، یہ بات رسول الندسلی الدیمائی کو پہنچی تو آپ نے ان دونوں کوشنی کرنے کا حکم دیا. ا ورحصرت سمرة رضى التدعنه غالب السيئة توآب في الناكويم اجازت وسع دى ـ

ب ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وکم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بجر صنی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا چاهی تو دونول حضارت نما زنوریس بین دن تاکمتیم رسید . اور حضرت ابو بجرگی صاحبزاد بول حضرت عائشه و حضرت اسمار فنی الندم نے دونوں حضارت کے لیے زاد راہ تیا رکیا . اور حضرت اسمار نے اسپنے ازار نبدے ڈوکروے کرے ایک سے کھانے کے تھیلے کے منه کوبانده دیا ، اسی لیے ان کانا<sup>م "</sup> ذات النعاقبین " بینی دوازار بندوالی پرطگیا ،ا ورحضریت ابویجر منبی التدعنه سے صاحبرا دسے حفر عبدالله مکه کی خبری ان دونول مصزات بک پہنچاتے تھے جنا بچہ وہ قریش کے سمصوب یا مطرناک پردگرام کو سنتے وہ له من محترم! بهارى كتاب حتى بيلم الشباب" الاحظافر اليهيد، وإلى ب كوجهاد كم منهو اور اس كى مختف اتسام والواع بروا في شافى محت المعالى \_

یا در که کر اِت کوان دونول حضارت کوتباد میاکرت تھے ،اور بردات کوان حضارت کے ساتھ دستے بھی تھے اور سخر کے وقت یہال سے والیس بوجاتے تھے ،اور مبیح مکے کے قریش کے ساتھ کرتے اور میز ظاہر کرتے گویا کہ انہوں نے اِت مکریس ہی گزاری ہے ۔اور یہ بات یا در سے کہ حضرت عائشہ وحضرت عبداللّٰہ اس وقت نا بالغ تھے ۔

سے - کتب تا تئے میں مذکور ہے کہ ایک مؤمن لڑکا اپنے والدسے یہ ورخواست کرتا تھاکہ وہ اسے اطراف عالم میں جانے اور دور وصوب کی اجازت وے دیں تاکہ وہ عزت وکرامت کی جوٹی پر پہنچ جانے سے

وشهدا بالاسلام في عصراننيوة " يرطهاكري .

ا وراس قسم کی مزیدا ورمثالیں جوصاحب دیکھنا چاہیں انہیں چاہیے کراس کیا ب کی تم ٹائن کی 'خوف کی عاد<sup>ت</sup>' کیجٹ طاحظ فر الیس وہال کافی شافی مجدٹ مل جائے گی۔

الم بینج کوسورہ انعال بسورہ توبہ اورسورہ احزاب بیاد کرانا اوراس کے علاوہ جباد کے تعلق قرآن کریم کی دو ہری اور آیات اور ان کا سنزول اور ان کے معانی کی تشرح ، اورشجاعت کے ان مواقف کا بیان کرنا ہوئی کریم کی اندعلیہ ولم اور صحابہ کرام شی الله عنبم نے جنگ برر وخندق و تنین وغیرہ میں اختیار کیے بھے ، اس لیے کہ واقعتہ یہ ایسے موقف ہیں جو اصاسات و تنور حکت میں لے آئیں گے اور اس کو ایساجری و بہا در ہ آگے کی طوف بڑھنے والا انسان بنا دیں گے جو اعلاء کمترالتہ کے سلامیں کسی ملامت کی پروان میں کرے گا جلاکھ تی جہا دکی طوف متوجہ ہوگا۔ اور اللہ کے داستے میں شہادت میں کسی ملامت کی پروان میں کرے گا جلاکھ تی جہا دکی طرف متوجہ ہوگا۔ اور اللہ کے داستے میں شہادت کی اسی طرح تمنا کر سے گا بی اس کی تمنا اسس کی تمنا اسس اسی مقامت میں مرقوم ہے اس کی تمنا اسس اسی میں بی موقع سے تاریخ کے صفحات میں مرقوم ہے ہے اس کی تمنا اس کی تمنا اسس سے مونا یوسف کا نیوس کی می قو اسی می در نور کی کن ب

ان معی انی سے سیسے میں سلف صالحین نے جو اشعار سہے میں ان سے استشہا دکرسنے میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا ہے

> أى يومى من الموت أفر ين افي موت ك كون سه دو دنول عربالاً بو يسوم لا يقسد الاأم هبسه وس دن موت مقرنهين بال عين ورانهين بو

يوم لا يق ل أم يوم ق له اس دن سه جرمقرنهي كياكياياس دن سه جومقر كرداكيا ومن المق ل وس لا ينجو الحد ذد اور جو دن مقرب اس سے امتياط كرنا بحي نہيں سكة

فلا تقنع بمسادون النعبوم توبهرستاروں سے کم پر اکتنسا نرکسونا کطعم الموت فی اموعظیم الیا بی ہوتا ہے جیا کہ موت کا مزوعظیم الریس إذا غدا مسرت في شرف مروم بب تم ملاع رسة وشرف الكرف كريد مجال الكرك الكاده فطعه الموت في المرحقير مولى كام بي

اُق ول للها وق الحادث شعاعاً من اللها وق الحادث شعاعاً من الها وق المادون كنوت مع المرافظة من المنطقة المنطقة

اے مربیان کرام! بہتے میں جہاد کی وح راسنے دعمیق کرنے کے اہم نقاط و مراصل یہ تھے ،اس سے آب ان کواصیار کریں اور اپنے بچول کوان کی مقین کریں تاکہ وہ جب جوانی کی عمر کو پہنچیں اور جہا د کے بیے پکارنے والا پکارے تو وہ ہوت و کراست سے میدان میں بہا دری وج باک سے مجاہری کرنگلیں ، اور اللہ کے سواکسی سے نظریں ، اور مجروہ ہوت مسلح وتیا رہیں گے اور جہا داورا علام کلمۃ اللہ سے قطعاً چیھے نہ رئیں گے ، حب کا کہ وہ یہ نہ دیکھ لیس کراسال کا جونڈا مرانبہ بوگیا ہے۔ اور اس کی دونے میں کہا ہول گے ،اللہ جس کی چاہا ہوگیا ہے ، اور قب اور وہ فالب اور دھم کرنے والا ہے ۔



# فاتم

اس کتاب اسلام اور تربیتِ اولاد " پیس اس سے قبل ہم نے توقعیدی ہے۔ اس سے بلاکس شک فیشبہ کے ایس سے بلاکس شک فیشبہ کے آپ کے سلمنے نہایت واضی طور سے یہ بات آئئ ہوگی کہ دینِ اسلام کا پہنے کی ایمانی واضل فی تیاری اور نفسیاتی و عقلی تعمیرا ورجہانی ومعا شرقی تربیت کے سلسلہ میں اپنا کائل و کمل مہنج و نظام اور ممتاز طرفقیہ او مینفردِ اسلوب ہے تاکہ وہ بچستقبل میں ایک متواز ن قسم کا سیح ، نیک صالح انسان بنے ، جو ایک عظیم عقیدہ ، اضلاق و بینیام کا مالک ہمو، اور ذریح در در ایک کو سنبھا ہے اور ان کا بوجہ اسمالے ، اور آخر کا راصل مقصدو فایت بینی انتد تعالیٰ کی رضا ورجنت کی کا میا بی اور دونی سے نبیات کو مال کرسے ۔

علما یا اضلاق واجهاع اور تربیت تعلیم کے افراد کاال پرتقریباً اجماع والفاق ہے کہ مرتی ہوا ہاہ یا ال یا بیرمرٹ دجب وہ اپنی پوری کوشش سروف کرے گا اوراس ربانی نظام کونا فذکر نے کا پورا اہما کی کرے گا جے اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ اور اس نظام کی تطبیق کی کوشش کرے گا جس کے اصول وفروع شریعیت، سلم سے لیے گئے ہیں، تو یہ یعنی بات ہے کہ بچہ ایمان و تقوی میں نشوونما پائے گا ، اور فضیلت و اخلاق میں تدریجاً آگے برط متنا سے گا ، اور فضیلت و اخلاق میں تدریجاً آگے برط متنا سے گا ، اور معاشرے کا ، اور اچھے میں ہے گا ۔ اور فضیلت و اخلاق میں تدریجاً آگے برط متنا سے گا ، اور اچھے معاشرے کے معاشرے کے سامنے اس بہترین شکل وصورت میں آئے گا جس میں پختہ عقل ، کال افلاق ، ومتوازن کردا یا وراچھے معاشرے والا اور بہترین سیرت اور اچھے رہی بہن کا مالک انسان ظاہر ہونا ہو۔

لیکن تعبض مرتی ووالدین <sub>این</sub>ے بچول کے انحاون یاان کی *مکتفی و نا فر*مانی کی جوشکایت کرستے ہیں تواس کا اصل خصر دیسی میں

آپ تبلائے کہ بیکے کی حالت اسی صورت ہیں کب درست ہوسکتی ہے حبب باپ اس کو گندسے اوربرسے ساتھیول کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت ویتا ہو؟

ا وربیجه کاایمان کس طرح سالم ره سکتا ہے جب باب بیجه کوکسی ملتحد طبیم یالا دینی جماعتول کے ساتھ والب تددیکھے کر تسامح کرلتا ہو؟

ا در عموی طورسے بچہ کیسے میسے اور سبیدھا ہو سکتا ہے جب کہ مربی نے اسلام کے تربیتی اور شخصیت سازنھا کا ادر بچول کی ذہن سازی کے نظام پڑمل زکیا ہو! اور حضرت عمر نے اس وقت کتنا چھاکیا جب انہیں میعلم ہواکہ ایک باب نے اپنے بچے کے تی کو پو انہیں کیا اس معنی کرکہ اس کی مال کا میچے انتخاب ہیں کیا ، نہ اس کا اچھا نام رکھا نہ اسے قرآن کریم کی تعلیم دی ، توحضرت عمر فیان نہ اس کے فرطیا : تم میرے پاکس اسپنے بیٹے کے نا فرطان ہونے کی شکایت لائے ہو ، حالا نکہ تم نے اس کی نافرطانی اس وقت کی تھی جب اس نے تمہاری نافرطانی نہیں کی تھی ، اور تم نے اس کے ساتھ اس وقت براسلوک کیا تھا جب اس نے تمہاری کیا تھا جب اس نے ساتھ اس وقت براسلوک کیا تھا جب اس نے تمہارے ساتھ براسلوک کیا تھا جب اس نے تمہارے ساتھ براسلوک کیا تھا ہ

کہذا حضرت عمروضی التٰدعنہ نے باب کو ہی جیھے کے انحراف ونا فرمانی کاافسل ذمہ دایٹھہ ایا، اس لیے کہ اس نے لینے کو سیحے کی سیحے تربیت نہیں کی بیکن بعض والدین جویہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بچول کی تربیت وا دب سکھا نے کی لوری کوشش کرلی بیکن ان کی اولا دبھر بھی نا فرمان و نواب کی بیفضول و بے کار دعوی ہے، اس لیے کہ اگر ہم اس کا سبب تاکش کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اصل سبب والدین خود ہی ہیں ، یا تواس لیے کہ انہوں نے اپنے کی الرام ہوگا کہ اور یا اس لیے کہ انہوں نے اسلام انعتیار نہیں کیا، یا انہوں نے کوئی ایسا بھی جھوڑ دیا ہو اور فرض کیا تھا ۔

اسلام نے ان پر لازم اور فرض کیا تھا ۔

ای طرز کا وه وا قعد به جوا دب کی تما بول میں لکھا ہے کہ ایک دیہاتی نے اپنے بچول کی ٹافرانی کی شکایت کی اوس اس کے سواا در کوئی جارہ کا زنہیں پایاکہ ان کی مذہرت درج ذیل اشعار سے کرسے سے

ابرهم أولا هسم بسبب المادة المادية المادية المادية المادية المادة الماد

اِن بنخ کہ کہ کہ کالکلب میری الاد سب کی سب کے گا طرح ہے کہ میری الاد سب کی سب کے گا طرح ہے کہ وضور ہی میں بنایا میں اور ادب وینے اور اربار نے کے وہ کہ وہ کہ اور ادب دینے اور اربار نے کے وہ کہ اور ادب کے مرابا فلیتنی صمت بغیر ادل د کے مرابا ایس کاش کر میں بغیر ادل د کے مرابا الدر کے کرابا الدر کے مرابا الدر کے کرابا الدر کے کرابا الدر کے کرابا کے کرابا الدر کے کرابا کے

اورکسی کو کیامعلوم ہے ہوسکتا ہے کہ وہ اعرائی خود اپنے والد کی نا فرمانی کرتا ہو تسب کا انتقام اللہ نے اسے اس طرح لیا کہ اک کی اولا دینے اس کی نافرمانی کی ؟ اس بارسے میں رسول اللہ تسلی اللہ علیہ وہم ارشاد فرماتے ہیں :

نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ محلایا 'بیں جاتا اور بدار مینے والی ذات مرسے گی نہیں ، لہذاتم جیسے چاہیے بن جا وَ تم جنیا کرویگے تمہارے سے تعظیمی وسیاسی کیا جائے گا۔ سے روابیت کرستے ہیں کہ نبی اکرم سلی الٹی علیہ ولیم نے ارشا و فرط یا :

((البرلايبلى والمذنب لاينسى والديان لايمسوت، فكن كعا شئت فكما تديب تدان)) . ، بونعيم ورئمي وابن عدى اورطيراني وحاكم حضرت عبدالتدين عمروني التدعنها تم اینے والدین کے ساتھ سنوک کروتمہاری اولاد کہار ساتھ سن سلوک کرے گی اورتم پاک دائن رہوتو تمہاری توریں

لابروا باركم تبركم أبنادكم. وعفوا تعف لسادكم ».

مجى إك دائن دين گار

مسی اس قاعدہ سے خلاف بھی ہوجاتا ہے اور مرفی اپنی پورک کوشش صرف کرتا ہے اور اسلامی تربیت کے تمام طرسیقے انعتیار کرتا ہے لیکن کھر بھی کا ولاد مجرط جاتی اور خوف ہوجاتی ہے ، جیسا کہ اللہ تعالی سجانہ نے بہیں حضرت نوح علیہ السلامے بیٹے سے بارسے میں تبلایا ہے کہ اس نے ہوایت اور نہوی تربیت کے تبول کرنے نے سے انکارکیا، اور بڑا بنا تکبر کیا، اور کا فردل کو ساتھ یہ بھی بجرط کرغرق کردیا اور سارسے کے صارب کا فرد بودیے گئے۔
کاساتھی بن گیا، توالٹ دتھ الی نے ان کے ساتھ اسے بھی بجرط کرغرق کردیا اور سارسے کے سارسے کا فرد بودیے گئے۔
ایسی صورت میں مرفی اللہ کے دربار میں معذور سمجھا جائے گا اس سے کہ اس نے اپنی تمام ذمہ داری پوری کر دی اور لمپنے مفوضہ واجبات و فرائنس اوا کر فیسیا۔

اور میں بمحسابوں کہ اگریہ قوم اسلام کوعقیدہ وعلی میں لازم پچھے اوراس کی تعلیمات پرا مکام ونف کے اعتبات علی ہیرا ہوجائے تووہ پہلے زمانے کے لوگول کی طرح عزت و بزرگی و جندی کی راہ پر گامزن ہوگ۔ اور عالم میں ایک ای گوئ اور مین ہو حکومت قائم کرے گی ہو عزت و غلمت میں دو مری بڑی حکومتوں کا مقابل کرے گی بلکہ دو مری تمام قومیں اس کی ہیت اور غلیم سلطنت کی وجہ ہے اس کے سامنے گرون جھ کا دیں گی اور یہ النہ تعالی کے لیے کھی بعید نہیں ہے۔
اور غلیم سلطنت کی وجہ ہے اس کے سامنے گرون جھ کا دیں گی اور یہ النہ تعالی کے لیے کھی بوسکتے ہیں جس سے اسے مربی محترم ! بات یہ ہے کہ اس امت کے اخیر صورے لوگ بھی اس پیز سے مطابق میں ہو سے تھے، چنا کچھ اگر پہلے حصرات اسلامی نظام کون فذکر کے اور اس کی ملی تعلیم اس وقت تک ہوت تک اخیر کے لوگ بھی اس وقت تک کامیا بنہیں ہوسکتے جب تک اسلامی نظام کونا فذر کریں اس کی ملی تعلیمی نہیں ہوسکتے جب تک اسلامی نظام کونا فذر کریں اس کی ملی تعلیمی نہیں نہیں ہیں ان کے لیے سیادت وقیادت فتی واحد تک واست ہے۔

التدتعالي فيم فروا ي مضرت عمرضى التدعنه برفروا تي بي :

ہم ایک اسی قوم میں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذراید عزت نبٹی ہے ہم حب بھی ال کو چھوڑ کرعزت جاہیں کے حسس سے ذریعہ التٰہ سنے ہمیں عزت بنتی ہے توالتہ ہمیں دلیل ہی کرے گا استدرک جا کم)۔

ا ور بالكل سيح فرايا ہے دسول اكرم صلى الترعليہ و كم في :

((... ولاحكم أمراؤهم بغيرماأنزل الله إلا سلط عليهم عدوهم فاستنف دوا بعض ما في أيديهم . وماعطلواكاب الله وسنة نبيد إلاجعل الله بأسهم

بيشهم ١١٠٠

اورفيها منهي كياان كامراء ناتدك نازل كرده ا قرآن وسنت ) کونھیو کرکھ کریے کہ الٹہنے ان پران سے قمنوں کوسسط کرد<sub>ی</sub> . ا ورانہول نے ان کے پکس بچھوًا بهبت تحفا و وثيين ليا، ا ورنهس معطل كيا لوگول سن التدكى کآب ا دراس سے نبی کی سنت کومگرید کہ التہنے ان کو

بهلقى وحاكم

سیا دت ونصرت تک پہنچنے کا ذرایعہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح سے ابتداکریں، مجبرا پینے نماندان کی اصلاح کریں، اور نماندان ر كافرادكاصلاح إلى وقت كك بهي بوسكى جب تكسيم البيف بجول او رجيول كى تربيت سے يے اسلامى نظام وطريقے کویذابنائیں،اس لیے کیفرد کی اصلاح خاندان کی اصلاح کا ایک قدرتی وطبیعی فرلعیہ ہے،اور تھیراس کا اثریہ ہوگا کہ معاشرے ک اصلاح ہوجائے گی اور تھیراسلامی معاشرول ہیں مسلمان مخلصین ومجا بدین کی ایک مصنبوط جاعست تیا رہوجا ئے گی جن کے ذرسیلے اسلامی تعکومت قائم ہوگی ، اوران کے مصنبوط عزائم شیے کمانول کوعزت شوکت نصیب مبوگ۔ اسے والدین اور اسے ترمبیت کرسنے والواب ہے بخول کی تربیت کااسلامی نظام اور ان کی اصلاح و ہدا بیت کالیجیح راسته، للهذاآب ابنی ذمه داریال پوری کیجید، اور اسیف فرائفن ادایکھیے تاکه سلمان معاشرے میں آپ کی اولا داور خاندانوں

کی اصلاح متحقق ہوسکے، اور امست محدیہ میں جہاد وفتح کے شکھر تبیار ہول. اور وہ پویسے عالم کو گمرا بی برجا ہلیت اور ما دیت سے بچانے اور حق کے نور اور اسلام کے پیغام کی جانب بایت دسینے ہیں اپنا کروارا داکر سکیں:

> (( وَقُولِ اعْمَلُوا فَسَايِرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْعَيْبِ وَ الشُّهَادَةِ فَيُنَتِئِكُمْ بِمَا كُنْنُوٰتَعْبَاوُنَ ﴾ هُمَّا

اورآب كه ديجي كالمل كيع جا ذي راك الشرد مكيد عرام مار كاكوا دراس كايول أور لمان. وتم حلد لوما دييجاؤك أت يس بولا) میسی اور کملی چیزوں سے وا ہے کھروہ جانے گام کو بوکید م کے تھے۔



قرار کرام سے یہ درخواست ہے کہ مصنف ،ومترجم)کو دعاؤل میں یاد کھیں ،سٹ یہ التہ جس شاہ مار میں دعای کا کا جائے۔

اورالتُدتعالَى ميرے والدواجی سعيدعلوان (، ورمترجم کے والدکيم محرمخات رحم الته برحم كريسے جن ب علم اور دعوت قبليغ کے ميدان ميں بگائے بوت بودول ميں سے ايک پودايل بول ، التُدتعالَى ان كوائي رحمت سے وُھانپ ہے ، اوران كوائي وكريخ جنت ميں حبًد عن فروائے ، اور بميں ان کے ساتھ انبيا، و ورديتين وشهرا، وسالحين كم محم ميں اپنے يہال مكن فروائے ، ان لوگول كى رف قت بدت بى عمده واقعى رفاقت ہے . والحو وسالحين كرم على الله وصعبه أجمعين وسالحين كرم على خوائد والعد والعد والله وصعبه أجمعين ورغت من ترجمته صبيعة ميوم النميس ٧-٥٠ - ١١١٥ و المالة والسلام على خوافق ١٠٠٠ - ١١٥٥ ساعة تسعة ورغت من ترجمته صبيعة ميوم النميس ٧-٥٠ - ١١١٥ و الله وصفيه دائماً البدا سومذا .



# المم مراجع ومصادر

#### مصننف

#### نام ڪتاب

محمد فارس بركات الوعيدالتدمحدالقرطبي ابوالفداء الهاعيل بن كشير ســــــــــيد قطيب يشنح محمولي الصالوني « محد على الساليب س ا بو بكرا بجصاص ابوبكرمحمدالمعروف بابن العربي محرسنين مخلوف عبدالعظيم المنذري علامب مناوي محد شو کانی صنعياني ما فظ ابن حجرالعتقلاني مام نووی سماعل عجلوني محد بوسف كاندهلوي تحقيق محرعلي دولة ابن الجوزي شحقيق الكتورقلعة عي والفاخوري

ا - قرآن كريم ٢ - المرت ولآيات القرآن الكريم ٣ - اليامع لأحكام القرآن الكريم ٧ - تفسيرابن كثير ۵ \_ في ظلال القرآن الكريم ٧ - تفسيرآيات الأحكام ، - تفسيرايات الأحكام ٨ أحكام القرآن الكريم 9 - أحكام القرآل الكريم ١٠ - صفوة البيان في تفسيراتقران اا - الترغيب والتربيب ١١ - فيض القدير سلابه نسيب ل الأوطار ١١٠ - سبل السلام ۱۵ ۔ فتح الباري في 14 - رياض الصالحين ١٤ - كشف الخفاء ١٨ - حياة الصحابر 19 - صفوة الصفوة

عبدالله سرائ الدين واكترمح وسعيد رمضان البوطي ذاكش مصطفى سباعي كمال الدين ابن الهام الحنفي علارالدين الكاساني ابن قدامة تحقيق محمو دعبدالوباب فايد علامهراين عابدين عبدالرحن الجزيري على انقاري تحقيق الشيخ عبدالفيّاح أبوغده جحة الاسسال الغزالي محاسى ستحقيق الشيخ ألوغده حمدين قدامة المقدى عبدالشرين مبارك محدن فيم الجوزيه احمدع بالغفو دالعطار تابسي والشرأحد فوا دالا بوائي واكشر محمد اسعطاس محت معطية الابراش واكثر محداين المصرى عبدالرحملن النحلاوي ڈاکٹر محمدعبدالٹہ دراز واكثر لوسف القرضاوي واكثر بوسف القرضاوي

١٤ - محمدرسول الثد (صلى الشعلية ومم) ٢١ - فقدانسيرة ٢٢ - السميرة النبوية ٢٤ ـ شرح فتح القدير ٢١٠ برائع الصنائع ٢٥ - المغنى ٢٧ - حاشيه ردالمحارعلى الدرالمخيار ٧٤ - الفقة على المذابب الاربعة ٢٨ ـ فتح ياب العناية ٢٩ \_ إحيا علوم الدين ۳۰ ـ رسالة المسترشدين ا٣ - مختصرتهاج القاصدين ٣٢ - كتاب الزيدوالرقالق ٣٣ - تحفة المودود بأحكام المولود ۲۲ - آواب المتعلمين ٢٥ - التربية الاسلامية ٣٧ - التربية والعليم في الإسلام ٣٤ ـ التربية الإسلامية ٣٨ - التربيّرالإسلامية وفلاسفتها ٣٩ ـ وسأمل التربية الإسلامية ٢٠ أسس التربية الإسلامية ام - سادئ علم الأخلاق ٢٧ - الحلال والحام ٣٧٠ - الإيمال والحياة .

مصنف

نام کت ب

واكثر بوسف القرضاوي واكثرعبدالعنزيز الخياط محتدطارق محدصالح محمد صطفى ابي العلا . مرحوم ستيدقطب سىيرقىطىب ئاكىۋىمصطفىٰسساعى

> فتحى ملين عقاد وعطار واكشرنبيه الغبره وبدالرحمن حبنكه محمدالغزالي عي رحوى

جداليافي رضون محداديب كلكل محمود مهدى استانبولي واكثر نورالدين عتر

۲۲ ـ وروس النكبة الثانية ٧٥ - المجتمع المسكافل في الإسلام ٧٧ - عمل السلم في اليوم والليلة ٧٤ - حديث الإسلام ٨٧ - العدالة الاجماعية ۲۹ - الإسلام والسسلام العالمي ٥٠ ـ أخلاقنا الاجتماعية ٥١ - عظماؤنافي اتباريخ ۵۲ ـ هكذاعلمتني الحياة

۵۳ مريف تدعوالي الإسلام ۵۷ به مشكلات الدعوة والداعبة

٥٥ ـ محاضرة "الرسول المعلم" ٥٩ - الشيوعية والإسلام

٥٥ - المشكلات النفسية

חם- משלימפנה

09 - خلق المسلم

٧٠ - الإسلام لم أجزار

الا - الشر 44- الرسول ٢ جزء

٩٣ ـ جندالله تقافة ١١٧ - خطرالتبرج والانتملاط

٩٥ - علم الإسسال في النظر

44 - تحفة العروس

١٤ - ماذاعن المرأة ؟

مصنف وببى سليمان الغاوي ٧٨- المرأة المسلمة ذاكثر لوسعن القرضاوى ٩٩ - شريعة الإسلام ستيقطب ٠٤ - دراسات اسلامية عبب دالله علوان ١٧ ـ التكافل الاجتماعي في الإسلام ٧٤ - تعدوالزوجات في الإسلام ۲۶ ـ شبهات وردود 44 - حتى تعلم الشباب 45 - حكم الإسلام في وسائل الإعلام ٧٧ - عقبات الزواج ٤٤- إلى كل أب غيور ٨٤- إلى ورفة الأنبيار اوران سے علاوہ اور دوسرے مراجع جواس کتاب کے مختلف صفحات بر درج ہیں۔

### 9999999